المنافقاتم

تعبري

مولانا وحيدالترين خاس

محتتبالرساله ،نئدمل

### Tabeer ki Ghalati By Maulana Wahiduddin Khan

ISBN 81-85063-74-5

First published 1963 Third reprint 1995

#### No Copyright

No prior permission is required from the publisher to reproduce this book in any form or to translate it into any language.

Al-Risala Books
The Islamic Centre
1, Nizamuddin West Market, New Delhi 110 013
Tel. 4611128, 4697333
Fax: 91-11-4697333

Printed by Nice Printing Press, Delhi

#### . قهرست. مارست.

| 4    | حفحه | i                                      |
|------|------|----------------------------------------|
| 9    |      | د بيب چه طبع ناني                      |
| 11"  |      | تمهيد                                  |
| ۲۳   |      | گفتگو اورخط وکت ابت                    |
| 717  |      | افرا دجماعت سے عام تبا دلهٔ خپال       |
| ٣٣   |      | خطوكتابت مولا ناصدرالدين اصلاحي        |
| ۲۵   |      | خطوكتابت مولاناجليل احسن ندوى          |
| 44   |      | خطوكنابت مولانا ابوالليث ندوى اصلاحي   |
| 111  |      | نحطو كتابت مولانا سيدا بوالاعلى مودودى |
| 1ma  |      | نوعیت مسله رتعبیر کی غلطی )            |
| المه |      | تصور دین                               |
| 104  |      | است لامی مشن کی تعبیر                  |
| 141  |      | الذ، رب                                |
| ١٨٣  |      | عبادت، دین                             |

| صفحہ ۲۵۷    | غلط تعبیر کے نتائج ؛                        |
|-------------|---------------------------------------------|
| مفحد ۲۵۷    | ير<br>نقطه نظريين فرق                       |
| 401         | غیر شعوری عل<br>غیر شعوری عل                |
| 109         |                                             |
| 747         | قرآن سے بے تعلقی                            |
| <b>14</b> 1 | دین کواپینے ذہنی سانجہ میں ڈھان<br>نیر سریا |
| ۲۹۴         | نثابهٔ کی تتب دبلی                          |
| 747         | مخاطبین بیرانژ                              |
| 44.         | سسیاسی انتهاییندی<br>ن سریدی تر             |
| 741         | غلبہ دین کی غلط تشریح                       |
| 747         | نظریاتی دبینداری                            |
| r49         | شبهات                                       |
| 790         | دین کا میح قصور                             |
| <b>79</b> 4 | عبادت<br>رية                                |
| ۳۰۲         | عبادت کے تقاضے                              |
| ۳۰۳         | اطاعب                                       |
| ۳۰۸         | شہادت حق                                    |
| ۳۱۳         | نظم جماعت                                   |
|             | •                                           |
| 714         | مصرت دین                                    |
| . 414       | تقت بن<br>قریبه بنای رساله                  |
| 226         | قبول حق کی رکا و میں                        |
| ۳۴۳         | المخسرى بات                                 |

اس کتاب کی اشاعت میرے اوبرکتنی سخت ہے اس کا اندازہ آپ اس سے کرسکتے ہیں کہ میراجی چاہنا ہے کہ اس کے شائع ہونے کے بعد میں کسی ایسی جگہ جاکر چھپ جا وُں جہاں کوئی شخص مجھے نہ دیکھے، اور کیبر اسی حال میں مرجا وُل ۔

وحيدالدين

اگست ۲۳ ۱۹۶

-

# رسياچيطبع ناني

زیر نظرکتاب (تعبیر کی غلطی) کا پہلاا پڑئیشن ۱۹۴۳ میں چھپاتھا۔ کتاب بہت جلدختم ہوگئی۔ اور اس کے بعد سلسل اس کی مانگ جاری رہی۔ گر مختلف اسباب سے تحت دوسری باراس کی طباعت منتوی ہوتی رہی۔ اب بیس سال سے زیادہ عرصہ کے بعد اس کا دوسرا ابڑیشن شائع کیا جارہ ہے۔ زیر نظر ایٹریشن میں بعض نفظی ترمیم کے سوا اور کوئی تبدیل نہیں گئی ہے۔ وہ تقریباً اسی صورت میں جیسا پی جار ہی ہے جس صورت میں وہ ہسلا ۱۹ بیں چھپی تقی۔ قدیم ترتیب میں ''ضمیمہ''کتاب کے آخریس تھا۔ اب جد بدتر تیب بیں وہ درمیان میں شارا ب جد بدتر تیب بیں وہ درمیان میں شارا ب جد بدتر تیب بیں وہ درمیان میں شارا ب جد بدتر تیب بی

زیر بحث فکر کے جن اکا برسے بیری گفتگوا ورخط و کنابت ہوئی تھی۔ اس کی پوری روداد حسب سابق کتاب بی شامل ہے۔ تاہم ان حضرات نے کتاب کی اتنا عت کے بعد تخریری طور پر دو بارہ کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ سب کے سب اس معالمہ میں فاموسشس رہے۔ مولانا ابوالاعلی مودودی ( ۹ کے ۱۹ سے ۱۹۰) کی تفہیم القرآن جلد چہارم میری اسس کتاب کے بعدت نو ہوئی۔ اس میں سورۃ الشوری کی آیت اقبہ ولالدین کے بخت بڑے سائرے تقریباً سات صفحات کی تشریح درج ہے۔ اس تشریح میں متعدد الیے داخسلی سائز کے تقریباً سات صفحات کی تشریح درج ہے۔ اس تشریح میں متعدد الیے داخسلی قرائن موجود سے جن سے یہ گسان کیا جاسکتا تھا کہ مولانا مودودی نے اس میں "تعبیری فلطی" کاجواب دیا ہے۔ ان کا یہ طویل حاصی یہ نصرف یہ کہ پورا کا پوراجوابی اندا زیس ہے بلکہ اس میں اسی طرح کے اسٹاراتی الفاظ میں موجود ہیں :

کاکہ کوئی تخص اسے انبیاء کے مشن کا مقصد وحید قرار دے بیٹھے۔
سب سے بڑھ کرجس چنرسے تعبیر کی بیغللی متصادم ہوتی ہے۔
چنانچہ تغہیم القرآن حصہ چہارم کی اشاعت کے بعد میں نے صاحب تفہیم کو خط لکھاکہ سور تہ الشوری کی ند کورہ آیت کی تشریح میں آپ نے جو کچھ لکھا ہے وہ اگر میرا جواب ہوتو میں اس

کی تر دید شائع کروں۔ کیوں کہ بیرے نزدیک بیسا دی بحث بالکل غیر شعلق ہے۔ اسس کے جواب میں موصوف کا خطآ یاجس میں انھوں نے اس سے انکارکیا کہ انھوں نے قائم کی کم میں تھی کہ نزکورہ حواشی میں میری کمآ ب کا جواب دیا ہے۔ مبرے نزد کیک یہ صرف علی کم میں تھی کہ مولا ناابو الاعلی مودودی نے اس بات کا اقرار نہیں کیا کہ انھوں نے اقیموااللہ بین (الشودی سے میں نے اس کی نشری میں میرے اعتراضات کا جواب دیا ہے۔ تا ہم ایک دستی ذریعہ سے میں نے ابنی کتاب "الاسلام" بھی دی تھی جو مولا نامودودی کے خط مورضہ ۵ فروری ۱۹۷۹ کے مطابق ان کی زندگی میں انھیں مل گئی۔

البت زیربحث و کرے اصاغریں سے بعض لوگوں نے اس کے جوابات شائع کئے۔ ان میں سے ایک جناب عامرع تمانی صاحب (وفات ۵ > 19) تھے۔ انھوں نے تعبیری غلطی کے اصل کی اعتراضات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ البتہ اپنے محصوص مذاق کے مطابق تعبیری غلطی کے مصنف کا ستہزاد کر کے یہ ظاہر کرنا چا ہا کہ وہ اسس قابل ہی نہیں کہ ان کا جواب دیاجائے۔ جناب عامرع ثمانی صاحب کا یہ طویل مضمون ان کے اہنامہ تجلی میں 80 19 کے آعن ذیب چھپاتھا۔ اس کے جواب میں میں نے ایک مضمون لعنوان "تنقید یا منوہ پن" لکھا۔ پی خمون ان کے اور اس کے بعب بعض دور رسے جوائد میں نظام (کا بنوور) میں دسمبر 19 میں چھپا اور اس کے بعب بعض دور جرائد میں نقل کھیا گیا۔ اس صفحون میں خالف علی انداز میں جناب عامرع ثمانی صاحب کی باتوں کا بے بنیا دیو نا واضح کیا گیا تھا۔ "تنقید یا منوہ پن" ایک کت ابی مجموعہ میں الگ

مبرے اس مضمون کی اثا عت کے بعد جناب عام غنمانی صاحب اس موضوع ہر بالکل خاموش ہوگئے۔ اس کے بعد بھی اگرچہ وہ دس سال تک زندہ دہ کر بھر کہی انھوں نے تعبیر کی غلطی کے مباحث پر براہ راست اظہار خیال نہیں کیا ۔ غالب ان کواپنی غلطی کا احساس ہوگیا تھا۔ چنا نچہ انھوں نے تجلی کے حاصل مطالعہ بنر (اگست ۱۹۲۹) میں غلطی کا احساس ہوگیا تھا۔ چنا نچہ انھوں نے تجلی کے حاصل مطالعہ بنر (اگست ۱۹۲۹) میں اسس کی تلافی فرائی۔ اس منبر ہیں مولا نا ابوالاعلی مودودی سمیت بہت سے بڑے بڑے ہوئے مصنفین کا تذکرہ تھا۔ گراسس منبر کا سب سے بہلا اور سب سے نمایاں مضمون وہ محت جوراتم الحروف کے بارے میں تھا۔ جناب عام عثمانی صاحب نے میری کا ب اندار الفاظ لکھے تھے۔ جد یرجی نے اندار الفاظ لکھے تھے۔ جد یرجی نے "کا تعارف کر اتے ہوئے میرے بارے میں نہا بت شا ندار الفاظ لکھے تھے۔

حتی کہ یہ کہناضیح ہوگاکہ انھول نے اس کتاب ( مذہب اور حدید چیلنج ) کے اعتراف میں اپنے آخری الفاظ یک صرف کر دئے۔

میرانگان ہے کہ مولا ناجلیل احسن ندوی ( وفات ۱۹۸۱ ) کا معاملہ بھی غالباً ایسائی
ہوا۔ تعبیر کی غلطی کے سلسلہ میں انھوں نے بھی ابت داؤ استہ اکا انداز اختیار کویا تھا۔ گر
ہوا۔ تعبیر کی غلطی کے سلسلہ میں انھوں نے بھی ابت داؤ استہ اکا انداز اختیار کویا تھا۔ گر
اس کے بعد حب 1924 میں اہم اس الرسالہ جاری ہوا تو انھوں نے اس کی بڑی قدر دافی نے انہ بیا
ایک واضح حقیقت ہے کہ الرسالہ اس و بین تصور کے تحت بحالا گسیا ہے جو تعبیر کی غلطی
میں پیش کیا گیا تھا۔ اس کے با وجودمولا ناجیل آسن صاحب نہ صرف الرسالہ کے تقیل
میں پیش کیا گیا تھا۔ اس کے خرید اربھی تھے۔ الرسالہ کے سلسلہ میں انھوں نے کئی بالر ہمت
افر افی کے خطوط کھے۔ میرا احساس ہے کہ وہ بلاا علان میرے ہم خیال ہو چکے تھے۔
اس ملتڈ نکریں کی اور افراد ہیں جنھوں نے اپنے خیال کے مطابق "تعبیر کی غلطی"
کار دکیا ہے۔ ان مقرات نے جو طریقہ اختیار کیا اور سمجولہ کہ انھوں نے اپنی پوری کنا ب میں
کہر میں وضر اعتراضات فائم کرکے اس کا ددکیا اور سمجولہ کہ انھوں نے تعبیر کی غلطی کار دکر دیا
کہ اگر وہ تعبیر کی غلطی کی اصل عبارت نقل کریں توہ وہ علی طور پرگرفت بیں آ جائیں گے۔ اس کردیا اور تعبیر کی غلطی کا دور وہ بی نہ کہ تعبیر کی غلطی کا دور کردیا تھا
کہ انھوں نے خود ہی اعتراضات قائم کے اور خود ہی اپنے قائم کردہ اعتراضات کا جواب تحریر کردیا۔ اور میشر جھا کہ انھوں نے جس جیز کو رد کیا تعلیر کی دیا تھا۔ اس کے دیا تعدیر کی خود میں اعتراضات کا جواب تحریر کردیا۔ اور میشر جھا کہ انھوں نے جس جیز کو رد کیا تھا۔ کردیا۔ اور میشر جھا کہ انھوں نے جس جیز کو رد کیا تھا۔ کہ دیا ۔ اور میشر جھا کہ انھوں نے جس جیز کو رد کیا تھا۔ کہ دیا تھا۔ اور میشر جھا کہ انھوں نے جس کے کہ انھوں نے جس جیز کو رد کیا تھا۔ کردیا۔ اور میشر جھا کہ انھوں نے جس کیا۔ اور میشر جھا کہ انھوں نے جس کی کا میکر کیا تھا۔ اور کو دیا کہ دیا تھا۔ کہ دیا کہ انہ کو دیا ہے۔ کہ دیا تھا۔ کہ دیا تھا۔ کہ دیا کہ کہ دیا تھا۔ کہ دیا تھا۔ کہ دیا کہ دیا تھا۔ کہ دیا تک دیا تھا۔ کہ دیا تھا۔ کہ

و ۱۱ن کے اپنے مفروضات تھے نہ کہ تعبیر کی فلطی کے اعتزاضات۔

حقیقت یہ ہے کہ تعبیر کی غلطی میں جس فکر کوزیر بحث لایا گیا ہے وہ علی میدان میں سرار شکست کا چکا ہے۔ گراس کے افراد کی عصبیت ان کوا عتراف پر آیا دہ نہیں ہونے دیتی۔ اپنی شکست خوردہ ذہبنیت کا مظاہرہ اب وہ اس طرح کررہے ہیں کہ وہ نہایت منظم طور پر راقم الحروف کو بدنام کرنے کی مہم جلارہے ہیں ، "تنقید" کے میدان میں اپنے کوعب جزیا کہ وہ "تنقیم" کے میدان میں اپنے کوعب جزیا کہ وہ "تنقیم" کے میدان میں اترائے ہیں۔ کا مش انھیں معلوم ہوتا کہ اس طرح وہ اپنے کیس کومزید کم دورکر رہے ہیں۔ وہ نابت کر رہے ہیں کہ وہ نہ صرف علمی دیوالیہ بن کا شکالہ ہیں بلکہ وہ اخلاقی دبوالیہ بن کا شکالہ ہیں۔ بلکہ وہ اخلاقی دبوالیہ بن میں مبتلا ہو چکے ہیں۔

فرآن مجيد كى ايك آيت ہے جس كے الفاظ بر بيں :

وفال الذین کف و الا تسمعوا لی ناه آت اور کو کرنے والوں نے کہا کہ اس قرآن کو رسنو والغوا فیہ معنی تخلیوں (مم البحرہ ۲۹) ۔ اور اس میں عیب لگاؤ شایر تم غالب ہوجاؤ۔ اس آیت یں والغوا فیہ کی تفییر خوت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے محبہ قوہ سے کہ ہو (تغییر بن کنیں، الجزوالد بھی مور موسلی ہوں کی روشنی میں دیکھا جائے تو کس کے خلاف حضرت عبد اللہ بن عباس کی اس تشریح کی روشنی میں دیکھا جائے تو کس کے خلاف اظہار خیال کے دوطریقے ہیں۔ ایک سنقید۔ اور دو سراتعییب۔ تنقید کا مطلب ہے بینات واضح دلائل ) کی بنیا دیر اسس کو دد کرنا ، اور تعییب کا مطلب ہے اسس پرعیب لگانا، اسس کو الزام تراشنی کا نشانہ بنانا۔ تنقید کا طریقہ اسلامی طریقہ ہے۔ برشخص کو حق کے کہ وہ دلیل و بر ہاں کی روشنی میں کسی شخص کے افکار کا تجزیہ کرے۔ گرتھیب کا طریقہ سرام غیراسلامی طریقہ ہے۔ یقرآن کے نز دیک ابل کو کی روشس ہے۔ جولوگ کسی شخص کے خلاف تعییب غیراسلامی طریقہ ہے۔ یقرآن کے نز دیک ابنی اسس روش کے ذریعہ و کس کے ساتھ اپنے آپ کی کر میک میں کو رہے ہیں۔

وحب دالدین ۲ اکتوبر ۱۹۸۶

### تمهيب ر

موجودہ زمانے میں عام طور برکسی کتاب کی تالیف کے دومقصد سمجھے جب نے ہیں:
" ناظرین کے لئے سامان تفریح بہم پہنچا نا۔ یاان کی معلومات میں اضا فرکرنا "گراش فہرست میں ایک اہم ترین چیز چھوٹ گئے ہے۔ اور وہ ہے " حقیقت کا مطالعہ کرنا۔" یہ کتا ہجواس وقت آپ کے ہاتھوں ہیں ہے ، وہ اس آخری مقصد کے تحت مرتب کی گئے ہے .

اگلےصفیات بیں آپ جو کچھ پڑھیں گے، اس کا مقصد مفض کی تعبیر کالمیں ہے بلکہ دین کی صفح تعبیر پیش کر ناہے۔ جج تعبیر پیش کر نے کی ایک صورت یہ ہے کہ اس کو مجروش کل بیں پیش کی ایک صورت یہ ہے کہ اس کو محروض کی بیل بیش کیا جائے۔ بیس پیش کیا جائے۔ اور دوسری صورت یہ ہی کہ مروج تعبیر کی نسبت سے اس کو واضح کیا جائے۔ فالص علمی نقط نظر سے پہلی صورت ہی کا فی ہے۔ گرجہاں کی علی اور انا دی پہلو کا تعلق ہے ، وسری صورت ہی اس کے لئے موزول نزین ہے۔ اور بیس نے اپنے بیش نظر فصد کے تعت اس دوسری صورت کو اس کتاب میں اختیار کیا ہے۔

اس کتاب کامطالعه اگرواقعی کسی کے لئے حفیقت کامطالعه بن جائے۔ اور دبن کے صحیح فہم تک اعربی اس کے لئے اللہ کے صحیح فہم تک اعربی اس کے لئے اللہ سے دعاکرتا ہول ۔

مگرزیر بحث تعبیری حیثیت صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ وہ ایک مخصوص حلقہ میں رائج ہوگئی ہے اور ہمیں اس کی اصلاح کی کوشٹش کرنی ہے۔ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر وہ ایک نسم کا چیلنج ہے اور موجودہ کتاب ایک لحاظ سے اس چیلنج کا جواب۔

اس تبیر کے تحت پیداست دہ لٹریچر زبان حال سے، اور اس کی بعض عب رتیں (مثلاً قرآن کی بھار بنیادی اصطلامیں کا دسیب اچہ) زبان قال سے اس بات کا علان ہے کہ

اسلاف نے دین کوضی سنگل میں نہیں سمعاد اس تعبیری نظرسے دیکھے توچود ہ سوبرس کی ساری تاریخ میں کو گی ایک بھی ایسی تحریک نہیں ملتی جس نے اس کے مطابق "مکل" معنوں میں تجب ید واحیائے دین کا کام کیا ہو۔ اگرچاس حلقہ کے کچھ ذبین افرادنے اسلامی تاریخ کے بعض واقعات کو اس حیثیت سے بیش کرنے کی کوششش کی ہے۔ گریہ تمام کوششیں قطبی طور پر تاریخ سازی میں مذکہ تاریخ نگاری۔

اس طرح یہ تعبیرگویا اپنے پورے وجود کے ساتھ اسلان کے تصور دین کے ہا رہے میں ایک قسم کی ہے اعتما وی کا اظہار ہے۔ اور اس بات کا اعسلان ہے کہ انھوں نے شکی ٹھیک اس طرح دین کی خدمت کرنے کی کوششش نہیں کی جیسے تھے تھے گی جانی چاہیے۔ مجھے یہ انے میں ذرا بھی بچکیا ہے ہیں کہ ہارے علما ۔ نے بعض آیات یا بعض حدیثوں کا مطلب صبحے طور رپر نہ سمحا ہو ، دو سرے لفظول میں ، اجزائے دین میں ہے کس جزر کی نوعیت متعین کرنے میں وہ فلطی کرگئے ہوں۔ اس طرح ان کے بارے میں عمل کوتا ہوں اور فامیوں کے امکان کا اقرار بھی ہروقت کیا جاستا ہے۔ گریہ بات قطعاً ناقا بلت یم ہے کہ حقیقت دین کو سمجھے میں انھوں نے غلطی کی ۔ یا دین کی خدمت کا سمجھے طریقہ اختیار کرنے میں وہ ناکام رہے۔

میرے لئے یہ احاکس ساری دنیاک نعتوں سے بطھ کر لذیذہ کہ میری یہ کتاب اسلاف کے اوپر وارد ہونے والے اعتراض کی مدافعت ہے۔ بیں اپنے عساجزا ورناتواں وجود کے ساتھ ان کی طرف سے دفاع کرنے کے لئے اٹھا ہوں۔

یہاں مجھے ابنا ایک واقعہ یاد آتا ہے جوے ماریح ۱۹ کو بیش آیا۔ ان دنوں میں اور آن کی جار بیا دی اصطلاحیں سکے استدلالات کی بحقیق کے سلسلے میں بے حد شغول تھا۔ دار المصنفین اعظم گڑھ کے کتب خان کا وسطی کمرہ ہے ، چاروں طرف تفسیر، حدیث، فقہ، تاریخ ، علم کلام اور لفت کی ایک ورجن سے زیادہ الماریاں دلواروں سے گی ہوئی رہی ہیں۔ ایک بجہ ون کا وقت ہے۔ کتب خانے کے بیرونی دروازے بند ہو چکے ہیں۔ اور تمام لوگ دو پیر کے وقف میں اپنے اپنے ٹھ کا نوں کو جا چکے ہیں۔ ممل تنہائی کا ماحول ہے جس میں ایک طرف میں موں اور دوسری طرف کتا ہیں۔ کہ جا جس میں ایک طرف میں موں اور دوسری طرف کتا ہیں۔ مسلسل مطالعہ کی وجہ سے اس وقت میری کیفیت یہ ہو جگ ہے کہ ایسامعلوم ہوتا تھا جسے کسی نے میرے مارے بدن کا خون بخوڑ لیا ہو۔ تفسیر ابن جریر کی ایک جلد دیکھ کریں اٹھا کہ اس کو الماری میں رکھ کر میں اٹھا کہ اس کو الماری میں رکھ کر دوسری کتا ہے بمالال ۔ یہ میرا بدت

کا جانا پہچانا کمرہ ہے ۔ گر تقوری دیر تک میں و ہاں اس طرح کھڑا رہا کہ میری سمجھ میں نہیں آ تا تھا کہ میں کدھر جب اوّں اورکس الماری ہے کتا ب بحالوں ۔ کچھ دیر کے بعد ہوش آیا تو معلوم ہواکہ متعلقہ الماری فلاں سمت میں ہے۔

اس واقعہ کے کچھ دیر بعد جب بیں نے اپنے ہواس کو کیا کیا تو مجے ایسا محسوس ہواکہ گویا ہیں زیر بحث نظرنے کے بارے ہیں اسلا ف امت سے نہا دلہ خیال کرنے کے لئے بہت دور نک چلاگیا تھا۔ اور چلتے چلتے تھک گیا۔ مگر اس کمزوری اور تکان کے با وجود مجھے بیسوج کرخوشی ہور بی تھی کہ مجھان کی رائے معلوم ہوگئ ہے اور اب ہیں اس پوز سینسن میں ہول کہ ان کی طرف سے پورے اعتما د کے ساتھ زیر بجٹ تصور کی تر دیر کرسکوں۔ مجھے ایسانظر آیا گویا یہ نام الماریاں اور ان میں بھری ہوئی کرنے میں اور میں اپنے کمزور اقوں اور کا نہتے ہوئے تدمول کے ساتھ ان کی طرف سے مدا فعت کرنے کے لئے جارہا ہوں .

بیسوچ کراتن خوشی ہوئی کہ یکان اور بھوک پیاس سب بھول گئ اور بیں دو بارہ مغرب سک کے لئے اپنے مطالعہ میں مشغول ہوگیا۔

انگلے صفحات بین زیر بحث تعبیر کا جو تجزیداً رہا ہے اس سے پہلے مجے چیند باتیں عرض کرنی ہیں۔ جماعت کی علی کے بیٹے بعض ہوگوں نے مجے پیمشورہ دیانفاکہ بین اس قسم کی اختلافی بھٹے پہلے بعض ہوگوں نے مجلے بین کا جو تقاضا میں سمجھا ہوں اس کو مثبت طور پرلوگوں کے سامنے بیش کر دل۔

بیمتورہ جس مخلصا نہ جذبہ کے تت دیا گیاہے ، یس اس کی ست درکرتا ہوں۔اگریں اکس متورہ کوست بول کرلیا تو میرے کام کی نوعیت دوسری ہوتی ۔ بلکہ اس اندازیں کام کرنے کے لئے مجمعے جماعت مجمعے جماعت سے الگ ہونے کی بھی کوئی صرورت ہیں تھی ، میرے لئے پور اموقع تفاکی جس طرح جماعت کے دوسرے مقررین و محررین اس چرطیا خیا نہ یس اپنی اپنی بولسی البول رہے جب ، اس طرح میں ہیں اپنی آ واز فضایس نشر کرتا رہتا۔ گر دوا سبا ب ایسے تقیم بن کی بنا پر مجمعے دہ فیملہ کرنا پڑا اجس نے بالآخراس کنا برکی صورت اختیار کی جواس دفت آیے کے ہا تھوں یں ہے۔

بہلی بات بہ کہ میں اس کو دبانت داری کے خلاف سمجتا تھا۔ میں سمعتا ہول کہ جاعست اسلامی مولانا مودودی کی نسب کر کی بنیا دیر اٹھی ہے۔ اور تا ریخی اسباب نے ان کے لیڑیجر کو یہ چنبت دیے دی ہے کہ وہی اب ار کان جماعت کی نظر میں جماعت اسسلامی کے فکر کی ستند شرح کی خنیت رکھتاہے۔ ایسی حالت میں ایک شخص جماعت کے اندر رہتے ہوئے اگر دین کی کی ایسی تشرح کی حنیت رکھتاہے۔ ایسی حالت میں ایک شخص جماعت کے اندر رہتے ہوئے اگر دین کی کی ایس تشریح کو بھیلانے کی کو مشتش کرتا ہے جو اس مخصوص بطر پچر کے مطابق نہیں ہے تو و و ایک ایسا کام کرتا ہے جو دیا ننڈ اسے نہیں کرنا چاہئے۔ کیوں کہ جماعت کا پلیٹ فارم اپنے نظریات کی تبیلغ کے لئے۔ کی اثناعت کے لئے ہے مذکر کسی دو سرے کے نظریات کی تبیلغ کے لئے۔

اس صورت حال میں میرے لئے جماعت کے اندر رہ کرکام کرنے کی شکل صرف یہ بھی کہ جماعت مولانا مودودی کے بیٹر کے جماعت کی دوجی اعت کے فکر کی واحد متند شرح نہیں ہے۔ گر میبیا کہ امسید جماعت کی خطوکر دیتی کہ وہ جمی عت کے فکر کی واحد متند شرح نہیں ہے۔ گر میبیا کہ امسید جماعت کی خطوکا بت واضح ہوگا ، مجھے اپنی اس کو شعش میں کا میابی نہیں ہوئی ۔ ظاہر ہے کہ اس کے بعد میر سے لئے دیا نت داراندرا ہ یہ کا تی کہ میں جو کھے کہ نا جماعت کی اس کے اندر رہتے ہوئے وہ اس کے اندر رہتے ہوئے دیا نت میں ایسے کو اس کا میاز نہیں سجھتا تھا۔

دوسری بات یہ ہے کہ رسالہ زندگی کے ذرایعہ میں نے اس حلقہ میں چندسال جو کام کیا ہے، اس نے مجھے اس نتیجہ کک پہنچا یا ہے کہ موجود و حالت میں محض مثبت طور پر کام کرتے رہنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ وہ مفصوص نزاکت ہے جو مولا نامود ودی کے لٹر یہ پرنے پیدا کر دی ہے۔ اس نے یہ نہیں کیا ہے کہ دین عفیدہ و محمل کے جس مجموعہ کے مام معلیوں سے مختلف ہے۔ اس نے یہ نہیں کیا ہے کہ دین عفیدہ و ممل کے جس مجموعہ کانام ہے، اس بیں کوئی کی بیشی کی ہو۔ وہ سارے دین کوت کیم کرتا ہے یہ گراس محموعہ کے مختلف اجزا کی واقعی حیثیت اس کی تشدیح میں بدل گئی ہے۔ نیتی بر ہے کہ اس سے محموعہ کے مختلف اجزا کی واقعی حیثیت اس کی تشدیح میں بدل گئی ہے۔ نیتی بر ہے کہ اس سے محتاثر ا ذہان بنظام سب کچھ اس کے جس طرح نہیں مانے جس طرح مقیقہ انفیاں مانیا ہے۔

قرآن و مدین سے معلوم ہو تاہے کہ اصل چیز خداستیم سان پیدا کرنا اور آخرت کے غداب سے ڈرنے کام سئلہ ہے۔ اس کو ہیں اپنا ناہے اور اس کی طرف اہل دنی کو بلانا ہے گراس ف کرت آخرت اور تعلق باللہ کی بات کو تربیت کی بات بناکر رکھ دیاہے، اس کی تشریح کے خانے میں یہ چیز میں ایسی حیثیت اختیار کرگئی ہیں گویا یہ کارکن تیار کرنے کی تربیتی بنیا دیں ہیں مذکہ یہی وہ اصل بات ہے جس کے لئے ہیں متحرک ہو ناچا ہے۔ اصل مسلہ دنیا ہیں انقلاب بیا کرنے کا مسلہ ہے۔ اور آخرت کا خوف اور اس مرح کی چیز یس اس لئے ہیں تاکہ جو لوگ انقلاب مراح کی جیز یس اس لئے ہیں تاکہ جو لوگ انقلاب مراح کی جیز یس اس لئے ہیں تاکہ جو لوگ انقلاب کے بعد نظام دنیا کو سنجو اللہ ان یہ مفعد کو گئی اور کردار بیدا ہو۔

اس کامطلب بہنہیں ہے کہ جاعت کے لوگ آخرت کی کا میابی کے بجائے دنیا ہیں کا میاب مونے کو اپنا حقیقی مقصد بنائے ہوئے ہیں۔ ان کاخقیقی مقصد توبلا شبہہ آخرت ہی کی کا میابی ہمگر آخرت کے مقصد کو حاصل کرنے کے لئے دنیا ہیں کیا گرناہے ،اس کے تعلق ان کا تصور غلط ہوگیا ہے۔ ایک شخص اگر یہ نظر یہ قائم کر لے کہ دنیا کی ما دی تو نوں کی تسخیر آخرت کی کا میابی کا ذریعہ ہے، اور یہ سوچ کروہ اس کے لئے کام کرنا شروع کر دے ، نو اس کے بارے ہیں ہی کہا جائے گا کہ اصل مقصد کی حیثیت سے تو ہے شک اس نے آخرت میں خدا کی رضا ہی کو اپنے سامنے رکھا ہے گراس رضا کو حاصل کرنے کی صورت کیا ہو، و وسرے لفظوں میں ، دنیا میں ہم کیا پانے کی کوشش کریں تاکہ آخرت میں ہم مذاکو پاسکیں ، اس کے تعلق اس کا تصور بدل گیا ہے۔

اس تشریح کا نیچه یہ ہے کہ تعلیٰ باللہ اور آخرت وغیرہ کی باتیں اگر چرجاعت کے بروگرام"
میں شامل ہیں گروہ اس کے انسے را دیں اپنا حقیقی مقام حاصل نہیں کر کیں۔ ایسی باتیں" تربیت"
کاموضوع بن کررہ جاتی ہیں ، وہ اپنی اصل حیثیت کے اعتبار سے لوگوں کے ذر ہنوں میں جگہ یائے
میں ناکام رہتی ہیں۔ اس معاملہ یں اس تعبیر سے متا ٹرانسرا دک مثال کچھ ایسی ہوگئ ہے جیسے ایک
ایسا برتن جس کا رخ غلط ہوگی ا ہو۔ ظا ہر ہے کہ برتن کا رخ ٹھیک نہ ہوا و راس میں آپ پانی
ڈ البیں تو وہ إدھراُ دھراک کر با ہر سہہ جائے گا۔ وہ اس کے ایر د اض نہیں ہوستا۔ اوراگر اندر

جلتے گامبی نوبہت کم۔

چنا پنے میں نے دکھاکی بنو ف خد اا ورنکر آخرت سے شعل جو بات کہنا ہوں ، اس کواکس نعبیر سے متا شرفہ ہن رد نہیں کرتا وہ اس کو دلی ہے سے بڑھتا اور سنت ہے۔ مگر لطر پجر نے اکس کا جو ذہنی سا پنے بہن دیا ہے ، اس کی وجسے اس قسم کی باتیں اس کے اندر صح کسٹ کل میں نہیں گستیں ایسی جو بات ہمی کہی جاتی ہے ، وہ بس '' تربیت "کے خلنے میں چلی جاتی ہے ۔ اب چونکہ دبن اور فطرت میں کہا جا مل مطابقت ہے ۔ اس لئے اگر فطرت میں ذر اس میں کی اجلئے تو دین اس کے اندر شیک شعیک بیٹے ہنیں سکتا۔ اس لئے سنے اور بڑھنے کے با وجود اس طرح کی باتوں کا واقعی اثر نہیں ہوتا۔ اس کو ذہن کے اندر وہ مقام نہیں ملی جو حقیقہ اسے ملنا چاہئے۔

یہ وجرتعی بی سب پر مجھے فعیلہ تر ناپڑاکہ مض مثبت طور بر اپنی بات کہتے رہنا ہے ہود ہے۔ بلکہ ضروری ہے کہ سب بات تعبیر بربراہ راست تنقید کر کے پہلے اس کا غلط ہونا "ما بت کیا جائے۔ اور اس کے بغیراصل بات واضح اور اس کے بغیراصل بات واضح

نہیں ہوسکتی۔

مجھے پیوسٹ نہی نہیں ہے کہ اس طرح تنقید ہو جانے کے بعد جاعت کے تمام لوگ اپنے خیالات سے تو ہہ کرکے دوسری فنسکر کو تبول کرلیں گے۔ ایسا کبھی تاریخ بیں نہیں ہوا اور نہ آج الساہوسکا ہے۔ جاعت کے فکر کو جود بیں آئے اب چو تھائی صدی ہور ہی ہے۔ کتے کالے بال اس راہ بیں سفید ہوگئے ہیں۔ جب کسی نظریہ پرا دی کو اتنی لمبی مدت گزرجائے تو اس کے بعد اس سفید ہوگئے ہیں۔ جب کسی نظریہ پرا دی کو اتنی لمبی مدت گزرجائے تو اس کے بعد اس سے لوٹن اس کے لئے مکن نہیں رہتا ، وہ اپنے خیالات سے اتنا نانوس ہوجا تاہے کہ اس کے با ہروہ کسی مداقت کا تصور نہیں کرمنا ، جا عت بھی اب تقریب آسی مرحلہ بیں بہنچ کئی ہے۔ اب اس کی جینیت " تحریک " نے زیادہ ایک" روایت " کی ہو جگی ہے جب پرا ایمان رکھنے کے با وجود اب اس کی جینیت وی کے با وجود اب اس کی خرورت نہیں ہوتی ۔ اکثر او قات و لا ئل کے میدان بیں لاجواب ہونے کے با وجود آدمی اپنی روایت و نسل کی خرورت نہیں ہوتی ۔ اکثر او قات و لا ئل کے میدان بیں لاجواب ہونے کے با وجود آدمی اپنی روایت و نسل کی خرورت نہیں ہوتی ہیں اور کو نا نبی اس کی جینا ہوا صلے ہیں اور کو نا نبی بیدا کرلیا ایک مقت ہیں۔ یہ بی ایک سبب ہے جو بہت سے افرا دکے لئے شعوری یا غیر شعوری طور پر کوئی نیا فیصلہ کرنے ہیں۔ یہ بی ایک سبب ہے جو بہت سے افرا دکے لئے شعوری یا غیر شعوری طور پر کوئی نیا فیصلہ کرنے ہیں۔ یہ بی ایک سبب ہے جو بہت سے افرا دکے لئے شعوری یا غیر شعوری طور پر کوئی نیا فیصلہ کرنے ہیں۔ یہ بی ایک سبب ہے جو بہت سے افرا دکے لئے شعوری یا غیر شعوری طور پر کوئی نیا فیصلہ کرنے ہیں۔ یہ بی ایک سبب ہے جو بہت سے افرا دکے لئے شعوری یا غیر شعوری طور پر کوئی نیا فیصلہ کرنے میں۔ یہ بی ایک سبب ہے جو بہت سے افرا دکے لئے شعوری یا غیر شعوری طور پر کوئی نیا فیصلہ کو اس کیا گئے۔

یہاں میں کمیونزم کی مضال دوں گا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ کمیونز م کا فلسفہ دلیل کے مسیدان میں کمیونزم کی مضال دوں گا۔ یہ اس کے فلاف اتنی زبر دست تنقیدیں گائی ہیں کہ کہ اب اس کے لئے دلیل کی حد تک کھڑے دہنے کی کوئی صورت نہیں۔ یوگوسلاویہ کی کمیونٹ پارٹی کے سابن صدر اور وائس پرلیسیڈٹ میلو وان جیلاسس (Miloan Djilas) جو عالمی کمیونزم کی ایک مشہ وزشخصیت مانے جائے رہے ہیں، ملاہ گاء میں جب ان کی کا ب سیا طبقہ (New Class) لندن سے نائع ہوتی توسالہ ی دنیا میں ایک ہلیل مج گئے۔ اسی زیا نہ میں ریڈرز ڈرا کجسطیں اس پرایک تعسار فی مضمون جھیا تھا، جس کا عنوان تھا؛

The Book That Is Shaking The Communist World

یعنی وہ کنا بجس نے کیونسٹ دنیاکوہلادیاہے۔ گراس کے با وجود کمیونزم کانظریہ آج بھی برستور زندہ ہے بلکہ برابر بڑھ رہا ہے۔ جب انسانی فطرت کا حال یہ ہے توکوئی وجہنہ بیں کہ بیں اپنے بارے

یں اس سے مختلف ایک امید قائم کرلول۔

مھریہ جانتے ہوئے یں نے اپنی کتاب سے انع کرنے کا فیصلہ کیوں کیا اس کے متعددا سباب

س ؛

۱- ایک توید کہ جاعت سے پہندرہ سال شعلق رہنے کے بعدیں سمجتا ہوں کہ جاعت کا بیرے اوپر یہ حق ہے بعدیں سمجتا ہوں کہ جاعت کا بیرے اوپر یہ حق ہے کہ جاعت کے لئے میرے پاس نصیعت کی جو بہتہرین بات ہے ، اس کواس کی خدمت میں بیٹ س کروں ، چوں کہ بیں نے محسوس کیا کہ اندر رہتے ہوتے بیں ایسانہیں کرسکتا ، اسس لئے باہراً کرمجھ اینا یہ فرض ادا کرنا پڑا۔

4. کوئی ف کرخوا ہ ذہنوں میں کتنی ہی جرط پکڑو لے مگر و ہسارے کے سارے افراد کو بدل نہیں دیت اپھر بھی کچھ ایسے دھڑکتے ہوئے دل باتی رہتے ہیں جن کے ساسے حق آئے تووہ اس پر فی الواقع کھلے دل سے غور کرسکیں۔ اور اس کو بے تکلف قبول کرلیں۔ ایسے لوگ ہر دوسرے ملقہ فکر کی طرح جا عت کے اندر بھی موجود ہیں اور بہی لوگ میری امیدوں کا مرکز ہیں۔ خفیقت یہ ہے کہ انھیں بندگان خدا کے لئے ہیں نے یہ شکل ترین کام کرنے کی زحمت برداشت ک ہے۔

ا با عن کے خصوص ملقہ کے گردو پیش بہت سے لوگ ہیں جنوں نے جاعت کے لٹر محب کا مطالعہ کیا ہے ، وہ اس سے دل چیس پی رکھتے ہیں ، اس کے ہمدرد اور بہی خواہ ہیں ، گراس کے باوجود ان کے دل ہیں ایک گرہ بڑی ہوئی ہے جوابھی ۔ کہ کھل نہ کی ۔ وہ ساری دل چپی کے با وجود اس کو ممل طور پر اینا نے کہ آ مادگی اپنے اندر نہیں پاتے ۔ وہ اپنے اندر ایک موہو تقیم کی شکشس کئے ہوئے ہیں ۔ ایے لوگوں کے لئے میری کنا بانشان کے سوال کاجوا ب تابت ہوگی ، اور وہ ذیر و دہ نہرح صدر کے ساتھ اپنے آئندہ رویہ کا فیصل کر کیس گے۔

م ۔ مولانا اسٹ رف علی تھانوی مرحوم نے ایک عربہ جاعت اسلامی کے بارسے ہیں ایک استفسار کا جواب دیتے ہوتے کہا تھا:

" اگرچهوئی اعتراض شری لحاظ سے بنظا ہرینہ وار دکیا جاسکے لیکن میرادل اس تحریک کو متبول نہیں کرتا " (سیرت اسٹ رن ، صفحالهم ۵)

مولانا مت الوی کے یہ الفاظ ہند و پاک کے نقریب ان تمام علمائے اسلام کی ترجب ان کرتے ہیں جو اس نسکرکو ابھی تک فتول نہ کرسکے۔ دین کا متوارث تصور جوسلف سے چلا آر ہائے اور جو دینی درس گا ہوں اور دینی کت ابوں کے ذریعہ انفیس ملاہے ، اس کو ذہن میں رکھ کرجب وه مولانا مودودی کے لٹر پچرکا مطالعہ کرتے ہیں، توان کا متوارث نہم دین اس لٹر پچرکوت ہول کرنے سے اباکرتا ہے، وہ اس کے مخالف ہو جانے ہیں، گرید مخالفت عام طور پر محض ایک جبول احساس کے تحت ہوتی ہے۔ وہ اپنے متوارث تصور کواس تنسر بڑے ہے ہم آ ہنگ نہیں باتے، اس لئے وہ اس کونہیں مانے ۔ گر اس عدم ہم آ ہنگی کی وج کیا ہے، اس کووہ ابھی تک سے طور پر متعین نہ کرسکے ۔

ان میں سے جن بزرگوں نے اس اختلاف کوشعین کرنے کی کوشیش کی ہے، ایفوں نے عمومًا اس مستلہ برزیا دہ وقت صرف نہیں کیا اس وجہ سے و خلطی کا سرایانے میں کا میاب نہوسکے دین میں بگاٹیکی متنی مشالیں اب بک تاریخ میں پیش آئی ہیں، وہ عموماً وہ تھیں جن میں دین کے اندر کمی بیشی کی گئی تھی۔ ہمارے ان علمار نے غیر شعوری طور برسمماکہ زیرین فکرجس کو قبول كرنے سے ان كا دبنى ذوق ا باكرر ماہے دہ مبى اسى تسم كى ايك غلطى ہوگى ، حالانكه برايكار مچھلے تمام بگاٹروں سے بالکل مختلف ہے ، اس نسکری غلطی در اصل پہنیں ہے کہ اس نے دین بیں کوئی کمی یاز بادتی کی ہے ، اس کی ساری غلطی یہ ہے کہ وہ مجموعہ دین کے منظف اجز ارکوان کے میجے مقام پرر کھنے یں کامیاب بہیں ہوئی۔ شلاً دین کے کھوایے تقاضے جو فارجی مالات کی نبت سے مطلوب موتے ہیں، ان کواس نے حقیقت دین کی نسبت سے مطلوب قرار دے دیا ( ملاحظہ موعبت کی شال باب سم) بدایک بنایت لطیف اورخفی انخراف به ، ندکیجلی انخراف مگر بهار معلما سنے اس فرق *کونہیں تعجعا ا ورزیر بجٹ فکر* میں اس قسم کی غلطیاں ڈھونڈنی شر*وع کر* دیں جیسی غلطیاں اس سے پہلے گمراه فرقوں میں یائی جاتی رہی ہیں ، اب چونکہ واقعہ میں ایسانہیں تھا ،اس لئےان کی طرف سے ایسے اعتراضاًت کئے گئے جونہا بین کمزورا وربے بنیاد تنے ، انھوں نے ایسی ایسی بانیں کہیں جو زیر بحث فکر برجیسیال نہیں ہوتی عقب اس طرح ان کی حالت ایسے وکیل کسی ہوگئی ہے جس کا مقدمه توبهت مضبوط مو ، گروا قعه و اهجی طرح ند سمجنے کی وجہسے و ٥ اسس کی مضبوط و کالت نه کرسکے

چنا بخدان مخالفین کی طرف سے جو تحریریں ننائع ہوتی ہیں ، اس نے دوط فرنقصان پہنچایا ہے ، ایک طرف توان کی وجہ سے جاعت کے افراد میں ایک قسم کا نظریاتی کبر پربیدا ہوگیا ہے۔ کمزور منتقید ول نے ان کے اندریہ غلط یقین ہیں داکر و باہے کہ ہم لاز ماحق پر ہیں اور مغالفین لاز ماخلی بررس اور دوسری طرف اس کانقصان ہے کہ ایک صفح مما ذکمزور و کانٹ کی وجہ سے بے انز ہوکر

ره گیاہے میرااحساس ہے کہ انٹ اللہ میری برکناب دونوں فریقوں کے لئے اس حقیت سے وچنے کا نیامواد فراہم کرے گی ۔ کا نیامواد فراہم کرے گی ۔

ے۔ آخری بات برکہ بیمھالح اگر بالفرض موجود نہوں ، جب میں میرا یہ احساس کہ'' دین مجروح ہوا ہے''، میرے لئے اس بان کی کافی وجہ ہے کہ میں اس کو واضح کرنے کی کومشٹش کروں ، کیوں کہ دین کی وضاحت بذات خودم طلوب ہے۔

#### معذرت

اس باب کے آخریں مجھے اپنے ان سانفیوں سے معذرت کرنی ہے ،جن سے بچھلے نپدرہ سال سے یس اس باب کے آخریں مجھے جانتے ہیں اور جن کو میں جانتا ہوں ، ان لوگوں کو بھیا اس کتاب کی اثناءت سے کیلیف ہوگی ، گریفین مانئے مجھے اس سے زیادہ تکلیف ہے ، بیرکنا ب مبرے لئے انتہائی ناخوش گوار فریفیہ کے سواا ورکھے نہیں۔

مجھے کسی فرد سے قطعاً کوئی ذاتی نسکایت نہیں ، اس کناب کا تعلق کسی فردیا افراد سے نہیں، بلکہ حقیقة صرف مولانا مودودی کے اس مطبوع لٹریچر سے ہے جس بیں اسلام کی تشریح و تعبیر گی گئے۔ دوسرے افراداگر زیر بجت آئے بیں توصرف اس لئے کہ وہ اس لٹریچرکی مدا فعت یاس کی نمائند گی کرتے ہیں۔ وہ اس سے چیٹے ہوئے ہیں۔ اگروہ اس لٹریچرکوا پنا لٹر پچر نو قرار دیں تو مجھے ان کے بارے میں پکھ کھے کہ کی ضرورت نہیں ہوگی ، اس کے بعدین ان کے خلاف اپنا پور امق دمہ والیں لے لول گا۔

مولانامو دونی کے بھر پیریں دین کی جرتث رکے گائی ہے، اس کے متعلق میراشدیدانساس ہے کہ وہ دین کے متعلق میراشدیدانساس ہے کہ وہ دین کے متحے تصور سے بھی ہوئی ہے۔ اس تشریح کے اجزار ترکیبی نوو بی ہیں جواصلاً خدا کے دین کے ہیں، گرنی ترکیب بیں اس کا حلیباس طرح بگڑھ گیا ہے کہ وہ بجائے خودا کی نئی جیزنظر آنے لگا ہے اور دین کی اصل حیثیت اس بیں بری طرح مجروح ہوگئی ہے۔

بی کے دوہ اپنے لیں ہوا ہے کہیں لٹر بچرکے بارے بیں اگر ایک شخص کا یہ احساس ہو تو اس کے لئے لازم ہوجاتا ہے کہ وہ اپنے لیں ہوا ہے احساس کا انہا رکرے ۔ کیوں کہ دین کو فجروح دبجین فاموسٹس رہنا اہل ایمان کے لئے جائز نہیں ، اب چو بکہ بہت سے لوگ ایسے زندہ موجود ہیں جھول نے اپنے آپ کو اس لیڑ ہے ہے والب تذکر رکھا ہے ، جھوں نے اس کے مطابق آپا فرہن بنا یا ہے اور جو اس کی توریع و ان اعت کے لئے اپنی بہترین کو شنن صرف کر رہے ہیں ، اس لئے تندرتی طور پر وہ بھی اس کی زد میں آجا تے ہیں ، گرمیرا ذہن اس معاملہ میں بالکل صاف ہے کہ میرااصل نے انجاعت اسلامی میں آجا تے ہیں ، گرمیرا ذہن اس معاملہ میں بالکل صاف ہے کہ میرااصل نے انجاعت اسلامی

کے افراد یا جماعت کا تنظیمی ڈوھا نچے نہیں بلکہ ایک مخصوص اشریج ہے۔

اسلامی بین خطوک آبت کا جوحه میں شائع کرد با بول ، مکن ہے اسے بھی کی وٹر کا بت ہو مگر ایسا کرنا ہیں کے فروری تعلق کا کہ ناظرین پر یہ بات اچی طرح واضح ہوجائے کہ میں نے الگ تعلگ بیٹے کہ کو تی بک طرفہ فیصلنہ ہیں کرلیا ہے ، بلکہ اصل بحث کے انہمائی متعلق افراد سے طویل مراجبت کے بعد اس نیتجہ پر پہنچا ہوں کہ ہیں ۔ اگر میں اس نیتجہ پر پہنچا ہوں کہ ہیں ۔ اگر میں اس میں جو ت ہیں کروز ادکور نے افر وکر کی جان ہیں جو ت ہیں کہ طرف ۔ یہ خطوک اس میں نہیں ہو سکا کہ اس معا لم ہیں جو ت ہیں طرف ہے یا ہیرے خاطبین کی طرف۔ یہ خطوک اس میں میرے لئے بیمنی کھی ہے کہ ہیں اپنے اس مضابین طرف ہے یا ہیں جو کہ جو ان مضابین احساس میں جن بجان ہوں کہ " اور میر اید نیصلہ درست ہے کہ مجھان مضابین کو شائع کر دینا چا ہے۔

## كفتكوا ورخطوكيابت

جماعت اسلامی سے بہت درہ سال تعلق دسنے کے بعد کا اللہ کے آخریں بیں نے اس سے استعقادے دیا۔ ۱۵ اکتوبر ۱۹۹۳ کو میں نے اپنا استعقادوا دی اتعاج وجہ مہینے بعد قیم جاعت کے خط مورخہ ۲۵ اپریں ۱۹۳۹ کے مطابق منظور کرلیا گیا۔ یعلنی گی اچا تک علی میں نہیں آئی بلکہ اس کے بیچے کش کمٹ کی آیک لمبی تاریخ ہے۔ جہاں تک ان فکری اسباب کا تعلق ہے جومجہ کو اسس انتہا تی نیصلہ کس کمٹ کمٹ کی آیک لمبی تاریخ ہے۔ جہاں تک ان فکری اسباب کا تعلق ہے جومجہ کو اسس انتہا تی نیصلہ کے نیاں میں گفتگوا درخط دکتا بت کی وہ دوداد مختصر طور پر درج کرنا جا ہتا ہوں جو اس فیصلہ سے پہلے تقریباً چار سال تک جا ری رہی تاکہ آ ب اصل و اقعہ کے پورے بیں منظر کو بھر کیں۔

میں تقیم ہند کے بعد نو مبر کا الماء میں جماعت اسلامی کی تحریک سے منابر ہوااور تفریباً
وس سال تک کیسوئی کے ساتھ اس سے مل کر کام کرتا رہا ، یہ وقت تھا حب کداس کے بہت سے دیگہ
افراد کی طرح میں یہ بہتا تھا کہ جمھ کو آخر ہی صداقت کا علم ہوگیا ہے ، اس زیانیں ہیں زیادہ ترجاعت
کے علی کاموں میں منتول رہا ، اور جماعت کے مخصوص لار بچر کے علاوہ دیگر چنروں کے مطالعہ کی طرف بہت
کم توجہ دے سکا ، اس کے بعدا کی الیاوقت آباجب بعض اسباب نے مجھے کیسوئی کے ساتھ سطالعہ کے مواقع
فرا ہم کہ دیتے ۔ فیاص طور پر دوسال کا بینیتروقت ہیں نے قرآن کو پڑھے اور اس کے مطالب پر
غور و فکر کرنے پر صرف کیا ، اس وقت بہلی باریس نے مسوس کے کہ اس فکر پر میرایقین متزلزل
ہور ہاہے ، قرآن کے مطالعہ کے دو ران میں شدت سے مجھ پر سے احساس طاری ہواکہ قرآن میرے
اس تصور دین کی تصدیق نہیں کر رہا ہے ، جس کو ہیں اب سک اسلام کا جسم خو نرین تصور سمجھ

خوش فستی سے اس زیانہ بیں جاعت اسلامی کے شعبۂ تصنیف و ٹالیف سے تعلق ہونے کی وجم ۲۳۷ سے بیں جماعت کے مرکزی د فتر (رام پور) میں مقیم تھا ، اور اس کے ساتھ چوں کہ میں اسس کی مرکزی مجلس شوری کارکن تھا ،اس لیے بھاعت کے انتہائی منتخب افرا دسے ملنے جلنے کے مواقع بھی مجھے حاصل تھے ، چنا بچہ میں نے اپنی ؤ ہی کش کمش کے سلسلے میں تحریک کے اوپر کے افراد ا ورمرکزی تخصیتوں سے تنب دلہ خیال شروع کمپ ، گرطویل مدّت کے غور وَفکر اور بحث وگفت گوکے بعد بالآخر میں اس نیتجہ پر پہنچا ہوں کہ اس منے کری طرف سے زبانی یا تحریری طور رپہ اب يك جين بهي دلائل دئے گئے ہيں ان بس سے كوئى ايك بھى \_\_\_ كم ازكم مير يعلم ونهم كى حد یک \_\_\_\_ان سوالات کو رفع نہیں کر تاجس نے مجم موجودہ مالت تک پہنچا یا ہے۔

يهالم مله

یربانیں کیوں میرے لئے غیرتستی بخش نابت ہوئیں ،اس کا انداز ہ آ یہ بآسانی کرکیں گے اگریں ا ن بیسے میں کا یہاں مختفر ذکر کر دوں ۔

ا۔ اس سلسلے میں مبری گفتگو کا آغاز ط<mark>ق 9</mark>1ء میں ایک مرکزی شخصیت سے ہو اجوجا عت میں ا وپرے مدود ترمین افراد میں سے ایک سمجھے جاتے ہیں، ان سے عرصہ دراز یک بانیں ہوتی رہیں مگروہ کوئی فیصلیکن بات مجمے نہ بتاسکے ، انھیں خود بھی بہت سے معاملات میں جماعت سے نسکایت تنی مگرمیری فکری المجھن کو دورکرنے میں انھول نے میری کوئی خاص رہناتی نہیں کی ، ایک با سہیں " اظہار دین" والی آیت کے بارہے یں ان سے گفتگو کر رہاتا میں نے کہا کہ آپ لوگ اس سے رسول کا اوررسول کی تبعیت یں امت مسلم کانصب العین ا فذکرتے ہیں۔ اگر نی الواقع اس آیت یں وہ مخصوص من بتایا گیاہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سلسلہ وحی ورسانت جاری کیا تھا تو یہ الفاظ قرآن یں صرف آخری رسول کامٹن بتانے کے لئے کیوں ملتے ہیں۔ دیگر انبسیب ارکے مفصد بعثت کو ظاہر كرنے كے لئے بھى قرآن يى اس قىم كے الفاظ كيوں نہيں ہيں - انھوں نے جواب ديا \_\_\_\_ "مكن ہے آخری رسول کے بعدمقصدر سالت بدل کر اظہار دین کر دیا گیا ہو" (فکافال

۲- ایکسے اور ہزرگ جوجماعت میں انتہائی جوٹی کی حیثیت رکھتے ہیں ، ان سے بار بارگفتگو ہوئی گروہ ہمیشہ مجھ یہی سمجھاتے رہے کہ تم جو کچھ سوچ رہے ہواس یں اور جاءت کے نکر میں کوئی خاص فرق نہیں ہے ، دو نوں تقریباً ایک ہی ہیں۔ یا گفتگو ئیں جون تا واجوں سے کرسمبر الوں ہے تک را مپور، دملی اور اعظم گڈھ میں ہوتیں حتی کہ جولائی سندوری بیں جب مجبس شوری نے مجھے رسالہ زندگی ادارت کے لئے نامزد کسیا ، اور میں نےصرف اس بنی و پر اسس کو قبول کرنے سے معب نوری ظاہر کہ کہ جمسا عست کی فکرسے مختلف فکرر کھتے ہوئے میں اپنے لئے اس کو سیمے نہیں سمجھتا تھا کہ جاعت ہے آرگن میں اڈیٹری ذمہ داری قبول کرلوں۔ اس وقت بھی موصوف نے مجھ کو بھی باور کر انے کی کوشش کی کہ بیٹمض تھارا شدت احباس ہے کہ نم کو پنے خیالات جماعت کی فکرسے مختلف نظر آتے ہیں ، حالا نکہ دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ ان کا مشورہ تھا کہ میں اسس و مم کو اپنے اندرسے بحال دوں اور '' زندگی ''کی ادارت شبول کرلوں۔

اس قسم کے اور میں بعض افرا دہیں جنوں نے مجھ کو یہ باور کر انے کی کوشٹ کی کہ بیض تفظی فرق ہے۔ ورید حقیقة "دونوں باتوں ہیں کوئی فرق نہیں۔

دوسرامرحله

س یہ گفتگوین اس وقت کی ہیں جب کہ میری تحریر "تعبیر کی فلمی " ابھی وجودیں نہیں آئی تھی۔

اس کے بعد بیں نے اپنے خیالات کو قلم بہت کر لیا اور تحریری صورت میں لوگوں کے ساسنے اسے

رکھنا نثروع کیا، خیال تفاکہ اس طرح زیادہ بہتر تبصرے مل کیں گے۔ بگراب بھی مجھے کوئی خاص

کا میابی حاصل نہیں ہوئی ، جاعت اسلامی کے ایک چوٹی کے بزرگ کو حب پہلی بار میں نے اپن تحریر

دی تو انھوں نے یہ کہ کر اسے واپس کردیا کہ یں نے اسے "غور "سے پڑھ لیا ہے ، مگر تبصرہ بسد کو

دو بارہ پڑھنے کے بعد کروں گا۔ بیں نے اصرا رکھیا تو یہ مختصر جلہ ایر نے وفرایا ؛

"مقاصد سے بڑی مدتک انفاق ، میاحث سے بڑی مدیک اختلاف"

یہ ۲۱ اکنو برطان الماء کی بات ہے۔ دوسری گفتگو اس کے ڈبڑھ مہینے بعد ۱۲ دسمبر کو ہوتی اور اس کے چینے بعد ۱۲ دسمبر کو ہوتی اور اس کے چینے بعد ۱۷ دسمبر کو ہوتی اور اس کے چینے بعد ان کے خیالات مزید تفصیل کے ساتھ میرے سامنے انتخاب کا '' انفاق '' میرے سامنے انتھوں نے صرف اپنے '' اختلاف'' ہی کی تفقیلات پینٹس کیس ، ان کا '' انفاق '' میرے سامنے نہیں آیا۔

یہاں ہیں اپنے اس احساس کا اظہار کروں گا کہ جاعت کے حلقہ ہیں اب بک ہیں جن لوگوں سے واقف ہوا ہوں ان ہیں معاحب موصوف پہلے تنفی ہیں جن کو ہیں دہن سے واقفیت کے معاملہ ہیں سب سے زیادہ اہمیت دینا ہوں۔ مجھے بقین ہے کہ اگر وہ جاعت کے عام رکن کی حیثیت میں ہوتے تو یقیناً ان کا تبصرہ کچھا ور ہوتا۔ گریہ فدرتی بات ہے کہ ایک سرکا ری افسر کسی واقعہ کے بارے ہیں جو کچھ کہے گا اس ہیں شعوری یا خیشعوری طور براس کی منصبی حیثیت عالب آبائے گی اور حقیقت سے مطابقت کی رعایت ہم ہوگ۔

۷- ایک بزرگ جو عالم بھی ہیں اور مجبس تنور کی کے رکن بھی ۔ انھوں نے تحریر دیجھنے کے بعد کہا کہ اس سے پہلے آپ سے بوفت مربائیں ہوئی تھیں، ان سے بیس نے پیمجا تھا کہ آپ کو یہ اعزاض ہے کہ مولا نامودو دی نے دین کی نشر سے بیس غیسا ہوگا ہے۔، اور اس معنی میں مجھے آپ سے آنفاق تھا۔ مگراب آپ کی تحریر دیجھنے کے بعد معلوم ہوا کہ آپ کا اعتراض یہ ہے کہ انفول نے دین کی تعبیر ہی غلط کی ہاب مجھے آپ سے سخت اختلاف ہے۔ انفول نے کہا کہ تفصیلی گفت گو بعد کو ہوگا۔ مگر بار باری ملاقات اور یہ بانی کے با وجود تفصیلی گفت گو بین ان اور نہ ایسا ہوا کہ میر ہے کی پوائنٹ کو لے کر وہ اے د د یا دد بانی کے با وجود تفصیلی گفت گو بین گا قات کا اکتو برستان گلے کو اعظم گٹھ میں ہوئی۔ جب انفول نے دو بارہ تفصیلی طور پر میری تحریر کرکا مطالعہ کے بعد جب میں نے تبصرہ بوچھیا تو وہ فامونس دے، مرف یہ جملہ ارست د فرایا ،

" مجے آپ کے نقط نظرے اختلان ہے"

۵- ایک بزرگ جوجاعت اسلامی کنریری معافر پر کام کریے ہیں ، اکفوں نے میری تحریری بادداشت بڑھ کراس کے بارے بیں خود بھی تحریری رائے دی ۔ میہ بوری تحریر بعینے حسب ذیل ہے: بر ادر محترم السلام علیکم ورحمۃ اللّٰر

یں نے آب کا مقالہ پڑھا۔ اس کوختم کرنے کے بعد میرے دل نے دو دعائیں نکلیں ایک اپنے کے اور ایک آپ کے حق میں اے اللہ میرے موداگریں نے تیرے بھیجے ہوئے دین کو صحیح طور پرنہیں سجھا ہے ، تو مجھے اس کا صحیح نہم عطافرا اور میں دان حضریں مجھے ان لوگوں میں مذاطعا جنوں نے تیرے دین میں ذرہ برابر بھی تحرفیت کی موباکسی تحریف کی تاشید کی ہو بلکہ اپنے ان نیک بندوں کے زورے میں اٹھا جو اس دین پر جے اور مرے جے تیرے حبیب سیدنا محد صلے اللہ علیہ وسلم نے بیش میں اس

اسے اللہ تمام جہان کے معبود برحق اگرتیرے بندے وحید الدین کا ذہن ، دین کا صحح فہم پلینے کے بعد غلط تعبیر کی طرف جارہا ہے تو پھر اسے محمح فہم پلینے کے بعد غلط تعبیر کی طرف جارہا ہے تو پھر اسے محمد ودکر دیا۔ اور یہ مجھ ہی نسکے کہ دنیا میں تو نیا ان ان کو کسی نسکے کہ دنیا میں تو نیا ان ان کو کسی حرک حیز کا خلیفہ بنایا ہے۔

اس د عا کے بعد بیں نے پھر آپ کے مقالے پرغورکیا ، لیکن اپنے تقویہ سے علم وقہم کو کتیت مجموعی اس مقالے کے خلاف ہی پایا ، آپ نے جو کچھ بین کیاہے ، ظاہرہے کہ اس کا جو اب جب ر نفظوں میں نہیں دیاجا سکتا، اس کے لئے کم سے کم اننے ہی صنعات کی ضرورت پڑھے گی ، جتنے آ ب نے صرف کئے ہیں اور بھرجو اب فضول بھی ہے ، اس لئے کہ ہر جواب کو آپ بھی بھیں گے کہ یہ دوسرول کے ذہن سے سوچا ہو اہے۔

آخریں چند بایق نصع وخیرخواہی کے جذبے سے لکور باہوں ، آپ اس روست یں غور کریں۔

۱. آپ مولا نامودودی اور پوری جماعت اسلامی کی طرف سے شدید سورظن ہیں بہلا ہیں اور بہسورظن ہیں بہلا ہیں اور بہسورظن جو آپ کے د ماغ ہیں بہت رخفا ، اب اسے آپ نے کاغذیر انڈیل دیا ہے۔ کیا آپ سمجتے ہیں کہ آپ کو کہیں اس کی جواب دہی نہیں کرنی ہے۔ آپ کے بہت سے اعترامنات اور بہت سی سوزطن محض آپ کے د ماغی مفروضات کا نیتجہ ہیں ، جس کی کوئی حقیقت نہیں۔

۲. آپ نے اظہار خیال کے لئے جو اند از اختیار کیا ہے ، وہ انہائی جارہ انہ ، جیے کوئی جاعت کا شد ید مخالف اظہار خیال کرے اور اس معلسطے بیں آپ نے مولا نا ابین آسسن کو بھی اسپنے ہمچھے چیڑر دیا ہے ، حدید ہے کہ آپ نے تخریف دین تک کا الزام عائد کر دیا ہے ۔

۳. میرامشوره ه**ی آب به جا** رحانه انداز بدُل دیب وریهاس تحریر کاحشسه و هی موگا ، جو مولانا ابین احن کی تحریرون کا موا-

ہ۔ ایک بزرگ جومحبس نمائٹ کان کے رکن بھی ہیں ، انھوں نے یہ تحر بر بڑھنے کے بعب ر اس پر کا فی دیریک اظہار خیال کیا۔ حیس کا خلاصہ یہ ہے کہ ؛

" مجھاس سے زیادہ اخلاف نہیں، گربورا اطینان بمی نہیں۔ اصل بیں اس طرح کے سائل پر میں نے زیادہ غور و فکر نہیں کہ اس لئے اس کی بابت کوئی قطعی رائے فائم کرنامشکل ہے''

" ننائج " والے باب سے انھوں نے پورا اتفاق کیا۔ انھوں نے کہا کا گرنظر پات کے بارے بس میرا تجزیہ صحے ہے، تولاز ماً یہی ننائج بر آمد ہوں کے ویسے جاعت کے اندرعلاً یہ تمام ننائج ظاہر ہو چکے ہیں، گر دوسرے ہوگ اس کے دوسرے اساب نناتے ہیں۔

بیگفتگو ۲۸ اکتوبرسلامه کو بوئی تعی ،اس کے بین مہینے بعد ۹ فروری سلانہ کو پھر ان
سے ملا قات ہوئی توسلوم ہو اکد اب ان بس کافی تسبدیلی آجکی ہے۔ انھول نے فرایا" بیس شرح صد
کے ساتھ اس کو غلط بم متا ہوں " گر بو چھنے کے با وجود اس سنسرج سدری کوئی تغصیل نہیں ببان
کی ، بانچ مہینے کے بعد ۵ جولائی کو ان سے تیسری گفتگو ہوئی ۔ انھوں نے ہما" بیں اس پوز لین نامیا

نہیں ہول کہ اس پر کوئی تحقیقی تبصرہ کرسکوں ، گرمیراخیال اس کو پڑھنے کے بعد بھی ہی ہے کہ مولانا مودودی کی تشدیع بالکل صحیح ہے ، ان کی تحریروں بیں کوئی پیراگراف ایسا ہوسکتا ہے جس سے مجھے اخلاف ہو ، گر بنیا دی طور پریں ان کی تشریح کوصیح ا ور آ ب کی نشسریح کو غلط سمجتها ہوں " اس کے سواانھوں نے کوئی دلیل ہیاں نہیں کی اور نہ میرے کسی اعتراض کا تجزیبہ کرکے بتایا کہ وہ کبوں مبری بات کو غلط سمجھے ہیں ۔جب یس نے بار بار دسیل کے لئے اصرار کیا تو جمبخطا کرفرایا \_ "أب مع جابل محمد ليخة"

۔ بعض ایسے لوگ ملے حبفول نے میری تحریر دیکھنے کے بعد اپنے اُعس یقین کا توبڑی شدت سے اظہارکیا کہ" مولا نا مودوی نے دین کی جوتست ریح کی ہے وہ بالکل میحے ہے" اور بیکہ"تماری تحريرين مغالطول اور پيسپيسے دلائل كے سوااور كچەنهيں "گرين ديدا مراركے باوجودان ميں سے کسے نے بیز حمت نہیں گوارا فرمائی کہ میرہے دلائل کا تجزیہ کہ کے بت بین کہ وہ کس طرح دیب ل نہیں بلکہ محض بن الطریں ۔

انھوں نے میرے سے ایک اعتراض کو علمی طور پرر دنہیں کیا۔ اور اپنے دعوے کی کو اُلیک دلیل بھی نہیں دی، مگراس کے با وجود اپنی بات کواس طرح دہراتے رہے گو باان کابرسے من ہونا ا ورميرا بريسر بإطل موناا تنت واضح ہے كه اس كے لئے كسى دبيل اور نبوت كى صرورت نهيں ۔،آپ تعجب مذکریں اگر بیں کہوں کہ یہ عمولیا رکان نہیں تھے، بلکہوہ لوگ تھے جوجماعت کے علمار ہیں شمار موتے ہیں اور ذمہ دارا نہ مناصب پر فائز ہیں۔

٨- بعض اليے بھى خداكے بندے ملے جنول نے كہاكہ اس كے بارے بيں ہم كيے نہيں كہ سكتے بلكة وقف كرتے ہيں۔الفول نے كماكد جماعت كے وہ لوگ جوہراہ داست دين كا علم ركھتے ہيں، الفيس چاہئے کہ اس پر غور کرکے اس کا جو اب دیں ۔اس قسم کے ایک بزرگ سے بیں نے پوچیا در جماعت کے خلاف اب نک جومضاین نکلتے رہے ہیں کیا میری تحریر کوآپ اس قسم کی ایک چیز سمجتے ہیں۔ " النول نے حواب دیا" جاعت کی مخالفت ہیں جو کے لکھا گیا ہے وہ سب میں باتا عدگی سے دیکھتا ر ہا ہوں ،گرآپ کی نخریریں اور اس میں کوئی نسبت نہیں " میری تحریران کے نزدیک غورطلب تھی ،جب کہ دوسری تحربرول کے متعلق ان کا خیال تھا کہ وہ اس قابل بھی بہیں ہیں کہ ان پر

9- اب تک جاعت کے جن لوگوں سے میری ملاقات ہوئی بلااستشاری نے محسوس کیا

کوکسی کے باسس میری باتوں کاکوئی جواب نہیں ہے ،گرکوئی بھی اپنے بارے بیں اس اعتراف کے لئے تیار نہیں ہوا ، البتدایک صاحب اس سے نتی ہیں ،ان کے نبصرے کی رودا دجو میری طوائری بیں درج ہے ، وہ حسب ذیل ہے :

" یں نے آپ کے مضمون کوکئ بار نہایت خورسے پڑھا ، بلکہ اس کا" مطالعہ" کیا ،

مگر بیں اعتراف کرتا ہوں کہ بیں اس سے صرف استفادہ کرستنا ہوں ، اس پر تبصر ہ

کرنے کی پوزلین بیں نہیں ہوں ، انھوں نے کہا کہ نتائج اور نتہات والے ابواب
سے مجھے تقریباً سوفی صدراتفاق ہے ، مگراس کے جونظریانی اسباب آپ نے بتائے
ہیں ان سے اپنے آپ کوشفق نہ کرسکا ، بیں جماعت اسلامی کے موجودہ نصب العین کو
درست سمجھتا ہوں ، مگراس وقت بہرے پاس اس کے لئے کوئی دلیں نہیں ہے ، دیسے
آپ کی تحریر کے جواب ہیں میرے دوسر سے سانفی جب قسم کی بائیں کہ رہے ہیں اس
طرح کی بائیں ہیں ہیں میرے دوسر سے سانفی جب قسم کی بائیں کہ رہے ہیں اس
طرح کی بائیں ہیں ہی کرستا ہوں ، مگر ہیں ہیں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کی بائیں ہیں ، وہ
آپ کے اعتراضات کا جواب نہیں ہیں ، ہیں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کی باتوں سے آپ
کے ضمون کی تر دید ہوجائے گی "

اس طرح کے چندا دمی اور ملے حبول نے میرے خیالات اور میرے تجزئے سے کل یائری حد تک انفاق کیا۔

1. ایک بزرگ جومجس شوری کے رکن بھی ہیں ، ان کو دو طا قاتوں کے موقع پر ہیں نے اپنی تحریر مطالعہ کے لئے دی ، انھوں نے تخریر توبڑھ لی ، گراس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ۔ یہ نور اصرار کیا گرانھوں نے نفیاً یا اشب تا گھی نہیں بنایا ۔ البتہ آخری طاقات ہیں ایک موقع پر الیا ہواکہ ایک گفتگو میں میری زبان سے نکلا ۔ " بہ بہت بڑی صداقت ہے یا بہت بڑا فریب " انھوں نے جو اب دیا : الیا بھی تو ہو سکتا ہے کہ چھوٹی سی صداقت یا بہت بڑا فریب ہو" انھوں نے جو اب دیا : الیا بھی تو ہو سکتا ہے کہ چھوٹی سی صداقت یا بہت بڑا فریب ہو" الیا ایک بزرگ نے فرایا" آپ نے اپنی تحریر میں ہارے اسدالات کو غلط نبابت کیا ہے سے کن اگر کوئی دبیل غلط نبات ہوجائے تو اس سے لازمی طور پر مدلول کا غلط ہو نا نبا بہت نہیں ہوتا میں نے کہا ہے نک آب صبح ہمتے ہیں ، لیکن موجود و دولائل کی غلطی تسلیم کرنے کے با وجود اگر آپ میں نوا یہا سمجھے ہیں جب کہ اس کو صبح سمجھ رہے ہیں نوا یہا سمجھنے ہیں آپ اس وقت جن بجانب ہو سے جی جی جب کہ اس کو صبح کے باس دوسری کوئی دسیل موجود ہو ، اگر ایسا نہ ہوتو آخر سرکس بنیاد پر آپ اس کو صبح کے باس دوسری کوئی دسیل موجود ہو ، اگر ایسا نہ ہوتو آخر سرکس بنیاد پر آپ اس کو سے کہ اس کو سرم کوئی دسیل موجود ہو ، اگر ایسا نہ ہوتو آخر سرکس بنیاد پر آپ اس کو سرم کوئی دسیل موجود ہو ، اگر ایسا نہ ہوتو آخر سرکس بنیاد پر آپ اس کو

۔ معمع سمعیتے رہیں گئے۔

گرانھوں نے کوئی دلیل نہیں دی ، صرف مزید غور و فکر کا وعدہ کیا ، انھوں نے مزید کہا کہا کہ جس طرح آپ نے تمام ہاتوں کا تجزیہ کیا ہے اس طرح غور کرے توہم لوگ تحریک میں آئے نہیں ، بس ایک اسلامی جذبتھا ، مولانا مودودی نے کچھ ابھار نے دالی بائیں کہیں جن ہے اس جذبے کو تخریک ، موئی اور ہم لوگ اس بیں شریک ہوگئے۔

۱۱- ایک بزرگ نے کہا کہ جہاں تک سابقہ فکر پر تنقید اور آ بنوں کی تشریح کا تعلق ہے ،
آپ کی باتیں ول کولگتی ہیں ، آپ جو مطلوب اصلی بتا ہے ہیں ، وہ بھی صحیح معلوم ہوتا ہے ، خواہ عملاً ہم اسے عاصل نکرسکے ہوں ، مگر پوری مثبت شکل پر حب غور کرتے ہیں تو یہ اندلیہ ہوتا ہے کہ انقلاب اور اصلاح عالم کی بات اس میں کہیں مدھم نہ بڑجائے، انھوں نے کہا کہ جماعت کے علمار کو تبیار ہوکراس کا محل جواب دینا جائے۔

گرد ہی بزرگ جنعوں نے ایک صعبت میں یہ باتیں ہی نقیں اور جومرکر ی مجلس شوری کے رکن کی جبتیت سے نسوری کے اس نیصلہ میں شریب سے کہ جاعت کے ایک عالم کو چار ہینے کا وقت دیرہ شعین کیا جائے کہ وہ اس نخر برکا مفصل جواب تیا دکرے۔ وہی بزرگ اس وقت بدل کئے جب اس کے متعلق انھوں نے مولا نا مو دودی کا جواب دیجا۔ جون سے اللہ یوکی اس کے بنا کا ریخ تی اور عصر بعد کا وقت ، سی بین بی نے مولا نا مودودی کا خطار مورخہ ہا جون سے لیک بڑھنے کے لئے دیا، اس کودی کے بعد انھوں نے جو جو اب دیا وہ یہ تھا ۔ "مولا نا مودودی نے با لکل قیم کہا ہے ، کودی کھا ہے ، اس می بیلے نکی جائی ہیں ۔ اب من برخواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔"

بہ جواب س کریں کا نپ اٹھا، یں نے سو جاکہ جب تقلیدا و شخصیت پرستی کا یہ حال ہے توکوئی بات سمھ میں اُئے توکس طرح آئے۔

۱۳- ایک صاحب جو جماعت اسلامی کے ایک شعبہ کے ذمہ داراعلیٰ اور مرکزی مجلس شوریٰ کے رکن ہیں ، انھوں نے کہا سے ایک گھند لا رکن ہیں ، انھوں نے کہا سے ایک گھند لا یک گفت گو ہوتی رہی گران کا انفاق یا اختلاف کھ میری جمھیں نہیں آیا ، وہ لیم کرتے ہیں کہ بیری تعبیر اور مولانا مودودی کی تعبیر ہیں فرق ہے ،گر دونوں کو مجھے بھی کہتے ہیں۔

اس کے چھے میپنے کے بعد جب اس کے متعلق دو بارہ ان سے گفت گو ہوئی تو انھول نے ہب " " ابوالکلام صاحب ،مودودی صاحب اور آپ تینوں ابک منترک غلطی میں منبلا ہیں وہ یہ کہ کچھ وقتی خسرابیوں کا احساس کر کے انھیں دور کرنے کی کوشش کی گراصلاح حال کی کوشش غیر شعوری طور پر تعبیر دبن کی کوشش بن گئی۔ جو چیز هر ن عملی اصلاح سے تعلق نفی اس کونظ سریا آت شدی کی چنیت دے دی گئی، نبتجہ به ہو اکد انسراط و تف ربط پسیدا ہوگئی، توازن باتی ندم ""

ایک بزرگ نے فرمایا کہ" ننائج" والے باب سے مجھے باکل اتفاق ہے گراس کی جونظ بابی توجیعہ کی گئی ہے اس میں عدم توازن نظر آتا ہے، میں نے کہا" آب بچھ مث لول سے اس عدم توازن کو واضح کی بخے " گروہ کو تی مث ل ندو سے ۔ انھوں نے کہا" بہ تحربیالی نہیں جس کو بہت کورسے بٹر سے کی صرورت ہے۔ بھراس پریا مت عدم ترکے الله دیا جائے ، اس کو با ربار بہت غورسے بٹر سے کی صرورت ہے۔ بھراس پریا مت عدم تو ہم کر کے ان اس کو با ربار بہت غورسے بٹر سے کی صرورت ہے۔ بھراس پریا مت عدم تو ہم کرکے اللہ دیا جائے ، اس کو با ربار بہت غورسے بٹر سے کی صرورت ہے۔ بھراس پریا مت عدم تو ہم کرکے اللہ دیا جائے ، اس کو با ربار بہت غورسے بٹر سے کی صرورت ہے۔ بھراس پریا مت عدم تو ہم ویر تک بند نہیں آئی۔

اک بزرگ جوعالم دین تو نہیں ہیں گر اپنی دگرخصوصیات کی بنا پرجاعت میں نسایاں مقام رکھتے ہیں اور مسل علی شور کی کے رکن نتخب ہوتے رہے ہیں ، انھول نے کہا" آپ کی خریر بہت ہی نریا دہ جنجوڑ نے والی ہے ، اس کے اندر بہت سی صدا قبیش نظر آتی ہیں۔ گرجہال کی اس کے علی اور نقیری جھے کا تعلق ہے ، اس پر میں دائے دینے کی چیشت میں نہیں ہول، علار ہی اس پر میں دائے دینے کی چیشت میں نہیں ہول، علار ہی اس پر میں دائے دینے کی چیشت میں نہیں ہول، علار ہی اس پر میں دائے دینے کی چیشت میں نہیں ہول، علار ہی اس پر میں براظہار خیال کرسکتے ہیں "

انھوں نے مجھ سے پوچھا کہ پہلے آپ کے ذہن میں نت انج آئے اور ان کی توجیہ ڈھونڈ تے ہوئے آپ ان خیالات سک پہنچے یا پہلے آیات کا وہ مفہوم ساسے آیا جو آپ نے لکھا ہے، میں نے کہا نتا تج تو بالکل بعد کی چیز ہیں ، اصل میں نظریات ہی سے غور وفکر کا آغاز ہو ا ، اور تحریر کمل کھنے کے بعد اس کے ساتھ نتا تج بھی نتال کردئے گئے۔

ہے۔ ایک اور بزرگ نے فر مایا کہ اس تحریر میں بہنسی آینیں اور مدئیں جمع کی گئی ہیں اس سے بظا ہر ریٹ جہ ہونا ہو وہ کسی بھی عنوال سے ،گر کوئی بین خص جوعر بی جانا ہو وہ کسی بھی عنوال کے تحت اس طرح کے حوالے جمع کرسکتا ہے ،گر کچھ آینیں اور کھے مدتیں جمع کر دینے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا دعویٰ بھی نابت ہوگیا۔

میں نے ان سے پوچھا کہ اچھا بت سے کہی بات کو بیش کرنے کا وہ کون ساطریقہ ہےجب سے وہ بات مدلل طور پر نابن ہو جاتی ہے ہیں یاکوئی اور ۔ انھوں نے جواب ویا۔ اس کا طریقہ مجمی ہی ہے کہ متعلقہ نصوص سے اس کو نا بٹ کیا جائے۔ یں نے کہا حب بیری تحریر این کیا ہا

سے اعتبار سے وہیں ہی ہے جیسے کوئی واقعی معنوں یں مرلی تخریر ہوتی ہے تو آپ کو کیسے معلوم ہو اکریہ اس سے مضابعہ نہیں ہے۔ اس اس سے مضابعہ نہیں ہے۔ اس کے جو اب میں انھیں چاہتے تھا کہ میری تحریر کے سی حصر کو لینے اور اس کا تجزیر کرکے بنا تے کہ دیکھو یہ بات جو تم نے کہ ہے وہ بنظا ہر دبیل سے ساتھ معلوم ہوتی ہے گر حقیقہ وہ بالکل بے بنیا د دیکھو یہ بات جو تم نے کہی ہے وہ بنظا ہر دبیل سے ساتھ معلوم ہوتی ہے گر حقیقہ وہ بالکل بے بنیا د ہے، گرانھوں نے ایسانہیں کہیا ، البتہ وہ اپنے اس بے دبیل اصرار پر قائم رہے کہ تمہار ادعوی دلائل سے نابت نہیں ہوتا۔

۱۷- ایک صاحب سے گفتگوہوئی۔ یس نے بتا یا کہ جماعت اسلامی کی تعبیر دین کومیں کیوں غلط محبتا ہور بعض اً بات جن سے اس تعبیر کے حق میں استدلا ل کیا جا تا ہے ، ان کا بخر یہ کرکے بتا یا کہ ان آ بیتوں سے وہ مفہوم نہیں نکلتا۔

انعول نے میرے اعراضات کا کوئی جواب نہیں دیا ، اس کے بجائے یہ بحث جھیڑدی کہ "حق بانے کی پہچان کیا ہے" میں نے کہا ۔۔ آدمی کا غلل اور اس کا قلب دونوں مطمّن ہوجاتی کہ حق ہی ہے۔ دوسرے لفظول میں یہ کہ فارجی معلوبات اس کی تصدین کرتی ہوں اور اندر ونی احساس اس کو تبول کر رہا ہو ، انعول نے کہا نہیں عقل تو بہت دھوکا دینے والی چیز ہے ، وہ طرح ہے آدمی کو گراہ کرتی ہے ، اصل چیز قلب ہے ، قلب اگر طمّن ہوجائے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی کو قل اس کو مانے ہے انکار ہے کہ آدمی کو حق ل گیا ہے ، یس نے کہا یہ کو کی اصول نہیں علی و تربیت دونوں اس کو مانے ہے انکار میں گئے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ایک نقط نظر جس کو آپ نے پیند کرلیا ہے ، اس کے خلاف قرآن و مدین کے ایسے حقائن آپ کے سامنے رکھے جائیں جس کا آپ کے پاس کوتی جو اب نہ ہو ، گراس کے باوجود آپ اپنی فین کے بربر تنور خاتم رہیں ، اور یہ میں کہ میرا قلب طرح ، حالا نکہ جس طرح مقل دھوکا کھائی ہے اس طرح قلب ہے ، آگولل مبلم کن ہو تو یہ اس اطیبان کے لئے کائی ہے کہ آدمی ق اصرار کرتے رہے کہ اصل چیز قلب ہے ، آگولل مبلم کن ہو تو یہ اس اطیبان کے لئے کائی ہے کہ آدمی ق

### تيسرامرحله

یہ اپنے خیالات کے سلطے میں جاعت کے اوپر کے افراد سے میری انفرادی گفتگوؤں کی خقر رود ا دہے جو پورے دوسال کک جاری رہی۔ اس کے بعد میں اس نیتجہ پر بہنیا کہ اس تیم گافتگوؤں سے کوئی بات بننے والی نہیں ہے۔ اب میں نے طے کیا کہ اس سلامیں جاعت کا اخری اور انتہائی مان جواب معلوم کروں ، چنا نجریں نے اپنی تحریر کی ایک نقل امیرجاعت اسلامی ہند مولا نا ابواللیٹ صاحب کو اپنے خطموز صریم اپریل طلاف کے ساتھ روانہ کردی ۔ خط کامضمون حسب ذیل نفا ؛

"اس خط کے ساتھ اپنی تحریر کی ایک نقل روانہ کر رہاموں ، یتحریر آپ کے یاس روانہ كرنے كى غرض يہ ہے كہ جاعت اسلامى كے ذمہ داراعلى كى حبثيت سے بين آپ كے سامنے اپنے وہ خیالات رکھ دوں جنموں نے مجھ کو جماعت کے بارے بیں تدریب اطمینانی یں مبلک کردیا ہے میں ان امور کے سلطین آپ کا واضح جواب معلوم کرناچا سے ہوں ، تاكهماعت سے این تعلق کے بارے میں كوئى أخسرى رائے قائم كر كوں۔ آپ کے اس جواب کی نوعیت کیا ہو۔اس کے بارسے یں بیری کوئی نخورز نہیں ہے۔آپ نودے کوئی جواب دیں۔ یاملی شوری یاجاعت کے علمارے مشورہ کرے مجھے آگاہ فرائیں۔ بہرحال آپ کی طرف سے جوجواب میھے ملے گا۔ میں اس کوجہا عن کاجوا بسمجھوں گا۔ اور اس كى روشنى مى يَرفيعىل كرون كاكداب مجه اينے بارے بى كياروبر اختيادكرا چاہتے " اس کے دو ہفت بعد د ہی میں مجلس شور کی کا سالانہ اجلاس شروع ہوا۔ اس موقع پرامبرجاعت نے ارکان شوری کو میری تحرید دیجھنے کے لئے دی۔ اور مجر ۱۹ اپریل کودن کی دونشتوں میں كتى كفية اس برغوركيا كبا- چول كه مع ان نشستول سے اللها د باكيا تها، اس لئے معين معلوم كه اس بي كياكيا بانين مومّي - البته آخر مي امير حاعت نے مجے إجلاس بين بلاكر بما يا كه مم سب الوگوال کامتفقہ طور پر یہ خیال ہے کہ آپ کی تحریر پر اوری سجید گی سے غور کرنے کی طرورت ہے۔ مُكُراس كاجواب جلدي مين نهيب دياجاسكنا ١٠س بين كافي وقت لگه گا- چنانيمولا ناصدر الدين صاحب کواس کے لئے متعین کیا گیا ہے کہ وہ اس کا مفصل جواب نیا رکریں ۔ بعد کواس کے لئے جار مینے کی مدت مقر رہوئی اور بیطے ہوا کہ مولانا صدر الدین صاحب اپنا تحریری جواب تیادکر کے اگست کے آخر تک ضرور بھیج دیں۔

اس کے علاوہ امیر جماعت اور شوری کے ارکان نے بیمی خواہش ظاہر کی کہ تحریر کی ایک ایک ایک نفل مولانا الوالاعلی مودودی اور مولانا جلیل احن ندوی کی خدمت میں بھی روان کی جائے اور اس کے متعلق ان لوگوں کی رائی معلوم کی جائیں ، مولانا مودودی کی اہمیت اس لحاظ سے ہے کہ جماعت اسلامی حب فکر کی بنیا دپراٹھی ہے ، اس فکر کے بیدا کرنے والے دراصل وہی ہیں اور سال

مولانا جلیل احسن ندوی کی اہمیت اس اعتبار سے ہے کہ وہ جماعت کے علقہ میں اس حیثیت سے
ایک نمایات خص بین کہ انھوں نے اپنی نرندگ کا بڑا حصہ قرآن کے مطالعہ میں صرف کیا ہے۔ اور آج
بھی قرآن کے استا دکی حیثیت سے ان کے بہتر بین او قات کا مصرف بھی کتاب ہے ، اس لئے اس
سللے میں ان کی رائے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اب میں تینوں صاحبان کی روداد الگ الگ
بیان کروں گا۔

## خطوكما بث لاناصر الدين اصلاي

اس سلیلے میں سب سے پہلے مولا ناصد رالدین صاحب اصلاحی کا نام آتاہے۔ موصوف امیرجاعت اور بچری مجلس شوری کے منفقہ فیصلہ کے تحت خاص طور بچری تحریری تحریر کا جواب تبار کرنے کے لئے مامور کئے گئے۔ اور ان سے کہاگیا تفا ، کہاگر وہ صرورت بجیں توچار ہیئے کا بہا پورا وقت دے کراس کا بمکل اور مفعل جواب کیجیں۔ اس فیصلے کے مطابق میں نے ۲۲ اپریں سالا الیا کی صبح کو اپنی تحریر کی ایک نفل رام پوریں مولانا صدر الدین صاحب کے حوالے کردی ۔

جولائی تلافلہ کی ۲۹ تا ریخ تھی، دن کے گیارہ بے ہیں دام پوریں جماعت اسلامی ہند کے مرکزی کتب خانہ ہیں سٹیما ہوامطالعہ ہیں مشغول تھا کہ بیجے سے اواز آئی ۔۔ "لیجے اپنی امانت" دیکھا توجناب افضل ہے۔ ن فال صاحب (ناظم درس گاہ) کھڑے ہے۔ انھول نے ایک نفاذ میری طرف بڑھا دیا۔ یہ وہی لفاذ تھا جس کے لئے ہیں کچھلے چند مہینیول سے سرا با انتظار بنا ہوا تھا۔ اس یں مولا ناصد دالدین صاحب کی وہ نخر پر تھی جو انھوں نے مجلس شور کی کے فیصلہ کے مطابق میری تخریر کے جو اب ہیں مرتب کی تھی۔ اور اس کے ساتھ امیر جماعت مولانا ابواللہ نئی صاحب کا ایک جھوٹا ساخطہ ہے۔ نوبل مضمون بیشتل تھا و

مولاناصدرالدین ماحب کاضمون ارسال فدمت ہے۔ براہ عنایت اسے مطالع ذرائے کے بسب مطلع فرائیں کہ اصولی طور پر آپ کہ ال تک اس سے آتفاق کرتے ہیں۔ آپ کے تا تزات معلوم ہونے کے بعد اگر ضرورت معموس ہوئی تو زبانی بات چیت کے لئے یا توہی خود رام پورجس اضر ہول کا یا آپ کو دہی آنے کی تکلیف دول گا۔ خداکر سے یہ مفمون آپ کی شخص کا موجب تابت ہو اور ہم، ادر آپ برستور ایک دوسرے کی رفاقت یں اینا سفرجساری رکھ سکیں۔"

لفافہ کھول کریں نے مولاناصدرالدین صاحب کے جواب کی سرخی دکھی ۔ لکھا ہواتھا" نعبیر کی غلطی کا ایک اجمالی جائزہ" جی چاہا کہ فور اُ پڑھنا شروع کر دول بگر مجھے اپنا وہ عہد یادا یا جو بی نے اپنے ضد اسے کیا تھا۔ میں فور اُ اٹھا، کنا بیں الماری میں رکھیں ، کرہ بند کیا اور قریب کی مجد میں جاکر وضو کیا۔ دور کعت نماز پڑھی اس کے بعد بہتے ہوئے آنسوؤل کے ساتھ دعاکی :

"فدایا! جوکھ تیرے نزدیک حق ہے ، اس کو مجد پر واضح کرنے ، یں پہناہ اسکا ہول کہ
اپنی عقل کے پیچے بھٹکا رہوں ، یقیناً ایک روز ایسا آنے والہ ، جب تیرے فرشتے ، ایے
فرشتے جن کویں لوٹا نہیں سختا میرے پاس آئیں گے اور مجھ کو پکوٹر تیرے پاس مانسسہ
کردیں گے ، فدایا اس روز تو مجھ سے جو کچھ چا ہے گا وہ مجھ کو آج ، ی بت دیے ، پردہ
اٹھنے کے بعد میں جو کچھ دیکھوں گا وہ آج ، ی مجھے دکھا دیے"

میں نے مهدکیا تفاکہ جب صدرالدین صاحب کا تبصرہ مجے کے گاتو پہلے ہیں دورکت نماز بڑھ کر خدا سے دعاکر دل گا ، اور بھراس کامطالعہ کروں گا - چنا نچراس عہد پڑل کر لیا ہے بعداس کو بارباد میں نے اصل تحریر بڑھنی شروع کی ، اور اس کو بہلی فرصت میں خم کر ڈالا - اس کے بعداس کوبار باد بڑھا ۔ اس پر نوٹ تیار کئے ، اسس میں جو والے تھے ان کو نکال کر دیکھا بہاں تک کہ تحریر طخ کے جو تھے دن بعنی ہر اگست کو میرے ذبن نے نیصلہ کر دیا کہ یہ تحریر نہایت نا قص ہے ، اپنے خبالات پر میرایقین بڑھ گیا ۔ اور میں نے ندا کاسٹ کرا داکیا کہ اس شہرہ کے ذریعہ اس نے میرے ذہن کی مزید صفائی اور میرے خیالات کی مزید وضاحت کا انتظام فرایا ہے ۔

اس کے بعد ، اراگست کو بررید خطین نے امیر جماعت کو مطلع کیا کہ مولا ناصدرالدین ماہ بے جواب سے میرے اصل نقط نظرین کوئی تنبر بلی نہیں ہوئی ، اس کے جواب بیں ان کا خطا مورخہ ساار اگست سلا گلہ و لا تجوا میر جماعت کی خطاو کیا بت بیں نیا ل ہے ، اس خطاکے مطابات میں نے مولانا صدرالدین صاحب کی نخر پر کے بارسے میں اپنے خیالات کا ایک خلاصدا میر جماعت کے پاس بھج دیا ، بہ تبعہ وامیر جماعت کی وساطن سے مولانا صدر الدین صاحب کے علم میں بھی آچکا تھا۔ گراس کے با وجود وہ اپنے جماعت کی وساطن سے مولانا صدر الدین صاحب کے علم میں بھی آچکا تھا۔ گراس کے باوجود وہ اپنے ان دلائل جواب کی صحت پرمصر سے اور میری بات کو برسنور غلط سجھ رہے تھے۔ اس لئے میں نے چاہا کہ میں ان کے جواب پر اپنامفصل تبھرہ ان کی خدمت میں روانہ کہ وں اور اس کے بعد وہ اپنے ان دلائل سے محمطلع فر مائیں جن کی بنا پر وہ میر ہے جواب کو فابل رد سمجھے ہیں ، اس طرح دونوں کے لئے زیادہ فیسل کے ساخۃ ایک دو سرے کے نقط تنظر می خور کرنے کاموقع میں سکتا تھا۔

جنانچہ میں نے امیر جماعت کو لکھاکہ اگر مولانا صدر الدین صاحب میر ہے جواب پر تبھرہ کرنے کے لئے آمادہ ہوں توہیں ان کی تحریر کے بارے ہیں اپنامفصل جواب لکھ کرروانہ کردوں ہمیری درخواست پرامیر جماعت نے مولانا صدر الدین صاحب کوخطالکھ کردریافت کیا تواکھوں نے جواب دیا کہ وحید للدین خال نے اپنے منتصر تا نزات میں اس سے پہلے جوطرز اختیار کہا تھا، اگران کے فصل جواب کا طرز وہی رہاہے تواس پروہ تبھرہ کرنے سے معدور ہوں گے۔ (یوننفر ناٹرات امیر جوا عت کی خطوک ناٹرات امیر جوا عت کی خطوک نا بت میں شال ہیں)

یہ اطلاع مجھے امیر جماعت کے خط مورض الکو برکات اللہ کے ذریعہ لی۔ چنانچہ اس کے حوالہ سے میں نے مولانا صدر الدین معاحب کے نام حسب ذیل خط روانہ کیا:

اعظم گده ۲۰ اکنو برساله وای محترمی ؛ سسسلام منون

ا پی تحریر کے جواب میں جو دوسری تحریر میں نے مرتب کی ہے، اس کی کل نفل بھینے کے سلے میں میں نفل بھی کے سلے میں میں خوات کو لکھا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ حب میں اس کی نفل بھی وں تو اس کورٹی سفے کے بعد آپ اپنے تا ترات سے بھی صرور مجھے طلع فر مائیں ، اس سلے میں مجھے امیر جا عت کا ایک خط موصول ہوا جس میں وہ لکھتے ہیں :

"جواب کے سلیلے یں مولا ناصدرالدین صاحب سے بیں نے معلوم کیا تھا وہ فرماتے یں کہ اگران کی تحریر کا جواب پڑھنے کے بعد بیں نے معلوس کیا کہ اس پر تبھرہ کرنا فا دیستا کا مواکن اللہ تو گاتو انتسار اللہ تبھرہ کروں گا، لیکن اگر بیجاب اس طرز کا ہواج مطرز کا مختصر جواب وحید الدین خال معا حب پہلے دے چکے ہیں، توالیے جماب پرکسی تبھرہ سے مجھے معذور سمجاجائے ۔۔۔۔ان کی یہ بات معقول ہے، آپ اس سلسلہ یں جوفیصلہ فرمائیں اسس سے براہ راست ان کو ملے کر دیں "

مجھ افوس ہے کہ میں امیر جماعت کی اس رائے سے اتفاق نہیں کوئی کہ آپ کی یہ ''بات معقول ہے '' آخر میری منتفر نخریر میں وہ کون ساطر زکھا، جس کی بنا پر آپ اسے جواب دینے کے قابل نہیں سمجھے، میں نے اس میں افاطی نہیں گ ہے ، بلکہ قطعی فیقیت پین کی ہیں جن کے بار سے بیں آپ کو بہر مال کوئی نہ کوئی رائے دبنی چا ہئے۔ مثال کے طور پر اقد یمواالدین کی آیت کے اللہ میں نے لکھا نھا کہ یہاں الدین سے مراد کل دین نہیں بلکہ اصل دین ہے اور اس کے لئے واضح قرائن

موجو دہیں، چنانچەمفسرین نے بالاتفاق ہی مرا دلیاہے،اس کے جواب بی آپ نے لکھا: و مفسرین کرام کا یہ خیال اگر ج اپنی جگہ بالکل جیمے ہے کہ آبیت کا اصل مدعا یہی ہے، مگر اس کے باوجود ا یت کے منتاہے بیمئلہ بالکل خسارج بھی نہیں ہے کہاصل دین کے بعد تفصیلی بیروی س شریعیت کی جائے گ ، بلکه ۱ لذی اسم موصول فاص لاکر اللہ تعالی نے اس سوال کے جواب کی طرف ہی ا نتارہ کر دیاہے۔ چنانچہ جن علماس کی نظراس طرف جاسک ہے انٹو<sup>ں</sup> نے ساتھ کے ساتھ اس حقیقت کی بھی وضاحت کر دی ہے کہ \_\_\_\_ا قامت دین کے اس حکم

میں شریبت کے تفصیلی احکام بھی داخل ہیں اور پورے کے پورے داخل ہیں "

اس سللے میں آپ نے جلالین کے دو شارحین کا حوالہ اپنے اس دعومے گا تیر میں بیش کیا ہے. كه وه ا فيمواللديد كاس عكم من تمام كى تمام شريعيت كود إخل مانتے بي، ممرحب بي ناصل كنا بك طرف رجوع کیا تومعلوم ہواکہ آپ کے دونوں حوالے بالکل علامیں - چنانچہ بی نے اپنے جواب میں دونوں شرحوں کی پوری متعلقہ عبارت نقل کر دی اور دکھایا کہ آپ کے اس دعوے کی حقیقت صرف بہم ال دونول حضرات نے جو بات الذي اوحينااليك كفقره كے بأره ين كي تقى، وه بالكل غلط طوريراً نے اقیموالدین کے فقرے کے ساتھ جوڑدی، حالانکہ دوسرافقرہ سرکے بارے بین اصل بحث ہے ، اس سے متعساق جلالین کے اصل متن اور اس کی دونو نتیرول میں بیصاحت موجود ہے کہ اس بیں عموم مرادنهیں۔

اب ظاہر ہے کہ آپ کے لیے دوہی راہ ہے ، باتو آپ اعتراف کریں کہ آپ سے حوالہ دینے می غلطی ہوئی ، یایہ نابت کریں کہ ان شرحول کے بارے میں جو بات بیں کمدر با ہول وہ صحے نہیں ، ایس گین بات کے ملیلے میں آپ کی خاموشی حیرتِ انگیزہے -اگرایسی باتین کھی آپ کے نز دیک نا قابل جواب ہی تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کو ن سی بات ہو گاجب کا جواب دیناآپ ضروری سمجیب گے۔

میری منتفر تحریر میں جوطرز ہے وہ یہی ہے کہ مجھے دبیل کی بنیا دریا آب کی بانیں غلط معلوم توہی ا وران کو میں نے بے لاگ طور رہن ظاہر کر دیا، اب اگر بیطرز آب کے نزدیک مناسب نہیں ہے تواس کا دور را بدل ہی ہے کہ میں بے دلیل آپ کی باتیں مان لوب ، لیکن اگر میں الیا کرسکنا تواس بحث ومباحثہ ى ضرورت بى كىيوك بىش آنى -

يس دوباره آپ سے گزارت كروں گاكه آب اپنے ندكوره بالا فيصله كو والبس لمايس اور معے اپن اس آبادگ سے علام فرایش کرآپ میر ہے جواب کو پڑھنے کے بعداس کے بارسے ہیں اپنے تا ترات سے مجھے مطلع فسیر مائیں گے تاکہ اس کی کمل نقل آپ کی خدمت میں بھیجی جاسکے ۔

فادم وحيدالدين

رام بور - ۱۲ نومبر ۱۲<del>۹۲</del>ء برا درمکرم!

وعليكم اسسلام ورحمة الله م أب كاكار د كافي دن بوئ ملائفا ،جواب بي برس ما خير بوكني جي کے لئے مفدرت خواہ ہوں،

آپ کی فر انشس کے با وجودیں اپنے نظرتے یں کوئی تبدیلی نہیں کرسکا ہوں۔ اور بی نے اس سلسله میں ابیر جماعت کوجو کچھ لکھا تھا اسے اب بھی پوری طرح معفول ہی سمجھتا ہوں۔

جہاں تک میری ذان کا تعلق ہے ،آپ کو بھی اعترات کر ناچا ہے کہ میں نے زبر بجٹ مئلہ کے بارے میں اپنے خیالات اور دلائل پوری وضاحت سے پیش کر دئے ہیں۔اس لئے مزیدر دوت رح کی کوئی سعی کچھ مفید نه ہوگ، میں اپنے پیش کر دہ خیالات اور دلائل پر اب بھی اس طرح مطمئن ہو ں جيها كه پہلے تھا ،ليكن آب كوا ن كے اندر كوئى خاص وزن محسوس نہيں ہو تا توت درتی طور پر بات ختم ہو جانی چاہتے میرے علم و ہنم کی جورسائی تفی اس کا پیتجراب کے سامنے آچکا ہے ، اس میں کوئی بات آپ کے كام كى موتواهي بات ہے ، ورنه اسے نظرا نداز كرديجة ـ

يحطيك دنول بيمعلوم كرك مجھے برطاا فسوس ہواكه ميرے نام كالك خط جوامير جماعت نے مجھے بھيجا تھا ا ور آپ کی دوسری تحریر کے سانفریں نے لفافے کے اندر رکھ چیوڈ اتھا آپ کے پاس بنجے گیا ہے، ا وریه صورت حال غالباً اس وجسے بید اہوگئ کہ میں آپ کی نخریر واپس کرتے وقت لفانے کے ا ندر سے وہ خط نکا لنا بیول گیا تھا ۔ اس سلیلے بن آپ کوٹ پیداس بات کا خیال نہیں رہا کہی غیرکے خط کو لے کرر کھ لبنا کوئی صحح بات نہیں ۔ جبہ جائبکہ اس کو پڑھ بھی لیا جائے ، اور بھیر منعلقہ تنف کونہ وابب كىباجائے مذاس كى اطلاع دى جائے۔ بہر حال اب ميري گرد ارش بيہ ہے كه اس خط كوبر ائے كرم اب

آپ نے اپنی دوسری مختصر تریواس وعدے کے ساتھ والیس لے لی کھا سے پھرسے مرتب کے مجمعے دیں گے ، اس وعدے کو لیرا کئے جانے کا انتظار ہے۔

و السلام صدرالدين

اعظم كنه و ١٥ نوم رسال الم

محترمی! مولانا صدر الدين صاحب

آيكا خطمورخد ١٢ نومبر المالية ولا، آپ نه لكها :

" میں نے دیر بحث متلے کے بار سے میں اپنے خیا لات اور دلائل پوری وضاحت سے بیش کر دیتے ہیں، اس لئے مزیدر دومت رح کی کوئی سی مفید نہ ہوگی ؛

میں افسوس کے ساتھ عرض کرول گاکریہ اس اصل بات کا جواب نہیں ہے جس کے لئے ہیں نے آپ کوخط کھنے کی خرورت محسوس کی تھی ۔ یں نے دراصل آپ کی اس بات کے شعلق دریافت کیا تھا ،جواس سے پہلے مجھے امیر جماعت کی وساطت سے پہنچی تھی ،مگر اس کا جواب دینے کے بچائے آپ نے بہ کمیا کہ ایپ ا موقف بدل کر دوسری بات کہ دی۔

مئد یہ تفاکہ میں نے چا ہا تھاکہ آپ کی تحریر کے ہارہ میں میرا جو تبھرہ ہے آپ دوبارہ اس یر اظہار خیال فرائیں ماس کے جواب میں مجھے امیر جاعت کا خطمور خدس الکتو برملاجس میں مجھے اطلاع دی گئی تھی کہ آپ کے نز دیک میرے تبھرہ کا'' طرز ''مناسب نہیں ہے ، اس گئے آپ اس کا جواب نہیں دے سیکھے۔

ا پنا ۲۰ اکتو بر کا خطیں نے اس سلسلے ہیں آپ کی خدمت میں روانہ کیا تھا اور اس میں مشال کے طور پر اپنے تبصرہ کے ایک حصے کو یا در لاتے ہوئے آپ سے دریافت کیا تھا کہ مجھے بتا بین کہ اسس میں وہ کون سا" طرز"ہے، جس نے میری اس تحریر کو آپ سے لئے ناقا بل انتفات بنا ویا ہے۔

اس کے جواب میں آپ کو چاہتے تھا کہ میرے تبصرہ کے محولہ محرطے کا تجزیہ کرکے بناتے کہ دکھو اس کے "طرز" میں فلاں غلطی پائی جاتی ہے ، اس لئے میں اس پر اظہا رخیال کرنے سے معذور ہوں اس کے بھائے آپ نے ایک اور بات نسر ما دی ۔ یہ کہ" آپ کو جو کچھ کہنا نظا کہ چکے ہیں اب مزید کچھ کہنے کی صرورت نہیں "

اس سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ اپنے اس خطیں اصل مسئلہ کے بار ہے ہیں تو آپ نے ایک لفظ نہیں لکھا ، البتہ امیر جاعت کے خط کے سلطے میں ایک قانونی نکتہ 'کال کر اس کے بارہ میں سات سطریں لکھ ڈالیں ، حالا نکہ آپ کا یہ اعتراض بالکل الیابی ہے جیے کتی خص سے مجھے یہ شکایت ہو کہ وہ میرے بار سے بین نا مناسب رویہ اختیار کر رہا ہے ، گروہ استے سیام نکرتا ہو۔ اس کے بعد آلفاق سے متعلقہ مسئلہ پر اس کی ایک وستعط شدہ نخریر مجھ یک پہنچ جائے ، اور اس کو بیش کر کے بر کہوں ہے متعلقہ مسئلہ پر اس کی ایک وستعط شدہ نخریر مجھ یک پہنچ جائے ، اور اس کو بیش کر کے بر کہوں

کہ دیجھو بیخودتمہاری بخریرمیرے دعوے کا نبوت فراہم کرر ہی ہے،اس کے جواب میں وہ ا پنی غلطی کا اعتراف کرنے یا اصل بات کا جواب دہنے کے بجائے یہ کہنا شروع کر دے کہ جہری ایک نجی تخریر تمہیں پڑھنے کا کیاحی تھا۔ کانش آپ جانتے کہ اس طرح کی باتیں ہمیشہ آ دی کی اپنی کمزوری کا اعتراف ہوتی ہیں، وہ دوسرے کی تغلیط نہیں کرتن ۔

آب کی یہ روش میرے گئے سخت حیرت انگیزے کہ میں نے اپنے مختصر ترجرہ بہایت واضح قسم کی قطعی باتیں آپ کے سلنے رکھی تھیں ، گر آپ نے ان کا کوئی جواب نہیں دیا ، اور اصل مسئلہ پرخا ہوں رہ کر دوسری دوسری دوسری باتیں کہنا شروع کر دیں ۔ کیا آپ کا ضمیر اس پرطائن ہے کہ اس طرح کا روبر اختیار کرکے واقعی آپ خدا اورخلق خدا کے سانے بری الذمہ ہوگئے ہیں ۔ کانش آپ بہسوچھے کہ برایا مسئلہ نہیں ہے جس کو اپنے فرمن ہن ٹال کر آپ بہم جھیں کہ وہ حقیقت ہیں بھی ٹل گیا۔ وہ بہر حال آپ کی طرف لوٹے گا ، بھر کیا اس وقت بھی آپ خاموش رہیں گے۔

غادم - وجيدالدين

مولاناصدرالدین صاحب کی طرف سے میرے اس خطاکاکوئی جواب نہیں آیا چنا نجہ میں نے جلال الدین انصرصاحب (مقیم رامپور) کے نام ایک خطیس اس کی شکایت کی جس کے جواب میں انصرصاحب کا ایک خطامور خیر اار دسمبر تالے فائ مجمع ملاجس میں حسب ذیل الفاظ درجے تھے:

" مولانا صدر الدین معاحب کومیں نے آپ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ مولانا نے مسریایا کہ آپ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ مولانا نے مسریایا کہ آپ کا پچھلا خط حواب طلب نہیں تفا، اس لئے انھوں نے جواب نہیں دیا ہے، البتہ آپ سے انھوں نے دوجیزیں طلب کی تھیں لیکن دہ آپ نے نہیں بھیجیں۔

د وچیزوں سے مرا دایک تومولانا ابواللیٹ صاحب کا خطبنام مولانا صدر الدین صاحب، دوسرا مولانا صدر الدین صاحب، دوسرا مولانا صدر الدین صاحب کے جواب پرمیرامفصل تبصرہ، جس کو میں نے اس لیے نہیں بھیجبا کہ مولانا صدر الدین صاحب میری اس سشرط کو ماننے کے لیے تیار نہیں سے کہ اس کو دیجھنے کے بعد دو اس کے بارہ بیں اینے تنصرہ سے مجھ طلع کریں گے۔

اس جواب کے بعد میں نے سمجھ لیاکہ اب وہ میرے تبھرہ پر دوبارہ تبھرہ کرنے کے لئے راخی نہیں بیں ، دوسرے لفظوں میں یہ کہ دوطرفہ افہام وتفہیم کا مرحلہ حتم ہوگا یاب مجھے خود برفیصلہ کرناہے کہ مجھے کیاکر تا چاہئے۔

ہ، اس کے بعدیں کچھ دن اس متلہ پرغو رکر نارا مبالاً خرحب نتیجہ برین پنچا وہ یہ تھاکہ ابغالباً ، اس کے بعدیں کچھ

مجھاپیٰ کتاب شائع کرنی پڑے گی، چنا نچہ مولانا صدر الدین صاحب کویس نے حسب ذیل خط روان کیا۔

> اعظم گڈھ ۔ ۲ جنوری سیا<mark> 19</mark>1ء محتری! سلام سنون

عرصہ ہوا ہیں نے آپ کے نام ایک خطروا نکیا تھا جس کا کوئی جواب نہیں آیا ، بہرسال اب میں سوچ رہا ہوں کہ اپنی تحریمہ کو کتابی صورت میں شائع کروں ، اس کے ساتھ آپ کا جواب اور اس کے متعلق اپنا مفصل تبصرہ بھی شامل کرنے کا ارادہ ہے تاکہ نا ظرین کے سامنے دونوں موقف کے متعلق اپنا مفصل تبصرہ بھی کھوٹے نقطہ نظر تک پہنچ سکیں۔ اس ترتیب کے مطابق کتاب کی فہرست حسب ذیل ہوگی ؛

پیں منظر تعبیر کی غلطی نتائج شبہات دین کا <u>م</u>عمح تصور

"تعبیری علمی" برایک اجالی نظر بسید مولانا صدر الدین اصلاحی مولانا صدر الدین اصلاحی کے جواب پر تبصرہ قبول حق کی رکاوٹیں۔ قبول حق کی رکاوٹیں۔

اس سلسلے میں عرض ہے کہ اب میری تحریر اپنے ترتیب اور استدلال کے لیا ظاسے کا فی بدل گئے ہے ، اور آپ کا جوجو اب ہے وہ میری تحریر کی اس شکل پر ہے جو دس ہینے پہلے اپریں اللہ الله ایک ہیں ہوئی تحریر کے ساتھ میں آپ کا بیجو اب شائع کروں تو وہ اصل تحریر کے ساتھ میں آپ کا بیجو اب شائع کروں تو وہ اصل تحریر کے ساتھ ہے جوڑ سامعلوم ہوگا ۔ اور بہت سے مقابات پر آپ کے نقط نظر سے ناکانی اور غیر ضروری ہی نظر آگے گا۔ اس کو میری موجو دہ تحریر کے مطابق کر دیں ۔ تحریر کے مطابق کر دیں ۔

براہ کرم اس تجویز کے بارے میں اپنے آنغان سے مطلع فرمائیں ، ٹاکہ بیں اپنی تحریر موجود ہو سکل میں مکمل طور پر آپ کی ضدمت میں بھیج دوں اور اس کوسامنے رکھ کر آپ اپنا جواب مرزب فرما دیں۔ ام

#### خادم وحیدالدین رامپور- ۱۲ جنوری ۱<del>۳۳</del>۱ء ر

مكرمى زيدمجركم

صدرالدين

اعظم گڑھ ۔ ١٩جنوري ١٩٠٠

مترمی مولانا صدرالدین صاحب سلام سنون آپ کا خطمورخد ۲ اجنوری ملا - آپ نے لکھا ہے کہ بین آپ کا جواب اپنی تخریر کے ساتھ ختالع نہ کروں ، اس کے جواب میں میں آپ کو یا دولا نا چاہتا ہموں کہ لاہ ایجا ہیں مولانا الجواللہ بین صاحب ایم جاعت اسلامی مندنے مولانا حیین الدینی مرحوم سے خط وکتابت کی نفی ، اس سلطے میں مولانا مرحوم نے اسلامی مندنے مولانا حیین الدینی مرحوم سے خط وکتابت کی نفی ، اس سلطے میں مولانا مرحوم نے اسلامی کے خلاف ایک تفصیلی تحریر روانہ کی تعیی بعد نبود اللہ ہوں کے خلاف ایک تفصیلی تحریر روانہ کی تعیی بعد

کویه تحریرمولانا اعز از علی صاحب مرحوم نے " مکتوب ہرایت "کے نام سے نتائع کر دی۔ اس وقت مولانا ابو اللبث صاحب نے رسالہ زندگی میں اس پر" سٹ کوہ" کا اظہار کیا کہ یہ تحریر تنہا کیوں نتائع کر دی گئی، اور اس کے ساتھ مولانا ابواللیث صاحب کا جواب کیوں شامل نہیں کیا گیسے (زندگی جون، جولائی، اگست ۱۹ ۱۹، معفیر ۸۸)

مولاناحین احد صاحب کے اعترافهات اور اس کے بارسے بین ابیر جماعت اسلامی کے جوابات دونوں اگر ایک ساتھ ناظرین کے سامنے آتے تو ہر دوتھریروں کی روشنی میں بڑھنے والے کوزیادہ میح رائے پر بہنچے بین آسانی ہوتی ۔ چا بخراس کے بعد زندگی میں جب مولانا ابواللیت صاحب کا جوابی خطر جمیا تو اس کے ساتھ مولانا حبین احد مسدنی مرحم کی تنقیدی تحریر میں شائع کی گئی ( زندگی کا مذکورہ بالا شمارہ)

اسی اصول کواب میں اپنی تحریر کے سلسلے میں اختیار کرنا چا ہتا ہوں تو آپ اس سے اختلاف کرہے
ہیں۔ آخرجو بات مولانا سین احمد صاحب کے باب میں ضبح عقی، وہ میر سے باب میں غلط کیوں ہوگئ۔
میری گزارش ہے کہ آپ اپنے خیال پرنظ سے ثانی فرمائیں، رہی یہ بات کہ آپ کے جواب
میں جب گرم کم نہا بت اہم استد لالات کی طرف صرف اشارہ ہے، تو اس کا حل بہ ہے کہ آپ اپنی تحریری
اس حیثیت سے نظر ثانی اور اضافہ فرماویں۔ اس طرح وہ خلا پر ہوجائے گا۔ جو اس وقت آپ اپنے جواب میں محوس کر دیسے ہیں۔

خادم ۔ وحیرالدین

طویل انتظار کے بعد جب مولانا صدر الدین مناحب کی طرف سے مبر سے مذکورہ بالا خطاکا کوئی جواب بہیں ملا تو میں نے جناب محد فاروق صاحب (مقیم رامپور) کی وساطت سے انھیں یا و دہانی کرائی ،اس کے جواب میں فاروق مناحب کی طرف سے ایک خط مورض ۱۹ فروری ۹۳ و ۱۹ واجس میں حسب ذیل الفاظ درج تھے ؛

" مولا ناصدرالدین صاحب کویس نے آپ کاپیغام بہنیا دیا ہے۔ مولا ناکه رہے تھے کہ میراموقف اب بھی وہی ہے جو پہلے تھا۔ اس بین کوئی تب یلی نہیں ہوئی ہے، اس لئے انھیں جواب دینے کی چنداں ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ ہوسکتا ہے، اب وہ آپ کو انکھیں ؟

اس کے طبیک ایک مہیب بعدمولانا صدر الدین کی طرف سے حسب ذیل خط موصول ہوا،

برا در نکرم

اسلام ملیکم ورحمۃ اللہ - جناب فاروق احدفال صاحب کے ذریعہ آپ کواپنی اس رائے سے طلع کرکیا ہوں کرمیں اپنے سابقہ خیال میں کوئی تغیر نہیں پیداکر سکا ہوں۔ مگر چوں کہ آپ کی فر مائش میسے کہ آپ کو ہیں برا ہ راست جواب تخریر کر ول۔ اس لئے بیرعر بیفہ بھی ارسال خدمت ہے۔ آپ نے اپنے گرامی نامہ میں جو دلیل تحریر فرمائی تھی وہ مجھے زیر بہت معاملے پرمنطبق دکھائی نہیں دہتی۔ اس لئے پھیلے عریفے میں میں جو کچھ لکھ چکا ہوں ، اسی پر اب بھی قائم ہوں ، اور بیں اسے ایک مناسب فیصلہ سمجھتا ہوں۔

ویے اگر آپ اس سے بیں مزید گفتگو کرنا چاہیں تو پھر مرکزے رجوع فر اسکے ہیں۔ کیونکہ یں نے آپ کے مضمون پر جو تبصرہ کیا تھا، وہ ذاتی چینے ہے اور بطور خود نہیں کیا تھا جبیا کہ آپ کو بھی معلوم ہی ہے۔ بلکہ مرکز اور شوری کی ہدایت پر کیا تھا۔ اس کے اس بارے بیں ضابطے کا فیصلہ بھی وہیں سے ہوسکتا ہے۔ اگر آپ و ہاں سے اجازت حاصل کرلیں تو پھر ظاہر ہے کہ مجھے اعتراض کا کون حق باتی نہ رہ جائے گا۔ البتہ آئی بات ابھی سے واضح رہی چاہئے کہ اگر آپ کو میری موجودہ تحریر ہی کے ٹنائع کرنے پر کہ اگر آپ کو میری موجودہ تحریر ہی کے ٹنائع کرنے پر اکتفاکر نا پڑے کے اجازت کی تواس کے مرتب کرنے اور آپ کے برلے ہوئے مضمون کے مطابق بنا دینے کی خدمت ہیں انجام مذرے سکوں گا۔ امید ہے کہ آپ مع متعلقین بخیریت ہوں گے۔ بنا دینے کی خدمت ہیں انجام مذرے سکوں گا۔ امید ہے کہ آپ مع متعلقین بخیریت ہوں گے۔

والسلام - صدرالدين

بیجواب ظاہرہ کہ میرے اطینان کے لئے کافی نہیں تھا۔ کیوں کہ الس یں مذتوبہ آیا گیا تھا کہ میری" دلیں "جو صاحب موصوف کو" زیر بجٹ معالمے پر منطبق دکھائی نہیں دہی "اس کی وجہ کیا ہے۔ اور نہ اس کی وضاحت تھی کہ اپنے جواب کو میری موجودہ تحریر کے مطابق بنانے کے لئے وہ کیوں رضا مند نہیں ہیں۔ گراب میں نے مزید انھیں کوئی خط لکھنا مناسب بنانے کے لئے وہ کیوں رضا مند نہیں ہیں۔ گراب میں نے مزید انھیں کوئی خط لکھنا مناسب سیمھاکیوں کہ ان کے جوابات سے اب یہ بات آخری طور برو اضح ہوگئی تھی کہ اس منلے پروہ مزید کی خطور کہ ان سے خطور کہ بن مناسبہ خطور کی بند میں نے ان سے خطور کہ بند مناسبہ خم کردیا۔

# خطوكتابت ولانابيل ان ندى

مولاناجلیل احن صاحب سے میری مراجعت کی رودا دفروری ۱۹۹۲ء سے شروع ہوتی ہے۔ اس مہین کے شروع میں جب وہ رام پورٹ سریف لائے سے ، اورجنا ب عبدالمی صاحب (ا ڈیٹر الحنات اور رکن شور ملی ) کے بہال مقیم سے ۔ انھول نے بہلی بارمیری تحریر دیکھی ۔ جب محضو سلوم ہواکہ مولانا نے میری تحریر دیکھ لی ہے ، تو میں نے ان کی خدمت میں حساضر ہوکر ان کا شہرہ دریا فت کیا۔ انھول نے کہا کہ زبان گفتگو کے بہائے میں اس کے بارے میں تحریری طور پر اپنی رائے دینا چا ہتا ہول ۔ البتہ مجھ آپ کی تحریری ایک نقل درکار ہوگی ۔ میں نے کہا یہ میرے کے اور زیا دہ خوشی کی بات ہے ، کیوں کہ تحریری مصورت میں زیا دہ تفصیل کے ساتھ آپ کی رائے حاصل ہوگی ۔ اور زیا دہ بہتر شکل میں اس پرغور کرنے کا موقع ملے گا۔ میں نے فوراً وعدہ کررائے ماصل ہوگی ۔ اور زیا دہ بہتر شکل میں اس پرغور کرنے کا موقع ملے گا۔ میں نے فوراً وعدہ کررائے ماصل ہوگی ۔ اور زیا دہ بہتر شکل میں اس پرغور کرنے کا موقع ملے گا۔ میں بنے فوراً وعدہ کررائے ۔ اللہ میں جلد ہی اس کی نقل آپ کو فراہم کر دول گا۔

اس وقت میری تحریران کو پڑھنے کے لئے عبدالمی صاحب نے اپنی طرف سے دی تھی۔ اس لئے وہ خود میں مولانا کا تبصرہ معلوم کرنے کے بہت مشتان تھے۔ چنا بچہ انھوں نے کافی کریلے کی کوشش کی۔ مگرمولانا آخر تک بہیں کھلے۔ بڑی شکل سے صف ایک جلہ کہا:

''ا*س تحرير كوپڙھ كر*يي سخت كبيدہ خاطر ہوا''

اس سے بعد ۱۰ را رہے ۱۲ وا کی واک سے یں نے تحریر کی ایک نفل مولا نا جلیل اس صاحب کے نام رواز کردی۔ اس سے وصول ہونے کے بعد مولا نانے لکھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ اپنی تحریر کومز ید کھل کرنے کا ارا دہ رکھتے ہیں۔ اس لئے جب اس کو کمل کرچکیں تو اس کی نفل مجھے ہیں۔ اس وقت میں اپنی رائے و سے سکول گا۔ چنا نچہ انھوں نے اپنے حسب ذیل خط کے ساتھ میرامضمون واپس بھیج دیا۔

سسرائمير ۲۷ مارچ ۱۹۹۲ء

برادر مکرم سلام علیک

آپ کا مقالہ والیس کرر ہا ہوں ، اورخوشی ہوئی کہ اس کا آخری سودہ جیساکہ آپ نے تحرید فرایا ہے، تیار کررہے ہیں۔مشورة عض ہے کہ آخری مسودہ تیار ہوجائے تو وہاں آپ کے پاس مولا نا صدر الدین ، مولا نا حامد ، اور مولا نا عورج صاحب نیز دوسرے اصحاب عربیت و تفقہ مولا نا صدر الدین ، مولا ناحامد ، اور مولا ناحورج صاحب نیز دوسرے اصحاب عربیت و تفقہ مولا ناحا مد ، اور مولا ناحورج صاحب نیز دوسرے اصحاب عربیت و تفقہ مولا ناحا مد ، اور مولا ناحورج صاحب نیز دوسرے اصحاب عربیت و تفقہ مولا ناحورج ساحب نیز دوسرے اصحاب عربیت و تفقہ مولا ناحورج ساحب نیز دوسرے اصحاب عربیت و تفقہ مولا ناحورج ساحب نیز دوسرے اصحاب عربیت و تفقہ مولا ناحورج ساحب نیز دوسرے اصحاب عربیت و تفقہ مولا ناحورج ساحب نیز دوسرے اصحاب عربیت و تفقہ مولا ناحورج ساحب نیز دوسرے اصحاب عربیت و تفقہ مولا ناحورج ساحب نیز دوسرے اصحاب عربیت و تفقہ مولا ناحورج ساحب نیز دوسرے اصحاب عربیت و تفقہ مولا ناحورج ساحب نیز دوسرے اصحاب عربیت و تفقہ مولا ناحورج ساحب نیز دوسرے اصحاب عربیت و تفقہ مولا ناحورج ساحب نیز دوسرے اصحاب نیز دوسرے نیز دوسرے اصحاب نیز دوسرے ناحورج ساحب نیز دوسرے اصحاب نیز دوسرے ناحورج ساحب ناحورج ساحب نیز دوسرے اصحاب نیز دوسرے ناحورج ساحب ساحب ناحورج ساحب ناحو

موجود ہیں ، انعیں دکھائی ، ان کی تنقیدوں اور تبھروں کو" قبول "کریں ، ایک بات جو آپ نے سوچ لی ہے اس پر اڑ بنجائیں ۔ یہ طریقہ طالب حق کا نہیں ہے ۔ اس مرحلہ سے گزرنے کے بعد مجھے پڑھنے کو دیں۔ اور ظاہر ہے کہ میں طالب علم ہوں ، سوالات کروں گا۔ توضع کراؤں گا۔ دلائل کے بارے مسیں بارے یں پوچھوں گا۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ میراطریقہ اس طریقہ کی تحریر دل کے بارے مسیں مکا تبت کا ہے ، مخاطبت اور مکالمت کا نہیں جیساکہ میں نے عرض کیا تقا ، زبانی بھی اور تحریراً بھی ہوں ، بھی ۔

اس کے بعد مدرسۃ الاصلاح کے بحرانی حالات کی حجر سے بیاب لہ کھ دنوں کے لئے رک گیا۔
حتی کہ مولانا میر سے خطوط کا جواب بھی نہ دے سکے ۔اس کے بعب مرحولانی ۹۲ 19ء کے پہلے ہفتین مولانا جلیل احسن صاحب مرسۃ الاصلاح سے بہاں دوش ہو کر چند دنوں کے لئے رام پورتشرافی لائے یہاں مولانا ابواللیث صاحب نے ان سے گفتگو کر کے ایفس تحریر کا جواب دینے کے لئے آ مادہ کیا۔ اس کے بعد ان سے جو گفتگو ہوئی اور وہ جس سندل پر پہنی ،اس کی روداداس خطوکتا بت معلوم ہوگی جو اس دور ان میں میرے اور موصوف کے درمیان ہوئی۔ یس نے مولانا کو کھاکہ امیر جماعت سے معلوم ہوگا مولکہ ایخوں نے آپ کے گفتگو کی جراب میں میرانی مولکہ ایخوں نے آپ کے گفتگو کی جراب میری تحریر پر تبھرہ کرنے کے لئے تیا رہیں ۔براہ معلوم ہو اگھ ایخوں نے آپ کے گفتگو کی جراب میں کرم اپنی آ ادگی سے طلع نے ریابت میں دوانہ کی جاسکے ۔ اس کے جواب میں حسب ذیل خطولا ؛

چتر پور - ۹ جولائی ۲۲ ۱۹ء

برادر مکرم وعلیکالسلام (۱) مولانا الواللیث صاحب نے مجھ سے اسی طرح کہا بیسا آپ نے لکھاہے۔

(۲) بیں نے کہا مجھ سے معالمہ اس طرح ہوسکتاہے، اور اس کی اطلاع بھی آپ کو دی ہے ،کہ مسودہ کو آخری شکل دیے کراس کی ثقل کمے ، بیں پڑھوں اور پھر طالب علم کی طرح سوالات کروں ۲۹م توضیح مطالب چاہوں ولائل پرغور کروں اور پوچیوں اس طرح یہ مُساءلۃ جوتح پر کے ذریعہ ہوگا۔ اس بیں دیر لنگے گی ، اس طرح کی مکا نتبت میں مدت کی تحد بد نه آپ کرسکتے ہیں نہ میں کرسکنا ہوں اس سے لئے بہرحال صبر در کارہے۔ والسلام جلیل آھیں

اس کے جواب بیں ۲۱ جولائی کی طواک سے میں نے تحریر کی ایک نقل مولا ناکی خدمت ہیں روانہ کر دی اور درخواست کی کہ براہ کرم اپنا تبصرہ آگست کے آخسہ بیک لکھ کر پیھیج دیں ،اس کے بب د موصوف کا حسب ذیل خط ملا۔

چتر لور - ۲۵جولائی ۲۲ ۱۹۹

برا درمكرم جناب وحيد الدين خال! سلام سنون

میری شرط آپ تسلیم کریں کہ میں پو چیوں گا ،اور بیریمیٰ شرط لازم جانیں کہ میرے یہاں تخدید وقت نامکن ہے -

ان دونوں بانوں کوسیلم کیج تب آپ کی مرسلہ تحریر دیجھنے کے لئے اٹھا وُں گا،اگرآپ کو بینظورنہ ہو تو تحریر مرسبت واپس کی جائے گی۔ ان با تول کو بیں مدرست الاصلاح سے کھوچکا، لبکن آپ نے انھیں کلیتہ فظر انداز کرتے ہوئے کھا کہ تحریر بھیج رہا ہوں، اور بہ کہتم لازماً اگست کے آخر تک اپنا تبھو کھو۔ بیں عرض کرتا ہوں کہ یہ بالکل نامکن ہے۔ مجھے اس طرح کی تبھرہ لگاری آتی تو بار بار اپنی ت طاکا اعادہ کیبول کرتا ۔ آخر آپ اتنے ہے صبر کیوں ہوگئے ہی کیا ہے صبری" مومن کا لل"کی صفات ہیں سے صفت اول ہے ہ

#### جكبل احسن

یں نے جواب میں لکھاکہ آپ خود جیے مناسب مجین اس کے مطابق تبصرہ کریں ، میں بہرسال اپنے خیالات کے بارے بیں آپ کا تبصرہ معلوم کرناچا ہتا ہوں اس کے بعد حسب ذیل خطرہ وصول ہوا چیز پاور۔ ے راگست 1941ء

بر ادر مکیم سلام منون (۱) آپ کی تخسر بریل پراہمی پڑھی نہیں ہے ،

(۲) اطلاع یہ بی ہے کہ آپ یہ تحریر ننا ئع کرنے کے لئے بیتاب ہیں کیا یہ سیح ہے ؟ (۳) اس صورت میں میرامنٹورہ یہ ہے کہ آپ اعظم گڈھ چلے آئیں ،اور پھر ہمارہے آپ کے ۲۷ درمیان مراسات ہو، ہوسکاہ آپ پر اپنی تعبیری غلطی واضح ہوجائے، جس آدی کواطبیان نہ رہے جاعتی فکر پر تواس کے لئے اچھی راہ یہ ہے کہ اس سے خاموشی کے ساتھ الگ ہوجائے اور اپنی پندید ہ طریق پر دین کا کا مرک ۔ رہی بیصورت کہ دہ اس کی اشاعت کے لئے قلم سنبھالے ، قلم کو تیر وشتر بنائے اور مین غلصا ند مشورہ آپ کو دیرے ہوں وشتر بنائے اور مین غلصا ند مشورہ آپ کو دیرے ہوں کہ یہ راہ آپ ہر گزافتیار نکریں۔ اس کا کل نقصان آپ کو پہر پنچے گا۔ سب وہ لوگ جو آپ کہ عقیدہ کے مطابی صفح برگز اختیار نکریں۔ اس کا کل نقصان آپ کو پہر پنچے گا۔ سب وہ لوگ جو آپ کہ عقیدہ کے مطابی صفح بری ہوئی راہ ہرت شکل ہی وہ سے ہے کہ آپ کا نقل آپ کو سوتے جا گئے میری ہوائی ہوئی راہ ہرت انگ اور وہ سے ہے کہ آپ کا نقل و اظہار وا ثاعت ضروری ہے ، مق بات کا اعلان و اظہار وا ثاعت ضروری ہے ، مق بات کا اعلان و اظہار وا ثاعت ضروری ہے ، آگرتم ایسا نے کو پورے زورت آخر سرت یا ودلاتا ہوگا کہ اس خیانت کے مجرم ہوگے اور چھر آپ کا نفس آپ کو پورے زورت آخر سرت یا ودلاتا ہوگا کہ اس وج سے میری ہوئی راہ شکل ہے ۔ پر آپ یہی راہ اختیا رکھتے ، لیکن اگر داتھ ہوئے کہ ایم ہوئی راہ شکل ہے ۔ پر آپ یہی راہ اختیا رکھتے ، لیکن اگر یہ تاہ کے بور نے کے ایم بالک قابی تو بوئی ہوئی راہ شکل ہے ۔ پر آپ یہی راہ اختیا رکھتے ، لیکن اگر یہ تاہ کے بور نے کے ایم بالک قابی تو بوئی کے ایم بیت ہے ہوئی کے بالک قابی تو بوئی کے بائل کا تابی کے بائل کا تابی تو بوئی کے بائل کا تابی تو ہوئی ہوئی دائی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کے بائل کا تابی کے بائل کا تابی کی کو بوئی کے بائل کی تابی کی کو بوئی کے بائل کی تابی کو بوئی کے بائل کی تابی کو بوئی کے بائل کی کو بوئی کے بائل کے بائل کی کو بوئی کو بوئی کر بوئی کو بوئی کی کو بوئی کے بائل کی کو بوئی کو بوئی کی کو بوئی کو بوئی کے بوئی کے بوئی کو بوئی کی کو بوئی کو بوئی کی کو بوئی کی کو بوئی کی کو بوئی کو بوئی کی کو بوئی کی کو بوئی کی کو بوئی کو بوئی کے بوئی کی کو بوئی کی کو بوئی کی کو بوئی کی کو بوئی کی

مجے آپ کے جواب کا شدت سے انتظار رہے گا، والسلام جلیل احسن

بی نوشت ، کمررع سے کہ مجھے آپ ہے جواب کا انتظار کہ ہے گا، بتائے کہ ا اطلاع صبح ہے ؟ نیز یہ کمیرے شورے پرغور کیجئے اور بتائے کہ آپ کیا کرنے جار ہے ہیں، اگر دوسری راہ پر کارب نہ دونا چاہیں تو آپ اپنے قلب کو گندا ہونے سے بچا نہ سکیں گے۔ اور بچر آسلنے کی راہیں بند ہوجا بیں گی یہ راہ کھیلی رہنی چاہئے !

> رام پور- ۱۳ اگست ۹۲ ۱۹ ء محترمی ! سسسلمه سنون

گرامی نامہ مورز سے اگست اللہ آپ نے لکھا ہے ۔ "میرامشورہ یہ ہے کہ آپ اعظم گڈھ چلے آئیں اور بھر ہما رہے آپ کے درسیان مراسلت ہو، ہوسکتا ہے آپ پر اپنی تعبیر کی غلطی واضح ہوجائے "
میں آپ کے اس مشورہ کوقبول کرتا ہوں جینا نچے آج ہی میں امیر جماعت کوخط لکھ رہا ہوں کہ وہ مجھے میں آپ کے اس مشورہ کوقبول کرتا ہوں ج

رام پورسے اعظم گڑھ جانے کی اجازت دیے دیں ۔ انٹ راللہ ان کا جواب آنے کے بعد جوصورت ہوگی اس پرعل کردوں گا ، اور اس کے مطابق آپ کو طلح کردوں گا ۔

اب آپ سے گزارش ہے کہ اپنا کام شروع کر دیں ،جب میں نے آپ کا مثورہ مان لیا توا ب آپ کے اوپر میرا بیعق ہوجا تا ہے کہ اپنے ضروری مشاغل کے سواا پنے تمام او قات کو میر سے لئے خاص کر دیں ،کیوں کہ زندگی کاکوئی اعتبار نہیں ۔ کچے نہیں معلوم کہ کب سننے والے کا وقت ختم ہوجائے اورکب سنانے والے کا۔

اگر کوئی گستاخی ہوئی ہوتواس کے لئے مجے معاف نسرائیں گے،

خادم وحيدالدين

اس دوران بیں جنا ب عبدالحی صاحب (اڈیٹر الحنات) نے بطورخود ایک خط مولا ناجلیل آسن صاحب کوروائک برائی موصوف کا یہ خط تو میں نے نہیں دیکھا ، اِلبتناس کا جوجو اب آیا وہ انھول نے مجمع دے دیا تھا ، یہ جواب حسب ذیل ہے ؛

خطبنام عبرالى صاحب

چتر پور۔ ۱۸ اگست ۱۹۹۲

كرمى ومحتري إ السلام عليكم ورحة الله

(۱) میں نے ، اگست کو جناب وحید الدین کے نام الحنات کے بند پر کار ڈلکھا، سب سے پہلے آپ وہ کارڈ ان سے لے کریڑ ھیں، اس کا جواب ، سراگست کو انھوں نے یہ دیا:

كرى ومخترى! سلام سنون

گرامی نا مدورخه ی راست الا ، آپ نے لکھاہے" میر امشورہ بیسے کہ آپ اعظم گڈھ چلے آئیں اور پھر ہمارے آپ کے درسیان مراسلت ہو ، ہوسکتا ہے آپ پر اپنی تعبیری غلطی واضح ہوجائے "
بیں آپ کے مشورہ کوت بول کرتا ہوں۔ چنا پخہ آج ہی امیر جماعت کوخط لکھ رہا ہوں کہ وہ مجھے اغظم گڈھ جانے کی اجازت دے دیں ، انشا رائٹران کا جواب آنے کے بعد جو صورت ہوگی اس پرعل کروں گا ،
اور اس کے مطابق آپ کو طلع کر دوں گا۔"

یہ ہے جناب وحیدصاحب کا جواب ، سوال یہ ہے کہ میرے کار ٹو میں صرف یہی مشور ہ توہنہ تھا ، دوسراایک اور اہم سوال یہ تفاکہ ہم کواطب لاع می تھی کہ وہ اپنے مقالہ کو جب لد شائع کرنے کے لئے بہت بتیاب ہیں۔ ہی نہیں بلکہ کوئی ریسالہ نکا لانا چاہتے ، میں ، مگر سرما یہ فراہم ہونے کی کوئی شکل ہوں ہے ہوں ہے ہوں ہے ہوں ہونے کی کوئی شکل ہوں ہے ہوں ہوں ہے ہوں ہونے کی کوئی شکل ہوں ہے ہوں ہوں ہے ہوں ہوں ہے ہوں ہونے کی کوئی شکل ہوں ہوں ہے ہوں ہونے کی کوئی شکل ہونے کی کوئی شکل ہونے کی کوئی شکل ہوں ہوں ہوں ہوں ہے ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہونے کی کوئی شکل ہوں ہونے کی کوئی شکل ہونے کی کوئی ہوں ہونے کی کوئی ہونے کی ہونے کی ہونے کی ہونے کی کوئی ہونے کی کوئی ہونے کی کوئی ہونے کی کوئی ہونے کی کوئی ہونے کی کوئی ہونے کی ہونے کی ہونے کی کوئی ہونے کی کوئی ہونے کی ہونے کی کوئی ہونے کی ہونے کی کوئی ہونے

نظرنہیں آتی ، ظاہر ہے اس سے مجھ توش ہو؟ یں نے پوچھا کہ کیا یہ اطلاع صبح ہے ، اور بہ کہ آپ نے ایسی حالت میں دورا ہوں میں سے کونسی را ہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دونوں را ہوں کی ہیں نے نشان دہی کی اور پھرست با کہ آپ کونسی را ہ اختیار کریں ۔ بہرحال آپ پہلے وہ کار ڈولے کر بڑھیں اور پھر مطلع ہوں کہ انھوں نے کار ڈوکے سب سے اہم سوال کو اپنے جواب مورض ہا اگست میں بالکل نظراند از کر دیا۔ اس سے تعلق کوئی نقط اور شوشہ تک ان کے جواب میں ہنیں ہے ، آخر کیوں ، کیا یہ چیز آدی کو نیت میں شہر نے کا جواز نہیں دینی ، یہ طریقے آگرجان بوجھ کمرا کھوں نے اختیار کیا یہ چیز آدی کو نیت میں شہر نے کا جواز نہیں دینی ، یہ طریقے آگرجان بوجھ کمرا کھوں نے اختیار کیا ہے تو اسے سیاسی بازی گری کہتے ہیں۔ اس سے انھیں بچیا چا ہے ، یہ تقوی القلب کے منانی ہے میں آپ کی وساطت سے ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اس ا ہم ترین فلش کے سامہ میں کہیں میرور۔

انھوں نے آخریں لکھاہے کہ کوئی گستانی ہوئی ہوتو اس کے لئے مجے معاف فر ما بیس گے۔ اس کے جواب بیس عرض ہے کہ بیس نے ہمیشہ اس کو ابنی نحقے تصور کی ہے کہ آدمی میری بات کا بطرز مستقیم جواب ندرے، یا نظرا نداز کر جائے اور اس کے جواب بیس میر سے سوال کا کوئی جواب نہ ہو۔ آپ جواب نہیں دینا چاہتے تو یہ کیوں نہیں لکھ سکے کہیں فلال بات کا جواب ند دول گا۔ بھر بیں سوچتا کہ مجھے متعلقہ معالمہ یں کہیا گئے ایکن میر سے سوال کو بالکل تن میچوٹر نااس کو ہمیشہ میں نے تحقے تصور کیا ہے۔

جناب وحیدالدین خال کومیراسلام کہنے اور یہ کہ میرسے اس کارڈیں اگر کھیلمی آگئی ہوتوواجب ہے ان پر کہ اس کا خیال نہ کریں کیونکہ یہ تلمی خود ان کی پیدا کردہ ہے۔

والسلام جليل احس

رامبور - يم ستمبر الاقلية

محترمي مولا نامب يكل احن صاحب ، سلام بون

عبدالئ صاحب کے نام آپ نے خط لکھا ہے (مورضہ ۱۸ اگست) اوران کی وساطت مے جو سے یہ دریا فت فرایا ہے کہ میں آپ کی اس خلش کے بارے ضرور کچھ لکھوں جو میر سے بارے میں آپ کو جسور ہیں ہوہی ہے، وہ بہ کہ آپ کو اطلاع می ہے کہ بیں اپنے مضمون کو جلد رہے آپ کو رہے گئے بہت بتیاب ہوں بہی ہیں بلکہ کوئی رسالہ بحال ناچا ہتا ہوں ، گرسرا یہ فراہم ہونے کی کوئی شکل نظر نہیں آتی ۔ آپ کو میر سے بار سے بیں اس خبرسے توحش ہور ہا ہے ۔

عرض ہے کہ جہال تک مضمون کی اشاعت کا معالمہ ہے ،اگر آ پ کے جواب سے میر واطنیان ہوگیا ۔

توظا ہر کہ اس کی اٹناعت کا کوئی سوال نہیں ،لیکن اگر بالفرض ایسانہیں ہوا تو آپ یاکوئی دوسراشخص غالباً مجھے بیشورہ نہ دے گاکترسس چیزکوساری طامنسس دھتیق کے بعد بالآخریں صبح سمجوں اس کو لوگوں پرظامر نذکروں ۔

دوسری بات به که بین رساله کالنا چا به نامول ، گریسر ما به فرا بهم مونے کی کوئی شکل نظر نہیں آتی ، اس لئے رکا ہوا ہوں " اس کے شعل بین کہدسکتا ہوں کہ یہ بالکل جموط ہے۔ کوئی خص بھی بیجرا ت بہنیں کرسکتا کہ وہ قرآن ہا تھ بیں لے کرگوا ہی دسے کہ بیری زبان سے اس نے یہ بات نی ہے۔ یہ بیجوٹ جس شخص نے گھڑا ہے ، یقیناً اس کو مجھے بدنام کر نے کا شوق تو ضور تھا ، گراس نے عقل سے کا بہیں لیا۔ کہوں کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر ہیں رساله کا لنا چا ہوں تو دوسری رکا ویٹری تو میرے لئے ہوسکتی ہیں گرسر ما یہ فرا ہم کرنے کی رکا و ٹے ہرگر نہیں ہوگ ۔ انشا دالٹرالفریز۔

اص تحریر کے اللے میں آپ کے مراسلہ کا تنظار ہے۔

خادم وحیدالدین اس کے جواب میں مولانا جلیل آسن صاحب کی طرف سے حسب ذیل خط موصول ہوا چتر ایور۔ دی شمبر سال 18 کا

برادر کمرم . اسسلام علیکم مترکالکه ها مواکار دو الم ، آب نے لکھاہے کہ اگریں آپ کو مطمئن مذکر سکا تو : " آپ باکوئی دو سراشخص غالباً مجھے پیرمشورہ نہ دے گاکہ جس چنز کوساری کلاسش و تحقیق کے بعد بالآخریں میں مجھوں اس کو لوگوں پرنا ہرنہ کروں "

نہیں، میں نے اسی صورت میں آب کو مشورہ دیا تھا کہ آپ فاموشی کا راستہ اختیار کریں۔ حب
اطہنان ختم ہوگہ باتو فاموشی سے الگ ہوکر اپنے طور پر دین کا کام کریں، ور نہ کسی سے اطبیان ہوجائے
کی صورت میں ایسا مشورہ دینے کے کوئی عنی نہیں۔ اور بہج مشورہ دیا نظا آپ سے علی فاطری سبنا پہ
دیا نظا ، اور اب بھی میر سے پاس آپ کے لئے ہی مشورہ ہے۔ ور نہجو لوگ اس حالت کو بہنے گئے ہیں
کہ ان کے دلول پر مہرلگ کی ہے ، ان کے بار سے میں مجھے کوئی اندلیت سنظا، جس کی وجہ سے بہ شورہ دینا
پڑا ، اس پر غور کیے ۔

رساله نکالنے کی بات بوں ہی شہراعظم گڈھ میں کسی نے سی اور برسبیل تذکرہ مجھ سے بیان کر دی۔ میراا ذیان ہے کہ اس نے آپ کو بدنام کرنے کی غرض سے گھڑا نہیں ہے ، تاہم اب میرافرض ال ہے کہ تحقق کے بعد بہاسے بتا وی کریہ بات غلط ہے ، اور اب کہیں یہ بات برسبی نذکرہ میں زبان پر نہائے آپ عبدالحی صاحب کومیری یہ بات سادیں اور یہ کہ خطیں اس چیز کے ذکر سے قلب پر جو چیزار تسام نہیر ہوئی اسے بالکل نکال دیں ، کھرجے دیں اور کہیں کسی سے اس کا ذکر نذکریں ۔

برادرم الوظفر! آپ میرے پاس درس پی بیٹے ہیں، میرے پاس بیٹھ کر آپ نے تھیک اندازہ کرلیا ہوگا کہ میرے پاس نظم ہے، نافکرہ ، جب آپ مولانا صدرالدین اور دوسرے اصحاب علم منظم من نازہ ہوئے، تو مجھ غریب کے پاس سے آپ کو بیچنز کیوں کرل سکتی ہے۔ اور حقیقت بی ہے کہ حصول اطینان کے بہت سے ٹرانط ہیں۔ جن ہیں سے کچھ کانعلق طالب سے ہا ورکچہ کامطلوب سے میں بیہ جان یعیے کہ میرے پاس علم مہیں ہے، اگر ہے توبس انت کے طلبہ کو کت بیں بیج کہ میرے لئے ۔ کھ کتا ہیں پڑھالیا ہوں۔ میرے لئے ۔ کھ کتا ہیں پڑھالیا ہوں۔ میرے لئے ۔ کھ کتا ہیں پڑھالیا ہوں۔ کیا پندس دقت کی دعاکس کے حق ہیں نافع ہوجائے۔ دعاکم تا ہوں۔ کیا پندس دقت کی دعاکس کے حق ہیں نافع ہوجائے۔ دعاکم تا ہوں۔ کیا پندس دقت کی دعاکس کے حق ہیں نافع ہوجائے۔ آپ مجھ سے بوچھئے کہ مجھے کبول یقین ہے کہ وحد صاحب کی اس صورت ہیں سے نت کی وہی گوگی ۔

آ پ مجھ سے پوچھئے کہ مجھے کبول یفین ہے کہ وحید صاحب کی اس صورت ہیں سخت پکڑ والسلام جلسبیل احسٰ

اس کے بعدموصوف کی طرف سے حسب ذیل سوالنامہ موصول ہوا چتر پور۔ الاستمبر سلافلہ

برا در مكرم! السلام عبيكم درمة الله وبركاته

سورہ حدید آیت ۲۵ کے بارے بین آپ نے جو کچھم مواس سے متفید فسر ابنی موالات

حسب ذبل بين:

ا سر سیات سے کمیا مرادہ ؟

۲- "الكتاب" كامطلب كياب ؟

٣- "ميزان" كيهال كبيامعني بن

٧ - " قامب" كا نرحبكي بوگا؟

باب الماسه مين ابك شعر آيا ہے، اذاً لفت م بضرى معشرخش به قيام بالنصر كياہے؟

۵۔"الناس" سے سارے انسان مرادیب یاکوئی خاص گروہ ؟

١- " فنط" كامفهومكب ،

ه ين ليقوم " مين لام كبيا بع

٨- اس ك بعد" انزال مديد" كا ذكركبول آيام ؟

و۔ '' ولعیسلم'' کاعطف کس پر ہے؟

آپ کی آسانی کے لئے سوالات قائم کر دینے ہیں تاکہ وضاحت سے اس کامفہوم آپ درج کو کیں ا نیز آخری محط اکیوں آیا ہے؟

دوسری آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر ۱۲۹ ہے۔ اس بیں بنی صلی اللہ علیہ دسسلم کے ذمے جارکام

سوال به ہے کہ بہ چار کام ہیں بانین، مطلب یہ کہ آ ب کے نزدیک تلادت آیات، تعلیم کاب اور تعلیم کاب اور تعلیم کے بیار کی جزیے یا اسفیں تینوں کا تمرہ ہے۔ اگر اسے کوئی بی کی بیٹت کامقصد قراردے تو آپ کواس پر اعتراض ہے ہا گرہے تو آ ب کے نزدیک میح تعبیر کیوں کر ہوگ۔ بی فرسائیں کہ مترجین '' است کو نواشہدا رعلی انناس ''کا ترجہ بول کرتے ہیں'' اکرتم لوگوں برگواہ ہو، یالوگوں ہو، یالوگوں کے اوپر گواہ بنو ' مجھ جو اشکال ہے ، وہ برکہ لوگوں کے اوپر گواہ بنے کا مطلب کیا ہے ہی یاتولوگوں کا گواہ ہوگا، یالوگوں کے خلاف گواہ ہوگا، یہلی شکل ہیں عربی ہیں ''ل '' آ تا ہے اور دوسری صورت ہیں '' علی '' ہی ہے ۔ اگر یہ بات صبحے ہے تو ترجہ یہ ہوگا کہ ہم نے تم کوا مت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں کے خلاف گواہ بنوا وررسول تمہار سے خلاف گواہ بنے ، یہ فہوم تو عجیب بن گیا ، آپ آل بنایا تاکہ تم لوگوں کے خلاف گواہ بنوا وررسول تمہار سے خلاف گواہ بنے ، یہ فہوم تو عجیب بن گیا ، آپ آل بنایا تاکہ تم لوگوں کے خلاف گواہ بنوا وررسول تمہار سے خلاف گواہ بنے ، یہ فہوم تو عجیب بن گیا ، آپ آل بنایا تاکہ تم لوگوں کے خلاف گواہ بنوا وررسول تمہار سے خلاف گواہ بنوا ورسول تمہار سے خلاف گواہ بنو کا میکم کواہ بنوا ورسول تمہار سے خلاف گواہ بنو کواہ بنوا ورسول تمہار سے خلاف گواہ بنو کو کوئی کے کوئی کی کا مقبوم تو تعرب بن گیا ، آپ آل کی بی بنایا تاکہ تو کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کریں۔

## والسلام. جليل احن

رام پور - ااشمبر ۲۴ ۱۹۶

محترى مولانا جبيل أحسن صاحب سلام سنون

گرامی نامہ مورضہ ہستبر لما ،عرض ہے کہ آپ کے سوالات کے صدفح تھر ہیں ہوسکتا ہے کہ آپ ان
سوالات یا ان آیات کے حولے سے میر سے نقط نظر کی تردید کر رہے ہوں ۔ گریے آپ کے خطمیں
بالکل واضح نہیں ہے اس کے بجائے خط میں مجرد قسم کے چند جھوٹے جوٹے جوالات ہیں ۔ اگر آپ ایپ ا
پورا مد عاتح رر فرما دیتے تو مجھے غور و ف کر کا در اس کے مطابق تفصیلی جواب کا زیادہ موقع ل سکتا تھا۔
موجودہ صورت میں آپ کے سوالات نہا ہت تن خدا وراصل مسئلہ کی نسبت سے غیرواضح ہیں ۔ اس لئے
قدرتی طور پر ان سوالات کے پینی نظر ہی جوجو اب دول گا، دہ بھی آپ کو نشد نا ورغیرواضح نظر آسے گا۔
کبوں کہ یہ ظا ہر ہے کہ آپ نے جنتا سوال کیا ہے ، یں اسے ہی کا جواب دے سکتا ہوں ، نہ کہ ان با تول کا

جو ابھی آپ کے فرمن میں ہیں ، اور آپ نے سوالات کے ساتھ انھیں سبیان نہیں فرمایا۔

آئندہ کے لئے گذارش ہے کہ آپ براہ کرم زیر بجث مئلہ سے تعلق کود اضے کرتے ہوئے اسپیف سوالات ارسال فرمائیں تاکہ اصل سے مطابق اپنا جواب رو ان کرنے میں معیم اسانی ہو۔

ذبل میں آپ کے سوالات کا جواب درج کرنا ہول۔

صريد - ٢٥

۱- "بینات" سے مرادمبرے نزدیک وہی ہے جس کوعلام آلوس اور دوسرے مفسرین نے لکھا ہے بعنی جج ومعجرات،

٢- "كُتاب" سے مراد" وي "ئے جيباكك شاف نے لكھاہے۔

س- " بيزاك "كي تشريح يرحن الن ني لكها بيعين العدل اى وا هرنا بالعدل

م-"بيقوم الناس بالقسط كاتر جمه جبياك مترجبين نے كيا ہے يہ ہوگا" تاكد لوگ تسط پر فائم رہي.

تاعل كسندمرد مال بانصاف، ثناه ولى الترصاحب ريستعاملوابسينهم بالعدل، خازك)

۵۔ ندکورہ شعریس قبام بالنصر کا مطلب مصبیت کے وقت مدد کے لے بہنیا ہے دوسر سے لفظول ہیں مدا فعت ۔

٢-" الناس "عصم ادعام انسان بي ، بنظا ترخصيص كاكوئي قريد يبال نظر بنيس آتا .

٤- "قسط "كامطلب الفاف بالم رازى كالفاظي وهو ال نعطى قسط عبرك كما تاخذ قسط نفسك (تفيكبير ، جلد ٨ صاف) ،

٨ - " ديستوم " يسلام غاينك ، يى مجه بس آتا ہے.

9-" اخزال حدید "کے ذکر کی وجه اس کے بعد کے الفاظ پر عور کرنے سے مجھیں آتی ہے ، بین وقت نمال اس سے" قوت " ملتی ہے اور اس طرح دوسسری صرور توں میں وہ انسان کا بہترین مددگار ہے۔

یں شکش ہوتو اہلِ ایمان کا فرض ہے کہ دہ دست سنانِ رسول کے مقابلہ میں رسول کا ساتھ دیں۔ بقرہ ۔ ۱۲۹

ا۔ جب قرآن نے چار الگ الگ الفاظ استعال کے ہیں توغالب قریبہ یہی ہے کہ اس سے چار مختلف کام مراد ہول۔

ا ۔ ان چارول الفاظ کی تشیری میں علامہ آلوسی نے جو کچھ لکھا ہے ، اس سے مجھے آنف اق ہے ، رروح المعانی ، جلد ا ، صفحہ عمر۔ ۲ ، ۳۸ )

سر اگرکوئی شخص اس کونبی کی بعثت کا مقصد قراردے توجیعے اس پر اعتراض نہیں ہے۔ است کو نوا فلسمد اعملی الناس

شده بعدلام اور شده بصله على بین جوفرق آپ نے بتایا ہے وہموی استعال کے لحاظ مصبی ہے گرحم درست نہیں ۔ علی کاصلہ بھی مجرد شہادت کے موقع پر بھی استعال ہوتا ہے ، خواہ وہ خلاف ہو یا موافق د مشده فلان علی خلان بحق ، خده شداهد ، لسان العرب ) گرشهد علی بین اس عموم کو تسلیم کرلیاجاتے تو اردوم ترجین نے جرتر جے کئے بین ان پر وہ اعتراض واقع نہیں ہونا جس کا آپ نے این خطین ذکر فرایا ہے .

خادم. وحيد الدين

اس کے بعد موصوف کا دوسراسوال نامہ لا۔ بیسوال نامہ بی مجرد قسم کے سوالات پُرشتی تھا ، اور اس بیں میری اس درخواست کاکوئی کاظ نہیں کیا گیب نفا کہ زیر بجث مسئلہ سے نعلق کو واضح کرتے ہوئے اپنے سوالات ارسال فرمائیں "سوال نامہ کی نقل حسب ذیل ہے ،

برادر کرم! سلام ورجت آب کاگرای نامه مورخه و شمیر محبه ۱۷ ط-

آپ نے میرے عربینہ مورضہ استمرکے ساتھ میرے احساس کے مطابق انصاف نہیں کیا ۔ یس نے شہروع میں عرض کر دیا تھا کہ صدید ۲۵ کے بارے ہیں جو کچھ آپ نے سمجھا ہواس سے منعیند فرائیں ، پھر یس نے سوالات قائم کے اور آخر ہیں لکھا کہ آپ کی آسانی کے لئے یہ سوالات قائم کردئے ہیں تاکہ وضاحت سے آپ اس کا مفہوم درج کرسکیں ، لیکن آپ نے ان سوالات کو اصل قرار دے کر ان کے جو ابات رقم فرمائے ، آیت کی تفییز نہیں کھی رکس قدر عمیب بات ہے کہ مولا ناخو د توسوالات پر اکتفاکر رہے ہیں اور ممجھ سے تفییر کا مطالہ کرد ہے ہیں ، مزنب )

خبران جوابات سے جوسوالات الحرتے ہیں وہ اور کچھ نئے سوالات ارسال خدمت ہیں۔

ا۔ بینات سے آپ کے نز دیک جج اور معزات مرادیں ، جج سے مراد دلائل رسالت ، دلائل تومید اور دلائل معا دیا کچھ اور ؟ میرے مطالع کے مطابق اہل تفییر جج سے دلائل ننلانہ ہی مراد لیتے ہیں، لیکن متعین طور پر اس کے لئے حوالہ ذہن میں نہیں ہے۔

۲- اگرج سے مراد وہ حصہ وحی ہوجو دلائل سے گانہ پشتل ہے توکت ہے دی کے بقیہ کل حصے مادکا) وقصص وغیرہ مراد ہوں گے یاکوئی خاص حصہ ہ

۳- بینران سے آپ سے نزدیک عدل مراد ہے اور آپ نے مفہوم کی طرف اثنارہ کرتے ہوئے کو کا انتارہ کرتے ہوئے کو کا اس کا مطلب بیں یہ مجتنا ہوں "ہم نے رسولوں کو حکم دیا کہ تم لوگ عدل کرنا کسی کے ساتھ ناانصانی نذکرنا ، کیا آپ کا مدعا یہی ہے یا کچھ اور ؟

٧٠- ليقوم الناس بالقسط كالرجمة " اكداك قسط برفائم ري" بمه بين نهين آتا ہے كرج فير برفائم رہنے كے لئے عربي بين صلعالي آتا ہے با نهين آتى " قام بالام" كا ترجمہ تولا ہ سے كرنے بين اور تولى كم عنى كسى چيز برفائم رہنے كے آتے بين يا بجداور ؟ فدانصوص معاجم ديكھتے، يہاں تو ديكھنے كے لئے بجھ نهيں ہے۔

۵- بقره ۱۲۹ کے ذیل میں حسب تنظری آلوئ وہ جارکام کیا ہیں ، اب تو آپ اعظم گڑھ آگئے ، آلوسی توسن بیل نزل کے سواا ورکہیں نہیں ملے گی ، اب آپ حسب تنظر سے قرآن نہ کہ آلوسی ان جار و ں کاموں کی تعین فرائے۔

۶ - شهداکے ذیل میں اسان کی عبارت" شہد فلان علی نسبلان کتی "کامطلب بھے میں نہیں آیا ،کیاسے باق وسبات میں اس کامفہوم درج ہوا ہے ،کیامطلب ہے لکھتے ،

ء - وكذالك ربقره -١٨٣) أين وا وكاعطف كسير ع و ذالك كامت الااليكيا عد

۸۔ وسُط کے معنی درمیان اور وسُط کے معنی می چیز کا بالکل بیچ کا حصد ، سوال یہ ہے کہ اس کے معنی بہترین کیے بن گئے ، کیا آپ کے میز کے بالکل بیچوں : پیچ حصد کی لکڑی اور حصول کے مقابلہ میں بہترہے و دو سراسوال یہ ہے کہ خیر کا لفظ چیوڑ کر وسط کیوں ؟

9- شہدارکس کی جمع ہے، ننابہ کی یا شہید کی انتہد کے کتنے معنی لغت عرب میں آتے ہیں اور ننا ہد کے کتنے ہ

> ا- جعلناكمين كوكا فاطب كون ب ؟ ٥٩

جليل أحسن

اعظم گڑھ۔ ۵ راکتو برس<u>ال 1</u>8ء محترمی! سلام سنون

گرامی نامہ مورضہ ۱۱ استمبر (نقل) وصول ہوا۔ عرض یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ نے زیر بحث مسلم
پر اپنی رائے دینے کی جوٹ رط رکھی تھی کہ آپ " سوالات "کریں گے ، تو اس کا مطلب میں بیجھا مت کہ
میں نے جو تحریر آپ کے پاس تھی ہے آپ اس کے استدلال اور استفاج کے بارے میں کچہ سوالات
کریں گے اور اس کے بعد اصل سند پر اپنی رائے دیں گے ، مگر آپ کا استمبر کا پہلا سوال نامہ جب ملا
تو میں نے محوس کیا کہ بداس سے بالکل مخلف چنے ہے ، اس میں چند بالکل مجر دقعم کے سوالات تھے۔
تو میں نے محوس کیا کہ بداس سے بالکل مخلف چنے ہے ، اس میں چند بالکل مجر دقعم کے سوالات تھے۔
جیامتان کے پر چوں میں طالب علموں سے کئے جاتے ہیں ، ان سوالات کا اصل بحث سے کیا تعلق ہے ،
اس کے متعلق آپ نے کچھ نہیں بہت یا تھا ، مجمے سوال کا یہ انداز پہند نہیں آیا ، مگر اس کے با وجود میں
نے آپ کے پاس خاطر سے الیا کیا کہ آپ نے جوسوالات کے تھے ، ان کا بواب لکم کر آپ کی خدمت
یں روا نے کر دیا۔

اب بدوسرا سوالنامہ جوآباہے ، وہ بھی بعینہ اسی قسم کا ہے ، یں اب بھی شاید اپنے کو اس کے لئے تب ار کر بہتا کہ میر نظر نظر سے بہ طریقہ نا موزوں یا غیر تعلق سمی ، بہرحال آب جو کچو بو چیتے جائیں اس کا جو اب روانہ کرتا رہوں ۔ مگر پہلے سوال نا مہ کا جو اب بھینے کے بعد مجھے امیر جاعت کے اپنے ہاتھ کا کھا ہو اایک خط اتفاق سے دستیاب ہوگیا جو انفول نے ایک مرکزی شخصیت کے نام لکھا تھا ، اس خطیں آب سے میری خطوکتا بت کے بارے بی یہ انفاظ درج تھے ؛

"مولاناجلیل آسن نے بھی (وحیدالدین فال سے) مراسلت ٹنروع کر دی ہے ، لیکن مجداول تو بدامید نہیں کہ اللہ کا سے طرزیا طریق مراسلت کی تاب لاسکیں گے ، ..... بہرمال بیں نے جلیل احسن عداحب کو لکھ دیا ہے کہ جو کچھال کو بڑھا نا لکھا ناہے جلدائس سے فارغ ہو جائیں ، ......

اس اقتباس کاآخری فقرہ میرے گئے سنت تکلیف دہ ثابت ہوا۔ اس کو سامنے رکھ کہ جب آپ کے "سوالات" کو دیجھتا ہوں تو ایبا معلوم ہوتا ہے کہ واقعی مجھ کو پڑھا یا لکھا یا "جار ہاہے۔
میں افسوس کے ساتھ عرض کروں گا کہ براہ کرم یہ پڑھا نے لکھانے کا انداز حجوڑ کرا مسل سئلہ کے بارے میں جو آپ کا نقط نظر ہو،ا در اس سے تعلق جو دلیل آپ رکھتے ہوں، اس سے مجھمطلع فرائیں تاکہ اس کی روٹ نی بین زیر بیٹ مسلم برغور کیا جاسکے، فادم۔ وحید الدین

میرے اس خطیں چونکہ مولا ناالواللیث صاحب کے ایک خط کا حوالہ تھا ، اس لیے اس کے بعد مولا نا جلیل احس صاحب نے مولانا موصوف کوخط ککھ کر اس کے بارہے ہیں دریافت کیا ، چانچہ مولانا و الا نا ابواللیث مساحب کی طرف سے میرے نام حسب ذیل خط موصول ہوا:

دیلی - سر اکتوبرستاند وارم

برادر عزيز! السلامليكم

آجمولانا بسیل آن صاحب کا ایک خطموصول ہواہے ، جس سے بیمعلوم ہواہے کہ آپ نے میرے خط کا حوالہ دیتے ہوئے ان سے بینوا ہش کی ہے کہ بڑھا نے کھانے کا انداز چپور کروہ اصل مسلہ کے بارسے بیں اپنانقط نظر آپ کو کھ دیں ۔ یہ تو انعول نے نہیں لکھا ہے کہ وہ ایباکر سکس گے یا نہیں ، لیکن میرا اندازہ ہے کہ وہ سسئلہ زیر بحب کی تحقیق کے لئے اپنے طریق مراسلت ہی کو مفید سمجھے ہیں اور اسی کے لئے وہ اصرار کرب گے۔ اس لئے اگر واقعی آپ سندی تحقیق بیں ان کے فیالات سے نسائدہ اٹھا نا چاہتے ہیں تو آپ کو ان کے ساتھ مراسلت کا سلسلہ جاری رکھنا چاہئے، رہی پڑھانے لکھانے والی بات جس کی وجہ ہے آپ ان کے ساتھ مراسلت کا سلسلہ جاری رکھنا چاہئے، رہی پڑھانے لکھانے انہ والی بات جس کی وجہ ہے آپ ان کے ساتھ مراسلت سے کچھ بددل سے ہوگئے ہیں تو مجھے امید ہے کہ کی بیں فالی بات جس کی وجہ ہے آپ ان کے ساتھ مراسلت سے کچھ بددل سے ہوگئے ہیں تو مجھے امید ہے کہ کی بین فالی بات جس کی وجہ ہے آپ ان کے ساتھ مراسلت سے کچھ بددل سے ہوگئے ہیں تو مجھے امید ہے کہ کی بین فالی بات جس کی وجہ ہے اس سے انت ان النے اس سے انت ان النے اس سے انت اس انتخاب ان فظ کے بارے میں آپ کی فلط فہی دور ہوگئی ہوگی۔ دیہ خط امیر جاعت کی خطور کا بت بیں شامل ہے ،

مولانا جلیل احن صاحب نے اپنے خطیں ایک بات یہ میں کھی ہے کہ انھوں نے جوسوالات آپ کے پاس سے بین وہ قطعاً غیر متعلق نہیں ، نہ پہلے سوال نامہ کے اور نہ دوسرے کے ، تا ہم ان کا تعلق ہونا واضح نہ ہوتو اس بارے بیں آپ ان سے دریا فت کرسکتے ہیں۔

جواب بهنام مولانا ابو الليث صاحب

اعظم گذه مهم اكتوبر سلافاء

ممترمى سسلام سنول

گرامی نامه مورض ۲۰ اکتو بر طلافله کا مولاناجلیل امسن صاحب کے طریق مراسلت کے سلسے بین پر مانے کھوانے "کالفظ جوآپ کے خطبی آیا ہے وہی میری بد دلی کی اصل وجہ نہیں ہے میرا اعتراض دراصل یہ ہے کہ وہ بانکل مجرد قسم کے سوالات کر رہے ہیں ، خالانکہ جب بین نے ایک متله واضح فشکل بین ان کے سامنے رکھا ہے ، توان کو اس محضوص ممللہ سے شعلق سوالات کرنے چا مہیں ۔ اس سلسلے بین آپ لکھتے ہیں :

"مولا ناجلیل آسن نے لکھا ہے کہ انھوں نے جوسوالات آپ کے پاس جیجے ہیں وہ قطعاً غیر متعلق نہیں ان کامتعلق ہو ناواضح متعلق نہیں نہیں نہ پہلے سوال نامہ کے اور نہ دوسرے کے ، تا ہم ان کامتعلق ہو ناواضح نہ ہو تواس بار سے بیں آپ ان سے دریا نت کرسکتے ہیں " \_

عرض ہے کہ جو کھان کے اپنے ذہن ہیں ہے ،اس کے لحاظ ہے ان کا یہ جواب سیح ہوگا ،گرمیرے سامنے توصرف ان کا سوال نا مہ ہے ، اور جہاں کک سوال نا مرکا تعلق ہے ، اس بیں قطعاً یہ نہیں بتایا گیا کہ ان سوالات کا اصل سئلہ سے کہا تعلق ہے ۔ میرا دعوی یہ نہیں ہے کہ ان کے سوالات ان کے اسپنے مزد دیک بھی میر سے سئلہ ہے تعلق نہیں ہوں گے ۔ میرا کہنا صرف یہ ہے کہ انھوں نے اپنے سوال نا مہ بیس استعلق کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے ، اور ظاہر ہے کہ جو کچوان کے ذہن یں ہے ،اس کو معلوم کرنے کا کوئی فرریعہ میرے پاس نہیں ۔اگر وہ اصل مشلہ سے تعلق کو واضح کرتے ہوئے سوالات کریں تو میں انشا رائٹ کریں تو میں ان سے مراسلت کروں گا ۔گر ایے سوالات جن کا زیر بحث سئلہ سے تعلق ہوتا اپنے ذہن میں رکھا گیا ہو اور سوال نا مہیں اس تعلق کو بالکل واضح نہ کیا گیا ہو ، یں ان کو اپنے لا طاصل سمجھتا ہوں اور میں رکھا گیا ہو اور سوال وجواب میں دلے ہیں والے سے وحق بانب قوار نہیں دے سے کہ کوئی بھی نیسر استعلق میں جابل آسس صاحب کوحق بانب قوار نہیں دے سے ا

براه کرم آپ انھیں لکھ دیں کہ وہ اصل سند سیّعلن کوواضح کرتے ہوئے سوالات روا نه فرمایت تاکہ پیلسلہ جاری رہ سکے اور ان پرنصح اور تبلیغ حق کی جو ذھے داری آتی ہے، وہ ادا ہو جائے اور بیں بھی ان کے خیالات کی روشن میں اپنے معالمہ پرغور کرسکوں۔

فادم وحیدالدین اسی دوران میں مولان اجلیل آسس صاحب کی طف سے حسب فیل خط ملار جبر بور ۔ ۱۲ ستمبر سلا ولی ع

برا درم السلام عليكم ورحمة التّد

ا۔ یں نے تولکھ دیا تھاکہ میں سوالات کروں گا۔ ابہی میں اپنے طریق مراسلت پرمصر ہموں ،
ہزنخص سے مراسلت کے طریقے جدا ہوتے ہیں ،میں نے آپ کی تحریر پڑھ کما ندازہ کیا تھاکہ اس پر میں کیونکر
گفتگو کروں گا۔ جوجینرا سے طفطنے کے ساتھ پیش کی جار ہی ہے ،اس پرز بانی گفتگو تطعاً نا مناسب ہے ۔
اور جن لوگوں نے آپ سے گفتگو کی انھوں نے اچھا ہمیں کیا۔ اس لئے جب بیسوال آیا آپ کے بعض اجاب
کی طرف سے اور بعد میں آپ کی طرف سے تو میں نے کہ دیا کہ نخریری گفتگو ہی مناسب ہوگ ۔

۲- پھرامیرجاعت نے فرنا یا ،اس کا بھی جواب بہی کہ مراسات کے ذریعہ ہی کچھ ہوسکتاہے ،اور
اس بیں بھی وہ بیجا ہتے تھے کہ بس دو جار گھنٹے بیں کچھ لکھ دیا جائے ۔ چنا نچہ میرے طریق مراسات پر
انھوں نے کہا، اچھااب مدرسہ کھلے گا۔ پڑھائی لکھائی ہوگی۔ بیتوبہت دبرطلب بات ہے اور ادھروحیہ
صاحب کی ہے تابی گو یا بکلے ہے دم نمشیر کا۔ بجرانھوں نے دبی سے تحریراً بہی فربا کب یک پڑھائی
ماحب کی ہے تابی گو یا بکلے ہے دم نمشیر کا۔ بجرانھوں نے دبی سے تحریراً بہی فربا یا کب یک پڑھائی کھائی ہوتی رہے گی ، بید در اصل میرے او برطنزہے ،لین جب آدمی الفاظ کے بس منظرے واقعت نہ ہوتو الفاظ اس طرح فقتے بنتے ہیں ( پڑھانے لکھائے والے فقوہ کی تشہری جو یہاں مولا ناجلیل آسن صاحب نے کی ہے ، وہ اس سے مختلف ہے جو مولا نا ابوالایت صاحب نے کی ہے

خلاصہ یہ کہ یں اپنے طریق مراسلت پرمصر ہوں۔ اور وہ طریقہ جو دوسروں نے اختیار کی اوہ آپ کے لئے مضرا ور ان کے لیے لاحاصل ہیں ۔ آپ جانتے ہیں ہیں پڑھانے لکھانے ہی کا مکرتا ہوں یہ پڑھانے لکھانے کا انداز کیول کر جھجوٹروں، اس سے آپ کے فکر رفیع اور علم کبیر کے احساس کو چوٹ لگتی ہے توافوں ہے۔ زیر بجٹ مئلہ پر عفور کرنے اور کرانے کا بالخصوص آپ کے لئے تیک احساس کو چوٹ لگتی ہے توافوں ہے ۔ زیر بجٹ مئلہ پر عفوائے کا نام دیا ہے، اور جے آپ بہند نہیں کرنے توجیم اور صفون دل اننا د! اس سے پہلے آپ میرسے "پڑھانے لکھانے پر تومتوحش نہیں ہوتے تھے، اب کیاسب کے آپ بڑھانے کی اسب کے آپ بڑھائے گ

جليل احسن

اعظم گٹرھ - ۲۵ اکتوبر سالٹ لاہ محتمی

آپ کا خط موزنسہ ۱ استمبر سلافیاء ملا۔ مجھ شکایت ہے کہ آپ کا انداز کچھ ان لوگوں کا سا ہوگیا ہوگیا ہو گیا ہو جواپنے آپ کو بالکل نہیں دیکھتے ، البتہ دوسرانتخص انھیں سرتا یا غلط نظر آتا ہے۔

ا۔ آپ کو میری تحریر بہلی بار فروری تلافلہ کے پہلے ہفتے یں رام پوریں عبدالحی صاحب کی معرفت بی تھی۔ اس وقت اس کو دیکھنے کے بعد عبدالحی صاحب سے آپ نے بیجبلہ کہا تھا کہ اس تحریر کو پڑھ کریں سخت کہ بیدہ خاطر ہوا۔ گرمیرے دریا فت کرنے کے باوجود آپ نے اپنی اس کہ بیدگی کی تفصیل نہیں بنائی۔

اس کے بعد مارچ میں ہے۔ دوسرے ہفتہ میں سے دو بارہ تحریر کی ایک نقل آپ کے نام مرست الاصلاح کے بہتہ برروانہ کی اس وقت بھی آپ نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ بلکہ بنج ب رتعلق عذر ۱۹۰ سرکے اس کودائیس کردیاکہ یقر برکا" آخسری مسودہ" نہیں ہے ۔ بھرتیسری بار میں نے ۲۱ جوالیٰ ملاقع اس کودائیس کردیاکہ یقر برکا" آخسری مسودہ " نہیں ہے ۔ بھرتیسری بارے بیں ایک جملے ہی آب کی طرف سے مجھے موصول نہیں ہوا۔

اس طرح آپ سے الم حیث ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے، گرکس قدر حیرت کی بات بہ کہ اتنے دنول سے آپ اپنے خطوط میں بنابت کرنے کی تو بیہ کوشش کررہے ہیں کہ سراطریقہ" طالبین حق کا طریقہ" نہیں ہے ، بین "بے صبر" ہوں ، مجھ اپنے بارسے ہیں" مون کا ل "ہونے کی غلط فہی ہے۔ میں تحریر بنا تع کرنے کے لئے" بیتا ب" ہوں ، میرا" نفن " مجھ پر حاوی ہوگیا ہے ، بین" سیاسی بازی گری "کرر ہاہوں ، میری نیت بین سنبہہے ، بین آپ کی "تحقیر" کا مرکب ہوا ہوں ، مجھ بارے بین آپ کی "تحقیر" کا مرکب ہوا ہوں ، مجھ بر حاوی کی بارسے بین آپ سے بین نے اپنے بارسے بین آپ سے بین نے دیوع کیا ہے ،اس کے تعلق اس پوری مدت میں آیک نقرہ جبی آپ نے نہیں لکھا۔ تاکہ اس کے بارسے بی میری غلطی مجھ پر واضح ہوتی ۔ میری غلطی مجھ پر واضح ہوتی ۔ میری غلطی مجھ پر واضح ہوتی ۔

۲-آب نے فرایا تھا کہ میں تہا رہے" طویل مقالہ" کوبڑھ کر سوالات کروں گا، توہنے ہوساکا طالب ہوں گا، دلائل پرگفت گوکردل گا۔ میں اس کے لئے بالکل راضی تھا، مگرحب ایک شخص واضح طور پر ایک بات کسی کے سامنے رکھ رہا ہوا در وہ اس پر تبھرہ کرنے کے لئے مندرجہ بالانسط بیش کرے تو ہشخص اس کامطلب ہیں سمجھے گاکہ مرعی کے دلائل کے بارہ ہیں سوالات ہوں گے۔ اس کے استفاج کی کمز دریاں واضح کی جائیں گی۔ مگرجب آپ کاسوال نا مدآیا توہیں نے دیکھا کہ اس بیں بالکل مجرد قسم کم دوریاں واضح کی جائیں گا۔ مگرجی آپ کاسوال نا مدآیا توہیں نے دیکھا کہ اس بیں بالکل مجرد قسم کم سوالات ہیں جن ہیں اصل مسلمے نفیاً یا اغیب تا بالکل کوئن نفلق نظا ہر بہیں کیا گیا تھا۔ اب جوہیں نے اس طراقی مراسلت کے غیر متعلق اور نا مناسب ہونے کا ذکر کیا تو آپ کا بہخط مورض استمبر موصول ہوا ہے جس میں گویا بہنا بن کرنے کی کوئنسٹش کی گئے ہے کہ آپ توضیح ترین سٹ کل ہیں مجھے ہمانے کے لئے پوری طرح آمادہ ہیں ، گر ہیں خود ہی سمجھنا ہنیں جا ہتا۔

### اول مے '(خطمورضہ ۲۵ جولائی ۹۲)

آپ جانتے ہیں میں "پڑھانے لکھانے " ہی کا کام کرتا ہوں۔ یہ اند از کیوں کر حجور دوں اس سے آپ کے فکرر فیع اور علم کبیر کے احساس کوچوٹ لگتی ہے ، توافوس ہے (خطمون ہم کا کہ ستمبر ۲۲)

"آپ کانفس (ندکی ضمیر) آپ کوسوتے جاگتے ہرآن اکساتا ہوگا۔ آپ ہے ہتا ہوگا کہ امرابلغور واجب ہے، مق بات کا علان واظہاروا شاعت ضروری ہے۔ اگرتم اییا ندکروگے، اگرتم بلل کالباسس پہننے والول کو ننگا ندکر وگے۔ توکتمان مق اور خیانت کے مجرم ہوگے۔ اور پھرآپ کانفس (ندکھ ضمیر) آپ کو لور سے زور سے آخرت یا ددلاتا ہوگا کہ اس دن تو اپنے اس جم کتمان مق پر خد اکے حضور کیول کر اور کن العن اظ بیں عذر خوا ہی کر ہے گا، آہ، آہ" کتمان مق پر خد اکے حضور کیول کر اور کن العن الله بین عذر خوا ہی کر ہے گا، آہ، آپ کو لور کا المن کا سے کتمان میں عذر خوا ہی کر اللہ کا گا۔ آپ کا کتمان میں کتمان میں کتمان میں گا۔ آپ کو کو کا کتاب کو کا کتاب کو کو کر کتاب کا کتاب کر اور کن العن اللہ کا کتاب کو کو کر کتاب کا کتاب کا کتاب کا کتاب کا کتاب کا کتاب کو کو کہ کتاب کو کو کر کتاب کو کو کر کتاب کو کو کتاب کا کتاب کا کتاب کا کتاب کو کو کر کتاب کر کتاب کا کتاب کو کو کر کتاب کو کو کر کتاب کو کو کر کتاب کا کتاب کو کر کتاب کا کتاب کا کتاب کو کو کر کتاب کو کر کتاب کا کتاب کو کو کر کتاب کو کر کتاب کو کو کر کتاب کر کتاب کا کتاب کا کتاب کو کر کتاب کو کو کر کتاب کا کتاب کا کتاب کو کر کتاب کا کتاب کا کتاب کو کر کتاب کو کا کتاب کا کتاب کا کتاب کو کر کتاب کا کتاب کر کتاب کو کر کتاب کا کتاب کو کو کر کتاب کا کتاب کو کر کتاب کتاب کو کو کر کتاب کو کو کر کتاب کر کتاب کر کتاب کو کر کتاب کو کر کتاب کو کر کتاب کر کتاب کو کر کتاب کر کتاب کو کر کتاب کر کتا

بیں درخواست کرول گاکہ برا ہ کرم آپان باتوں پر غور فرمائیں ، اورسومیں کہ کیا ہی وہ رویہ ہے جو آپ کے لئے نناسب ہے۔ جو آپ کے لئے نناسب ہے۔ حس ال بین

چتر بور ، نومبر ۱۹۲۲ ا

محترمى السلام عليكم ورحته التأر

اگرسارا قصورمیرا به ، نومجھے معافی مانگنی چاہئے۔ اور اگر آپ کا بے تو آپ کو ہاں کا میصلہ کون کرے کہ ہم یں سے کون قصور وارہے۔ اس دنیبایں تو ہوتا نہیں۔

باتی به بات اپنے نقف کے مطابق تھی تھی کہ آپ کی طویل تحریر بیڑھ کر پہلے سوالات کروں گاچنا نچہ اسی کے مطابق عمل کسیا ، ابھی دوسرا سوال نامہ گیا تھا کہ یہ حال ہوا ، سوالات ختم ہوتے تو باتی دونوں اجزا پر گفتگو ہوتی۔ اگریس نے آپ سے یہ سوال کسیا ہوتا کہ آپ کے سریس کتے بال ہیں یاا عظم گڑھ کے بند میں رین اور مٹی کا تناسب کیا ہے۔ تو بلا شعبہ یہ آپ کی تحریر کے بوضوع سے بالکل غیر متعلق بات ہوتی میں رین اور مٹی کا تناسب کیا ہے۔ تو بلا شعبہ یہ آپ کی تحریر کے بوضوع سے بالکل غیر میں سوالات لیکن آپ اطیبان رکھیں کہ آپ کے سوا دوسراکوئی شخص حب نے آپ کی تحریر ریا ھیل کم ہو، میر سوالات کو غیر شعلی توار ندرے گا۔

میر کے سی سابن کار ڈیب '' بے صبری'' کی بات ٹھیک ہی آئی فقی ، آپ نے ابنا وعدہ ارسال نفل مکتوب مولا نا ابو اللیث صاحب، با وجود گرزار شن پررا ہنیں کیا . دالسلام جلیل احسن ۱۹۲

اعظم گڑھ ۱۲ نومبر ۱۳۰۰ له محتری سسسلام سنون

گرامی نا مدورخد نه نومبر ۱۹۹۱ بالا یمولا نا ابواللیث صاحب کے خطای کمل نقل بیں نے انھیں ہے دی ہے اگر آپ بوراخط دیکھنے کی ضرورت محسوس کرتے ہوں تو دہی خطاکھ کر اسے حاصل کرسکتے ہیں۔

آپ نے لکھا ہے کہ آپ نے پہلے ہی مجھے یہ بات بتادی تقی کہ آپ "سوالات "کریں گے ،اوراب اسی" نقشہ "کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ گریں افوس کے ساتھ کہنا چا ہتا ہوں کہ اس ہے پہلے آپ نے جو کچے لکھا نقا اس سے ہیں ہرگز یہ نہیں سمجھا نقا کہ آپ اس تم کے عجیب وغریب سوالات کریں گے ، جیسے کہ آپ نے کئے ہیں۔ اس سلسلہیں آپ کا سب سے پہلا خط جو جھے دصول ہوا وہ ۱۵ ارچ ۱۹۲۲ واء کا ہے۔ یہ خط آپ نے مدرستہ الاصلاح (سرائمیر) سے کھا تھا۔ اس کے الفاظ یہ ہیں ؛

" آدى اتفطوبل مقالے كوير هے كا - بھرآب سے سوالات كرے كا - توضيح مدعاكا طالب بوكا دلائل يركفتكوكرے كا "

آپ کے ان الفاظ کا مطلب ہیں بہی سمھا تھا کہ ایک بات جوہیں نے آپ کے سامنے رکھی ہے چوں کہ آپ کو اس سے اتفاق نہیں ہے اور آپ اس کو غلط سجے درہے ہیں ،اس لئے آپ مراسات کے ذریعہ اس معاملہ بین سیسری غلطی کو مجھ پر علا ہر فرانے کی کوشش کریں گے ،ا وراس کی سنسکل یہ ہوگ کہ میں نے ابنی تخریر ہیں جو کچھ سپنیس کیا ہے، حسب ضوورت مجھ سے اس کی مزید توضیح کر ایش گے ،میرے دلائل پر کلام کریں گے اور میری با تول پر تنظیدی سوالات کر کے میرسے استنباط واشند آج کے بارسے بیں میری غلطی مجھ بر واضح کریں گے۔

اسی تصور کے تحت میں نے آپ کے اس طریق تبھرہ سے اتفاق کر لیا تفا۔ نگر اس سلطے ہیں حب آپ کا خطا مور خدہ ستہ رکا ہے لگا وہ اس سے مختلف ہے جو آپ کے بھیلے الفاظ سے ہیں نے سبھا تقا۔ آپ کے اس خطا میں میرے معاا ور میرے دلائل پر کوئی گفتگو نہیں تفی ۔ بلکداس ہیں مجرد تم کے سوالات تھے جن کے بارے ہیں یہ پی نہیں ہتا یا گیا تھا کہ ان کا اصل شکلہ سے کیا تعلق ہے ، وہ میری کس دلیل پر تنقید ہے ۔ اور میری وہ کون سی بات ہے جس کے بارے ہیں یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ ورکیوں بیدا ہوتے ہیں۔ اور کیوں بیدا ہوتے ہیں۔ اور کیوں بیدا ہوتے ہیں۔ فلا ہر ہے کہ ایسے سوالات کو ہیں غیر شعلق نہ کہوں تو اور کیا کہوں۔ آپ کھے ہیں کہ اگر ہیں نے آپ سے یہ سوال کہیا ہوتا کہ آپ کے سر ہیں کتے بال ہیں۔ یا آخم گھھ کے بند میں دمیت اور مٹی کا زنا سب کیا ہے تو بلا نت بہدیہ یہ آپ کی تحرید کے موضوع سے بالکل غیر شعلق میں دریت اور مٹی کا زنا سب کیا ہے تو بلا نت بہدیہ یہ آپ کی تحرید کے موضوع سے بالکل غیر شعلت میں دریت اور مٹی کا زنا سب کیا ہے تو بلا نت بہدیہ یہ آپ کی تحرید کے موضوع سے بالکل غیر شعلت میں دریت اور مٹی کا زنا سب کیا ہے تو بلا نت بہدیہ یہ آپ کی تحرید کے موضوع سے بالکل غیر شعلت میں دریت اور مٹی کا زنا سب کیا ہے تو بلا نت بہدیہ یہ آپ کی تحرید کے موضوع سے بالکل غیر شعلت میں دریت اور مٹی کا زنا سب کیا ہے تو بلا ت

بات موق " بي عرض كرول گاكه غير تعلق سوال كى بهى ايك صورت نهيں ہے ، يرجى غير متعلق سوال بى كى ايك تسم ہے ، كم بى آپ سے كول كرجاعت اسلامى نے اسلامى شن كاجوت صور پيش كيا ہے ، وہ قرآن سے نابت بهيں ہوتا ، اور جن جن آ بتول سے اس مشن كے حق بيں استدلال كيا جا تاہے ، ان پر گفتگو كركے بنا كول كركے ہمے بغير بس اس قسم كے جم دسوالات كرنا شروع كر دي " بت او فلال آيت مير سے دعوے يا دليل پر كھے كہے بغير بس اس قسم كے جم دسوالات كرنا شروع كر دي " بت او فلال آيت مي " ليقوم بيں لام كيسا ہے " اور فلال جگر" وكذالك بيں واوكا عطف كس بر ہے " تو ان كو بھى سوال كے الفاظ كى حد يک اصل شكل ہے غير متعلق كرنا جا گا۔

آپ کی یہ روٹس میرے گئے سخت جبرت انگیز ہے کہ بھیلے ۹ ہمینے سے جب سے کہ میرامئل آپ کے سائے آیا ہے، آب اصل مسلے کے بارے بین کل فاموشی افتیا رکئے ہوتے ہیں، اور صرف غیر علق باتوں ہیں وفت ضائع کر رہے ہیں۔ اس معالمے میں آپ کی بیر روٹس صرف میرسے ساتھ نہیں ہے بلکھیا کہ رامپور میں جلال الدین انصر ساحب اور عبد الحکی صاحب نے مجھے بتا یا تھا، ان لوگوں نے بہت جا ہا کہ آب میری تحریر کے بارے بیں اپنا خیال انھیں بیت ایش اور میرسے استدلال پر گفتگو کریں گربار باری ٹوٹ کے با مصالح کے با وجود آپ قلعاً اس کے لئے تیب رنہیں ہوئے، اب میں نہیں ہوسے کے با وجود آپ قلعاً اس کے لئے تیب رنہیں ہوئے، اب میں نہیں ہوسے کیا مصالح یوٹ یہ یہ ہیں۔

خادم . وحبدالدین چتر بور - ۲۱ نومبرسالهای

ترمى سلام منون

آب کا۱ ر نومبرکالکھا ہواگرامی نامدملا۔

ا) آپ نے خود ہی وعدہ فر بایاتھا کہ اگر تو چاہے تو مولانا الوالليت صاحب کے خطای کمل نفت رکھیے سکتا مول ۔ یا دیے یہ وعدہ ہ

(۲) اس کے بعد میں نے آپ سے نقل مانگی تواس کے جواب میں آپ نے خاموثی اختیار کرلی۔ کارڈیس ایک لفظ بھی اس کے بارسے میں نہیں۔ نب میں نے دوبارہ یا دولایا۔

(۳) تواس کے جواب بی آپ اس کارڈ میں تحریر فرماتے ہیں کہ اس کی مکن نقل میں نے مولانا ابواللیت صاحب کو بھیج دی ہے، اگر آپ پور اخط دیجھنے کی ضرورت مموس کرتے ہوں تو دہلی خط لکھ کراسے ماصل کرسکتے ہیں۔ اہل تقویٰ کو اپنے میں۔ اہل تقویٰ کو اپنے میں کرسکتے ہیں۔ اہل تقویٰ کو اپنے میں کرسکتے ہیں۔ اہل تقویٰ کو اپنے کو اپنے میں کرسکتے ہیں۔ اہل تقویٰ کو اپنے کی کرسکتے ہیں۔ اہل تقویٰ کو اپنے کی کرسکتے ہیں۔ اہل تقویٰ کو اپنے کرسکتے ہیں۔ اہل تقویٰ کو اپنے کی کرسکتے ہیں۔ اہل تقویٰ کو اپنے کرسکتے ہیں۔ اہل تقویٰ کو اپنے کی کرسکتے ہیں۔ اہل تقویٰ کو اپنے کرسکتے ہیں۔ اہل تقویٰ کو اپنے کرسکتے ہیں۔ اہل تقویٰ کو اپنے کرسکتے ہیں۔ اس کو کرسکتے ہیں۔ اہل تقویٰ کو کرسکتے ہیں۔ اہل تقویٰ کو کرسکتے ہیں۔ اہل تو کرسکتے ہیں۔ اس کو کرسکتے ہیں۔ اس کو کرسکتے کی کرسکتے ہیں۔ اس کو کرسکتے کو کرسکتے ہیں۔ اس کو کرسکتے کی کرسکتے کو کرسکتے کی کرسکتے کو کرسکتے کی کرسکتے کے کہ کرسکتے کو کرسکتے کو کرسکتے کو کرسکتے کو کرسکتے کو کرسکتے کی کرسکتے کو کرسکتے کے کہ کرسکتے کو کرسکتے کو کرسکتے کو کرسکتے کو کرسکتے کو کرسکتے کے کہ کرسکتے کو کرسکتے کی کرسکتے کو کرسکتے کی کرسکتے کو کرسکتے کی کرسکتے کو کرسکتے کی کرسکتے کو کرسکتے کو کرسکتے کی کرسکتے کو کرسکتے کرسکتے کی کرسکتے کو کرسکتے کرسکتے کو کرسکتے کی کرسکتے کرسکتے کی کرسکتے کو کرسکتے کو کرسکتے کے کرسکتے کے کرسکتے کی کرسکتے کے کرسکتے کی کرسکتے کی کرسکتے کرسکتے کے کرسکتے کی کرسکتے کے کرسکتے کے کرسکتے کی کرسکتے کی کرسکتے کی کرسکتے کے کرسکتے کرسکتے کی کرسکتے کی کرسکتے کے کرسکتے کرسکتے کی کرسکتے کرسکتے کے کرسکتے کرسکتے کی کرسکتے کرسکتے کرسکتے کرسکتے کرسکتے کرسکتے کرسکتے کے کرسکتے کرسکتے کرسکتے کرسکتے کرسکتے کرسکتے کرسکتے کرسکتے کرسک

اس طرح كے متقيانة عمل پرغوركرنا چاہئے -

ہاں میرہے بھائی سوالات، بھرنوضی مدعا اور دلائل برگفتگو، ترنیب کے ساتھ، اب اگر میرہ سوالات آپ کے نصوراً ورفہم سے مخلف ہوگئے تو میراکیا قصور ۔ کیا ہیں اپنے سوالات آپ سے استصواب کرکے مرتب کرتا ۔ آپ اطبینا ن رکھیں ،میرے سوالات مجرد سوالات نہیں ہیں ۔

'' بیر صائی مکھائی "کے بغیراً دمی کو کھے نہیں آتا !

والسلام- جليل أحن

اعظم كله - ٢٧ نومبر سالاله

ری میں میں ہے۔ آپ کا خط مورخ ۲۱ رنومبر ملا۔ مجھے افسوس ہے کہ اب آپ الیں سطح پر انتراکے ہیں جس کے بعب کہ میرے گئے صرف ہمی صورت ہے کہ ہیں اس کے جواب میں خاموشی اختیار کر لوں۔ آخری گزارش یہ ہے کہ میری جونخریر آپ کے پاس ہے اس کو واپس مجھے دیں۔

والسلام - وحيرالدين

اس کے جواب بیں مجھے مولا ناجلیل احن صاحب کا حسب دیل خط موصول ہواا وراس سے بعد ۲۲ دیمبر کومیری تحریر واپ س مل گئی۔

جة بور - يم ومبرسالا

برا در مكرم صفظ كم الله السلاع ليكم ورحمة الله

آپ کا کارڈ مورخه ۲ نومبر مجے ۲۹ نومبر کوملاً آپ نے صاف صاف جواب جا ہلاں باست انجموشی " تحریر فرمایا - صاف صاف لیکن اگر کوئی ان الفاظ کو آپ کے کارڈ میں تلاسٹس کرے تونہ پاسے گا۔ دیجھے لتنے بینخ اسلوب بیں میں کہاں لکھ سکتا ہوں ، اوراتن '' است رف واعلی سطع'' تک میری پہنچ کیوں کر ہوسکتی ہے۔

برم كفتى وخورسندم، عفاك الله ، تكوكفتى!

آپ کی تریب کی وابسی کاآب نے مطالبہ فرمایا ، پنجشنبہ کو انت راللہ رحبہ دوارسال خدمت کروں گا۔

پی نوشت ؛ کھ بعید نہیں کہ سوال نا مول کاسل لہ بھی نتروع ہو۔ کشف ہی توہے ، غلط ہو کتا ہے۔ ہو کتا ہے۔ ہو کتا ہے۔

# خطوكتابت مولانا الواللبث صلاحي ندوي

مولا ناابواللیت صاحب سے میری خط وکت بن کاایک حصد وہ ہے جو اپنی تحریکے بارسے بن میں جماعت اسلامی کا باضابط جو اب عاصل کرنے کے سلسلے بی بیش آیا ، برایک صابطہ کی خط وکتابت متی ہیں جس کو پہال نقل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کا دوسرا حصد وہ ہے جو میری تحریر کے بارسے بیں مولانا مدالدین صاحب کا جواب موصول ہونے کے بعد خیروع ہوا۔ ، ااگست کا الاواع کو بی نے رام بورسے انھیں بذر بعضط مطلح کی گئی مولانا صدر الدین صاحب کے جواب کو کئی بارچ سے اوراس پر کانی غور کرنے کے باوجو دمیرے اصل نقط نظر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ، وہ کہنے باقی ہے ، اگرا ب فرما یک تو زبانی یا تحریری طور پر پ خیالات آپ کے سامنے عرض کرسی ہوئی ، وہ کہنے باقی ہے ، اگرا ب فرما یک طرف سے حسب ذیل خط موصول خیالات آپ کے سامنے عرض کرسی ہوں ۔ اس کے جواب بیں ان کی طرف سے حسب ذیل خط موصول موا۔

د بلي - ۱۱ را گست سند ۱۹

برا درعزيز! السلام عليكم ورحمة الشر

محرامی نامدملا۔ بیمعلوم کر کے افسوس ہواکہ مولا ناصدرالدین صاحب کی تحریر بڑھنے کے بعد بھی آپ کے اصل نقط نظر ہیں کوئی تب دیلی نہیں ہوئی۔ بہر حال آپ اپنے خیالات منتقراً قلم بند فرماکر بھیج دیں۔ توان پرغور کرنے ہیں آسانی ہوگ۔

والسلام الوالليث

اس كے بعد ميں نے حسب ذيل محتوب مولانا ابوالليث صاحب كى خدمت بيں روايذكيا۔

رام پور- ۱۹ اگست ۱۲۴ ا

محترمى سلامسنون

مرامی نامه مورخسہ ۱۱ اگت ساد اور میراارادہ تھاکہ اگر آپ نے مولانا صدرالدین صاحب کی تخرید کے سلسلے ہیں میرے تاخرات مائے تو ہیں ان کے ابک ایک پوائنٹ کے بارسے میں واضح طور پر اپنا تبصرہ لکھ کر بھیجول گا، مگر آپ نے چونکہ فرما یا ہے کہ" ہیں اسپنے خیالات مختقر آ تعلم سند کر کے بھیجول اس لئے جند ضوری بانیں عرض کرتا ہوں۔

مولاناصدرالدین صاحب اصلای نے سب سے پہلے" موضوع بحث کیا ہونا چاہتے تھا "کے عنوان کے تخت کھا ہے تھا "کے عنوان کے کے تخت کھا ہے کہ بیں نے جماعت اسسلامی کے نصب العین اور اس کی نعبیر دین کی غلطی ثابت کرنے ۱۹۲ کے لئے اس کے نظر پیرکوبنیاد بنایا ہے ، حالانکہ صبیح طریقہ یہ تفاکہ پہلے دستورجاعت کی وہ دفعہ اوری نقل کر دی جاتی جسس میں نصب العین اور اس کی تشریح درج ہے اور پھر اس پر تنقت کی جاتی ۔

عرض ہے کہ میرااعتراض اصلاً" جماعت اسلامی بمیڈیت قانونی ڈھانچہ" پر نہیں ہے بلکہ اس فاص تعبیر دین پر ہے س کے نیتجہ کے طور پر یہ ڈھانچہ وجود ہیں آیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس تعبیر کا نفیہ ہیں ، مذکہ وستور کی قانونی دفعات ہیں۔ پھر دستور ہیں نصب العبین کے فقر ہے کہ تبر بلی کا مطلب جبیا کہ فود تبدیل سندہ دستور کے حاسفیہ ہیں تصریح ہے ، یہ نہیں ہے کہ جماعت کا سابقہ تصور دبن بدل گیا۔ اس کے برعکس حقیقت صرف بہ ہے کہ سابقہ تصور دین کو بطور نصب العبین ایک قانونی فقر ہے ہیں فل مرکونے کے لئے جماعت نے اب ایک نیاج لہ استعمال کیا ہے۔ گویا یہ بیث بالکل اصف فی ہے کہ جماعت اسلامی کا نصب العبین حکومت اللہ ہے یا آقا مت دین ، کیوں کہ خواہ بو نفظ بھی بولاجائے اس کا نفصیل مفہوم شعین کرنے کے لئے وہی لاج پچر دیجینا ہوگا جو پہلے بھی جماعت کا واحد فکری سرمایہ تھا اور آج مجمع کی طور پر وہی جماعت کا واحد فکری سرمایہ ہے دوائے ہوگہ بہ بات یں نے مف اصولی طور پر کہی ہے ، وریز نزوالیا ہے کہ میں نے محض "حکومت اللہ یہ کے لفظ کو بنیا دہت کراپنے مضاموں میں ساری تنقید کر ڈوالی ہے اور مذالیا ہے کہ میں نے محض "حکومت اللہ یہ کے لفظ ہے وہ بات تابت ہو جائی مضمون میں ساری تنقید کر ڈوالی ہے اور مذالیا ہے کہ "انامت دین "کے لفظ ہے وہ بات تابت ہو جائی میں موصوف تر جائی کر ہے ہیں)

ا در برست تعبیر کے مقابی سب سے بہلااستدلال" شہاوت "کی آببت سے کیا جا تا ہے، "فنہا دن مق" نامی پیفلٹ کی آسندری کے مطابق شہادت کا کام سس کے لئے انبیا بھیجے گئے تھے ، وہ بہ تعاکد زبانی سبیغ کے ساتھ ساتھ اسلام کے پورے نظام کا زیدگ کے تمام انفرادی اوراجماعی تومی اور بین اتوامی شعبول یس علی مظاہرہ کی جائے، اس کے بغیرشہادت اور تبلغ کی ذرداری پوری طرح ادا نہیں ہوسکتی اور نفوع انسانی پر اتمام جبت ہوسکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہواکہ جات ہم پر اسلامی نے جوانقلابی نصب العین اپنے سامنے رکھا ہے وہ دہی ہے جو شہادت کی آیت کے تحت ہم پر فرض کے ساتھ کے اس کا مطلب کے تحت ہم پر فرض کے سامنے رکھا ہے وہ دہی ہے جو شہادت کی آیت کے تحت ہم پر فرض کے سامنے رکھا ہے وہ دہی ہے جو شہادت کی آیت کے تحت ہم پر

اس استدلال پریس نے اعتراض کیا تھا کہ شہادت اور اتما م حبت کا پیطلب کسی بھی رسول ک زیدگے سے نابت نہیں ہوتا ، وہ نمام رسول جن سے ہم واقف ہیں اور جن کا متسران ہیں ذکرہے، انھول نے زبانی نہیل ہی کے ذریعے شہادت کی ذمہ داری کوادا کیب نظا۔ کسی بھی رسول نے اس طرح اتمام جت نہیں کی کہ اس نے اپنی امت دعوت کے سامنے پورسے نظام اسسلامی کا ہم گیر عملی نظا ہرہ کرکے دکھایا الم مو، قرآن میں درجنوں بلکسبکر ول آیتیں ہیں جن میں نبی کے دعوتی کام کا ذکر ہے، مگرکہیں ہی "عملی شہادت" با انمام جبت کے لئے اسلامی نظام زندگی کے" مظاہرہ "کاکوئی ذکر نہیں، بلکہ جرب کہ "کہنے" اور" سنانے "کی قیم کے الفاظ استعال کے گئے ہیں۔ اس سلم میرے استدلال کا ہجا" دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

" دراصل انفیس دھوکا ان آیتوں کو دیکوکرادر ان کے سیاق وہاق اور مقصد بیان پر الله بوری طرح غور نہ کرسے کی وجسے لگ رہا ہے جن ہیں بہ ذرما یا گیبا ہے کہ رہولوں پر ابھی طرح بہنیا دینے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں ( فسھل ھلی المرسس ل الاالمب لاغ المب بین و فیری حالانکہ اس طرح کی آ بہنیں انہیا رکے پورے کا رشہا دت اور فر بھتہ رسالت کا تعین کرنے والی ہیں ہی نہیں، یہ تو کار شہا دت کے صرف آغاز اور اس کی ابتد ائی مسن خل کا تعین کرتے والی ہیں، اور جہا نتک حصر کا اسلوب رکھنے والی آیتوں کا تعلق ہو وہ توصوف ان معا ندین حق کے پیش نظر سرمائی گئی ہیں ۔ جو کسی طرح ہی دعون حق کے بول کرنے پر آ مادہ نہیں ہونے ۔ اور ان کے فر لمنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف تو بنی کویہ الممینان دلا یا جائے کہ ان لوگوں کی حد تک سے حرف ان لوگوں کی حد تک سے حرف ان لوگوں کی حد تک سے حرف ان لوگوں کی مد تک سے خوا ان کے ایمان خلافے کھیں مد تک ہو گئی ہیں برایف ان نہ ہونا ہے ۔ دو سری طرف ان سند کروں کومتنہ کر دیا جائے کھیں میں تھیں برایف ان نہ ہونا جائے کھیں میں جو جو کا ہے ۔ اب اگرتم نہیں مانے تو اس کے انجام کے نو کور میں مانے تو اس کے انجام کے نواد میں ہو ہو کیا ہے ۔ اب اگرتم نہیں مانے تو اس کے انجام کے نور دسی میں دیں ہو ہیں ہو ہو کیا ہے ۔ اب اگرتم نہیں مانے تو اس کے انجام کے نور دیں ہو ہو کیا ہے ۔ اب اگرتم نہیں مانے تو اس کے انجام کے نور دیں ہو دیکا ہے ۔ اب اگرتم نہیں مانے تو اس کے انجام کے نور دیں ہو کیا ہو ۔ اب اگرتم نہیں مانے تو اس کے انجام کے نور دیں ہو کور شہریں مانے تو اس کے انجام کے نور دیں ہو کیا ہو ۔ اب اگرتم نہیں مانے تو اس کے انجام کے نور دو سری طور نور کیا ہو کیا ہو کیا ہو کور اب کور کیا ہو کیا

اگرچ یة توجیه صرف ان آیتول سے تعلق ہے جوموصوف کے الفاظیں " حصر کواس بوب"
رکھنے والی ہیں ، ان کے سوایے شمار دیگر آیات کے تی ہیں یہ توجیہ مادق نہیں آتی، تاہم اصل سکدی نسبت سے یہ بحث بالکل غیرضر دری ہے ۔ اس لئے ہیں اس کو چھوٹ تا ہول ۔ ہیں یہ پوچیتا ہول کی موحوف نے جن " معاندین حق " کا حوالہ دیا ہے ، ان کا معاند ہو ناکیسے معلوم ہوا تھا ، کیا یہ کوئی ایختاف تھا جو محف علم غیب کی بنیا دیو کر دیا گئی ان کا معاند ہو ناکیسے معلوم ہوا تھا ، کیا یہ کوئی ایختاف تھا جو محف علم غیب کی بنیا دیو کر دیا گئی ان کا معاند ہو ناکیسے معلوم ہوا تھا ، کیا ہدی کی کوشش کے بعد اس کا علم ماصل ہوا تھا آخر حق کو قبول کر انے کی وہ کون سی کوشش تھی جس نے بتا یا کہ وہ کسی طرح بھی حق کو ت ہول کرنے والے نہیں ہیں ۔ اور یہ کہ ان لوگول کی صد تک بنی کی بات پہنچا نے کی " ذر واری ختم ہو چھی ہے ۔ "اب وہ نہیں ہیں ۔ اور یہ کہ ان لوگول کی صد تک نبی کی بات پہنچا نے کی " ذر واری ختم ہو چھی ہے ۔ "اب وہ قیامت یں یہ نہیں کہ سکتے کہ ہم کو آپ ایک ایسے جسرم کی منزادے دیے ہیں جو ہم ہروا تھے نہیں کی ا

گیا تفا، دوسر کفظول بین به که جو ذمے داری مث بد پرتفی و ه ذمه داری اب شهودی طرف جاچی تفی، آخر شها دت اداکر نے بابات بهنچانے کی وه کون سی کوشش تفی جس کے نتیجہ بین بیساری چیزیں تعقق ہوئیں .

ظاہرہ کہ یکی "نظام حیات" کی علی شہادت نہیں تقی ، کیونکہ ابیاکو کی نظام اس وقت کک وجو دہی ہیں نہیں آ یا تعالمکہ یہ وہی چیز تقی حبس کو موصون نے دو سرے مقام پر" دعو تی ساع" کے نفظ سے تعبیر کیا ہے، اب اگر موصوف کے ذوق خاص کو یہ" محض ابتدائی شہادت " نظر آتی ہے توجے اس سے کوئی بحث نہیں ، کیوں کہ خود موصوف کے اعزاف کے مطابق یہی استدائی شہادت والٹر تنسالی کی نظر بیں " انتہائی شہادت" بن گئی۔ اور اس کی بنیاد پراعسان کر دیا گیا کہ ان کے اور شہادت می کی جو کہ ان کے مطابق یہ ہوگئی ہے کہ ان کے اور شہادت می کی جو کہ ان کے مطابق یہ ہوگئی ہے کہ ان کے اور اس کی بنیاد پراعسان کر دیا گیا کہ ان کے اور سے یہ آخری فیصلہ کرسکے۔

"عملی شہادت کے نظریہ پر بیں نے جو تنقید کی ہے اس سے نتا پر موصوب کو غلط نہی ہوگئی ہے۔

نکفتے ہیں :

"كيااگر بم نے اور آپ نے اعلان واسرار كے ذربعہ (اپنے مخاطبين كے) سائے اسلام
كى بات بنجادى اور اس كے برحق بونے پر ولائن نسراہم كردئے توان پر اس طرح ك
عجت تمام بوجلئے گی۔ شاير برايک ابيى بات ہو گئ جس كا قائل اور مدعی بننے ك
لئے بميں دسياك مذكو كى خوس بنمى اجازت وے سكے گدنو كى به طه دهرى "
ويسا معلوم بوتا ہے كہ موصوف" اعلان واسراد "كے ذريعہ بات پہنجائے كاظلب يستحقة
بيل كد لا ولاداس پيكركے ذريعہ سارے تنہريں اعلان كرديا جائے - ياسى گذرتے ہوئے خص كے كان بي
ايک بار بھو بك ديا جائے \_ آلراس طرح سے ہمارى آ واز توگوں كے كانوں يس پڑگئى تولس اتمام عجت
بوگيا ـ والانك اعلان واسرار "كالفظ قرآن بيس حفرت نوح كى دعوت و تبليغ كے سلسلہ ميں
آيا ہے يو دوجاردن نہيں بلك ہے بكروں برس تك اپنى توم كو بكارتے ہے - واعى كى پكار عض ايک
بار سنا دينے كانام نہيں ہوتى ، بلكر وہ ايک انتہائى تكيمان اورصا بران عل ہے جو لورى دلسوزى كے ساتھ باك كرون كے ساتھ بيان كرون گئى ہيں ۔ ان سب كوش ال مرینے بعد دعوتى كام كا جولقت بن آہے ، اس كانام
شہادت ہے۔

۳- اقیموالدین کی آیت سے اس تعبیر کے حق بیں جواستدلال کیا جا تا ہے، اس کے متعلق بیں نے لکھا ہے کہ یہ صحیح نہیں ، کیول کہ اس آیت بیں صرف بنیا دی تعلیات دین کی اقامت کا حکم ہے، جب کہ آپ اپنے نصب العین کو ایک مکل اور ہم گیر نظام حیات کا قیام کے الفاظ میں مطا ہر کرتے ہیں۔ اس سلسلہ مس لکھتے ہیں :

"موصوف کو نه جانے اتن موٹی سی بات کیول یا دندرہی کہ آیت میں جو حکم دیا گیاہے،
اس بیں مذکوئی تخصیص ہے نہ کوئی توقیت، اس کے بخلاف وہ واضح طور پر ایک عام
ہمر گیرا وراصولی حکم ہے، اور وہ بیکہ الدین یعنی اللہ کے دین کو قائم کرو۔ اللہ کا دین
کوئی ایسالفظ نہیں جسس میں کوئی ابہ سام با اجمال ہو، وہ ایک جانی بوجی حقیقت ہے،
سب جانے بیں کہ اللہ بین اور اللہ کا دین کے کہتے ہیں، اس لئے جو چیز بھی اللہ کے
دین کا جزر ہوگی ،جس شے پر بھی دین کا اطلاق ہوگا، وہ اس حکم اتا مت بیں لا زمان واض ہوگی ہو۔

بیں کہوں گاکہ است موالد بن کے دولفظی طرح سے میں تو بے تنک کوئی تخصیص نہیں ہے، مگر

پورے فقرے کو سامنے رکھئے توصر کے طور بربہاں تخصیص پائی جارہی ہے، وہ یہ کہ بوری آیت کے مطابق کم بہ ہے کہ اسس دین کو ت اتم کروجو تمام انہیا رپر انز انتھا اور چونکہ انہیا رپر است والا وین ت ران کی تصریح کے مطابق دو اجز ارپر شنال تھا ایک وہ جوسب ہیں مشتر کے سے اور دوسرا وہ جن ہیں ان کی تصریح کے مطابق دو اجز ارپر شنال سے مقتصا کے کلام کے مطابق یہاں حکم قامت میں صرف پہلاجزر مراد ہوگا کے درمیان اختلاف تھا،اس کے مقتصا کے کارج سمجھاجا کے گا، جیا کہ مفسرین نے اسی بنا پر بیب اور دوسرا جزر (اس آیت کی صد تک) اس سے خارج سمجھاجا کے گا، جیا کہ مفسرین نے اسی بنا پر بیب الاتفاق کہا ہے (مفسرین کے تفصیلی حوالہ کے لئے ملاحظ ہو کتاب کا باب '' بینج م'')

حقیقت یہ ہے کہ صرف اقتیم الدین کے دوالفاظ کے رہ دعوی کرنا کہ اس میں کوئی تخصیص نہیں یا کی جاتی ، گویایہ کہنا ہے کہ صرف اقتیم و انھیں جبت الفاظ میں موجود ہو نا جا ہے جن کا حوالہ دیا گئی ہو ، اگر اس فلسفہ کو سیام کرلیا جائے تو بھر نا ہد کوئی ایسی بات نہ ہوگی جو قرآن سے نابت نہ ہوسکے ۔ لا تقربوا الصافوة ، لیست المت و بھی سامن اللہ ، جیسے سکیط وں فقرے میں گے جو ستی فیصوں ورات تنارک بغیراکی حقیقت کا اظہار کررہے ہیں ۔۔ افسوس کہ ایک غلط بات کی و کالت نے موصوف کوا کے ایک مقام پر پہنچادیا جہاں وہ خود بھی شعوری طور پر جانا کبھی لیسند نہیں کرسے ۔

اسی قسم کی ایک اوردل حیب دلیل موصوف نے یہ دی ہے کہ امام را عنب اصفہانی نے احتامة

ادشی کے معنی توفیۃ حقہ لکھے ہیں ، اور الما ہرہے کہ دین کا توفید مین اس کے پورے حق کی اوائگی کل وین کی اقامت کے بغیر نہیں ہوسکتی ، اس لئے احت بموالد بین کا مطلب ہی ہوسکتا ہے کہ پورے دین کونت ام وجاری کرو ،

مگرامام را عنب کی تشریح کے بیعتی خودتشری کے اندرموجود ہیں ہیں بلکہ وہ موصوف کے ذہن میں جاکر بن گئے ہیں۔ اس تشریح کا مطلب توصرف بیہ ہے کہ چیز کے لئے بھی اقامت کا لفظ ابوالجائے ، اس کا توفیکرنا ، امام را عنب کی بین شدی مفردات ہیں قی وم کے باب ہیں ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لفظ احت احمد کا مقبوم بنارہ ہیں ہدکہ اللہ بین کے صدود متعین کررہ ہیں ، گرموصوف چول کا پینا ذہن میں اللہ بین کا مفہوم نزار ہے ہیں ہدکہ اللہ بین کے صدود متعین کررہ ہیں ، گرموصوف چول کا پینا کی ذہن میں اللہ بین کا مفہوم ' کل مضر لعیت " کئے ہوئے ہیں ، اس لئے انھول نے اللہ بین کے اپنا اس کے ذاتی مفہوم کو لفظ افا مت میں تعلق امام را عنب کی تشریح کے ساتھ طاکر بیٹھے لیا کہ آ بیت کا مطلب یہ جسم کے کہ من کا توفید کرو ، نہا بیت آ سانی سے سبھ کے دین کا دین کی مبادی تعلیمات کا توفید کرو ، نگو یا کہنے والے نے توصر کے ایس کا مطلب ہے '' اصل دین '' یا دین کی مبادی تعلیمات کا توفید کرو ، نگو یا کہنے والے نے توصر ' چار کہا نظا ، گرسنے والے نے اپنے فضوص ذہن کی وجہ سے اس کو '' چارروشیال '' سبھے لیا ۔ '' چار کہا نظا ، گرسنے والے نے اپنے فضوص ذہن کی وجہ سے اس کو '' چارروشیال '' سبھے لیا ۔ '

ا قتیموالدین کی آیت کے سلط میں میں نے اپنی نخریریں مفسرین کے اقوال میں جمع کئے ،یں بن سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ سب کے سب یہاں الدین سے اصل دین مراد لیتے ہیں ،اور تفصیلی شریعت کواس سے فارج قرار دیتے ہیں ، اس حقتقت کے اظہار کے لئے ان میں سے بعض نے بیفقت مدہ استعال کیا ہے :

" ولم بيرد الشرائع التي هي مصالح الامم على حسب احوالها فانها فغلقة متفنا وبتة "

اس فقرے کو لے کرمیرہ بارہ بیں فرماتے ہیں کہ نی الواقع انھیں غلط ہنی ہوئی ہے، دریز مفسر نو کا مدعا و منشار وہ ہرگز نہیں ہے جوانھوں نے لیا ہے۔اس کے بعب مرمیری '' غلط ہنمی ''کی و ضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

"بات دراصل به به که مفسرین کرام نے جوید فرایا ہے که" اس سے سنسرائع مراد نہیں ہیں " توید اضوں نے ایک ظاہری است کال بااعتراض کے دفع کرنے کے لیے فرایا ہے۔ انسال بااعتراض یہ پیدا ہور ہا تھا کہ انسیار کرام کے دین اپنی تفصیلی کی سیب بین بہت کھوا خلاف تقالیکن اس آیت ہیں دین ایک سے دیتھ بلکدان کی شد بعبوں ہیں بہت کھوا خلاف تقالیکن اس آیت ہیں دین ایک

کا قامت کا حکم دیتے وقت یہ کہا گیب کہ یہ وہ دین ہے جوسارے انبیار پرنازل ہوتاریا ہے۔ تواس شکل یں آخر اس حکم کی تعمیل کس طرح کی جاسکتی ہے۔ آخرا قامت دین کی وہ کیا صورت ہوسکتی ہے جس سے سارے انبیا برکرام پرنازل ہونے والی ہدایات ربانی کی اقات اور بیروی کا حق اوا ہوجائے۔ مفسین کرام کے ذہن میں ہی اسٹ کال تقاحب کا جواب دینے کے لئے انھول نے اس بات کی وضاحت صروری مجھی کہ یہاں شدائع زیر بجٹ ہیں ہی بنین ،

یں بہیں ہم سکاکہ ان الفاظیں میری بات کی تر دید کاکیا پہلوہ ، ان الفاظ کا مطلب ہو بطا ہر ہم میں آتا ہے وہ یہ کہ اقبوالدین کا حکم جس آیت یس آیا ہے ، اس کے الفاظ اس قیم کے بین کہ اگر وہال دین سے کل دین کی اقامت ماد کی جائے توفور آاعز افن واقع ہو جائے گا ، اس لئے مفسرین نے کہا ہے کہ پہل تربیتیں زیر بحث نہیں ہیں ۔ ان کے نز دیک اس حکم کی تعیل کی صورت "بہ ہے کہ اصل دین کا اتب عربی کہ دہا ہوں ۔ کیا میرا دعوی بیہ دین کا اتب عربی کہ دہا ہوں ۔ کیا میرا دعوی بیہ کہ دبغیری سبب کے مفسرین نے خواہ مخواہ بیرائے قائم کر لی ہے کہ بہاں صرف اصل دین کی اقاط مت کا حکم ہے ۔ حقیقت بہ ہے کہ موصوف کے الفاظ علمائے تفیر کی رائے کی صرف توجید بیٹ میں کر ہے ہیں وہ میری " غلط نہمی کی تر دید نہیں کر تے ۔ " غلط نہمی کی تر دید نہیں کر تے ۔ " غلط نہمی کی تر دید نہیں کر تے ۔

اس سلسلے ہیں موصوف نے دوسرائکہ یہ بیش کیاہے کہ مفسرین نے" لعربید انشوائع کا لفظ استمال کیا ہے۔ حالانکہ اگروہ بات ہوتی جو بیس مجھ رہا ہول تواس کے بجائے لعرب رد النشر دیعت یا ہمیرد النشر بعت الفاظ ہونے جا بئیں متے۔

یہ بحت موصوف نے غالب علای یں لکھ دیا۔ عالانکہ اگروہ غور کرتے توانفیں معلوم ہوتا کہ جمع کا صیغہ اس لئے استخال ہوا ہے کہ ابنیمول آخری بنی کمام انبیار کی شریعتوں کے بارے میں ہمنا تفاکہ وہ یہاں مراد نہیں ہیں۔ شرائع کے لفظ بیں شریعیت محمدی آب سے آپ شائل ہے۔ وہ اس سے نسال میں البیار گرسی تونت میں یہ لکھا ہوا ہوکہ شرائع کے معنی ہیں شریعیت محمدی کے سوا شرائع " تولیقینا موصوف کا یہ استدلال جمعے ہوگا۔

اب بین اس تحریر کے اس حصد پر آتا ہوں جواس کاسب سے زیا دہ چیرت انگیز حصہ ہے اقیمو ا الدین کی بحث میں میں نے علی نے تفییر کے جو جوالے دئے ہیں اس سلسے میں میری روید کرتے ہوئے ارثا د ہوا ہے کہ تمام مفسرین کا یہی خیال نہیں ہے ، اس موقع پر موصوف نے دومف ین کے حوالے نفل ۲۲ کئے ہیں۔ اور دعوی کیا ہے کہ ان کے نز دیک" اقامت دین کے اس حکم میں شریعیت کے تفصیلی احکام سجی داخل ہیں اور پورے کے پورے داخل ہیں '' گر آپ کو بیسن کرچیرت ہوگی کہ دومفسرین کے بارے میں یہ جو انختاف کیا گیا ہے کہ ان کے نز دیک آفیموا الدین کے اس حکم میں شریعیت کے تمام احکام اپنی پوری تفصیل کے ساتھ داخل ہیں۔ وہ ان کی اصل عب ارتول میں لکھا ہوا موجود نہیں ہے۔ بلکہ اس کا ما خذ دوسے اور وہ ہے ؛ عبارت کے کچھ حصول کو حذف کر کے مفسر کی ایک بات کو غلط رنگ میں بیش کرنا۔

جن دومفسرول کے موالے دیتے گئے ہیں وہ علامصاوی اور شیرخ سلیمان ہیں ،ان دونو ں بُرگوں نے جلالین کی ششرح کھی ہے۔ جلالین میں ان اقبرواالدین ولا تنتف رقبوا دنید کی کششر کے ان الفاظ میں کی گئی تھی ۔ میں کی گئی تھی ۔

فذا هوا لمشروع الموصى به والموحى الى هم المسلم وسلم وهو التوحيد، دونول شارعين ني اس تفسير الفاق كياب اوراس ك وضاحت كرت موك لكهاب كه افيموا الدين كه المع فعوص حكم بين تونوحيد بهى ك اقامت مرادي و مراس سي بهك الذى الحدين المسيد كا بحوفقره به وه اس سه عام به اوراس كم فهوم بيسارى وى محدى ثائل ب - دونول كم منعلقه عيارت الحظم و :

سيخ سيمان: شمنسرالمشروع الذى اشدترك فيه هولاء الاعلام من رسده بقوله الاه التيمالية ولا تستفرالية ولا تستفرقوا فيه والمراد من اقامة الدين هو توحيد الله والا بيمال به و بكتبه ورسوله واليوم الأخر وطاعة الله في ا وا مسرة و نواهيه وسائر مايكون الرجل به مسلماً ولعربير و الشرائع التي هي مصالح الا موعلي حسب احوالها فانها مختلفة متفاوية (قولمان اقيموالدين) المراد باقامته تعديل الكانه وحفظه من ان يقع فيه زيخ والمواظبة عليه (ولا تتفرقوا في الدين الذي هو عبارة عما فكرمن الاصول دون الفرع المختلفة حسب اختلاف الامم باختلاف الاعصار كما ينطبق به قوله تعالى لسكل جعلنا منكم شرعة ومن ماجا (قوله وهو التوحيل)

له بیجلالین کافقرہ ہے۔ جلالین میں ان اقبہ طالدین کی نشری بی و هو التوحید کے الفاظ بین ان شخ سیمان بہاں اس کونقل کرکے اس کی وضاحت کررہے ہیں۔ سے

ها نداهوالمرادبالدين الذى است ترك فيه ها والرسل و امدالذى فى قوله (والذى الوحينا البك ) ف هواعم من ذالك لان المرادب جميع الشربية المحمدية اصولا وفروعاً علا مساوى: روقوله شرع لكم) الخطاب لامة همه صلى الله عليه وسلم، والمعنى بين لكم وجعل لكم دين قوياً واضعاً نظا بقت على صقالانب اوالرسل من قبل والمراد باقامة الدين تعديل الكانه وحفظه والمواظبة عليه (قوله وهو التوحيد) بيان للمراد من الدين المنتزع فيه ها ولاء الرسل وا ما قوله (والذى الحينا اليك فهواعم من ذالك فان المرادب جميع المشربية اصولا وفروعاً ، وانما اقتصر على التوحيد لا فنه رأس الدين ه المرادب عديم المشربية اصولا وفروعاً ، وانما اقتصر على التوحيد لا فنه رأس الدين ه المرادب عديم المشربية المولا وفروعاً ، وانما اقتصر على التوحيد لا فنه رأس الدين ه المرادب عديم المشربية المولا وفروعاً ، وانما اقتصر على التوحيد لا فنه رأس الدين والسائل ه

مندرم بالاا قتباسات صاف طور پر ظام کر ہے ہیں کہ ان کی طرف موصوف نے ایک ایبی بات منسوب کردی ہے جوانھوں سنے خود نہیں کہی تعی ۔ دونوں سن ارجین نے جو کچھ کہا ہے وہ یہ ہے کہ اقیموالد بین کے فقرے ہیں توصرف توحید اور اس کے بنیا دی نقاضوں کی اقامت کا حکم ہے۔ جییا کہ مطلابین ہیں مذکورہے۔ نہ کہ نفصیلی شریعت کا۔ مگر دوسرے فقرسے الذی او حسینا المیں گا معا ملم اس سے مختلف ہے۔ کیوں کہ اس کے مفہوم ہیں ساری وی مسمدی ثابل ہے۔ گرعلام صاوی اور شیخ سلمان نے جو بات الذی او حینا المیٹ کے بارسے ہیں کہی تھی، اس کو احتیموالد بن کے فقر سے کے ساتھ جوڑ کرید دعویٰ کر دیا گیا کہ دونوں ہزرگول کے تزدیک" اقامت دین کے اس میم میں شریعت کے تعفیلی احکام بھی داخل ہیں اور پورے داخل ہیں "

الماردین "کی آیت کے سلط میں میراموقف یہ ہے کہ اکثر مفترین نے بیخلہ وہ اکا ناہے، اس کے عسلا وہ دیگر قرائن بھی موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت میں خداکو ایا ناہے، اس کے عسلا وہ دیگر قرائن بھی موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت میں خداکا ایک منصوب یا فیصلہ ببان کیا گیا ہے، جس کو اس نے رسول کے ذریعہ پورا فر بایا۔ اس لئے اس سے رسول کا وہ منسن اخذ نہیں کیا جا سے اس کا وہ مجیشیت " انسان " مکلف ہوتا ہے۔ اورخم" رسالت کے بعدا ہجری پیروی ہیں کر فی ہے۔ موصوف نے میرسے اس فیسال کی تردید کی ہے اور اس کے متعلق اپنے کچھ دلائل دیے ہیں۔ گربی جیزت انگیز بات ہے کہ آگے چل کرانھوں نے خود ہی اپنی بات کی بھی نز دید کردی ہیں، فرماتے ہیں؛

"ماناكه آیت اظهاردین میں اظهار دین كوصاحت كے ساتقد سول كامشن نهیں قرار دیاگیا موصوف اپنے اس اعتراف كے بعداس آیت سے دسول كامنصبی شن نابت كرنے كي وشش مم

من کرتنے ۔ کیول کہ ایسا استندلال جس کے متعلق تیسلیم کر ایا گیا ہو کہ وہ" صریح " نہیں ہے مشن جیسے مئلہ کو ثابت کرنے کے لئے کانی نہیں ہوسکا ۔

بین عرض کرول گاکہ اظہار دین کی آیت کو" رسول کامٹن" مائے بیں جواشکالات سے اس سے برہ ہب ازیا دہ اشکالات اس آیت اور حدیث سے رسول کامشن اخذکرنے بیں ہیں جس کو مومون نے بیٹ سے رسول کامشن اخذکرنے بیں ہیں جس کو مومون نے بیٹ سے کہ لوگوں سے اس وقت کی " قنال" کیا جلئے جب یک وہ لااللہ ابنی زبان سے نہ کہ دیں ، اور نماز اور زکواۃ کی پابٹ دی اختیار کرلیں ۔ کیا یہی رسول کامشن نظا۔ کیا رسول اسی لئے بھیجا گی تفا کہ وہ تاوار کی نوک پر لوگوں سے کلہ پڑھوائے ۔ موصوف کو یا دنہیں رہا کہ اس حدیث کورسول کا "مشن" قرار دینے ہیں منصرف یہ کہ لااک والہ بی سے میکرا وہ ہور ہا ہے بلکہ آخری رسول کامشن اپن نوعیت ہیں تمام انبیار سے مختلف قرار پا تا ہے کبوں کر کسی بھی دوسے نبی کے بارسے ہیں یہ نابت ہنیں کیا جاسکا کہ اس کو برحکم الا تفاکہ وہ تعوارے زورے لوگوں کوم سامان نبی کے بارسے ہیں یہ نابت ہنیں کیا جاسکا کہ اس کو برحکم الا تفاکہ وہ تعوارے زورے لوگوں کوم سامان

یهی معامله آیت کامبی ہے۔ یہ آیت معمولی تفظی فرق کے ساتھ دوسور توں میں آئی ہے ربقرہ۔
۱۹۲ ، انفال۔ ۳۹) ان دونوں آیتوں ہیں الله تعالیٰ نے یہ مکم دیا ہے کہ "ان سے جنگ کرتے رہو
یہال تک کہ فتنہ باتی ندرہے اور دین خالصۃ اللہ کے لئے ہوجائے اوروہ باز آجائیں (انتھوا) اس
آیت میں نین الفاظ قابل غور ہیں: فت نقادین الفتھاء

ابن عباسس، فنا دہ ، سدی، حس، ابوالعالبہ ، فیا ہد ، ربع ، مقاتل ، زیربن اسلم وردوسرے مفسرین کی تقریب متعقد تشریح کے مطابق یہال فتنہ مراوٹ کی تقریب معالب توحیہ اور انتہا کا مطلب ہے خواک " ان سے جنگ انتہا کا مطلب ہے مواک" ان سے جنگ کرویہال تک کہ وہ اپنے دین سے باز آ جا بی اور شرک کو چووٹ کر توحید قبول کرلیں "

اب ظاہرہے کہ اگر اس آیت کورسول کے مشن کی آیت قرار دیا جائے تو اس پروہی اعراض واقع ہوتا ہے جوا و پرحسد بیٹ کے سلسلے میں ہم لکھ چکے ہیں بعنی رسول کوخدانے اس لئے ہیجا تھا کہ وہ لا لا کر لوگوں سے کلم پڑھوائے۔

موصوف نے اس اشکال کی بیجیب و غرب نوجیه پیش کی ہے کہ" اس وقت تک لڑتے رہاجب کک لوگ لا الله الدالله فذہر ہیں، دوسرے لفظوں بیں خالص اسلامی اسٹیط قائم ہوجانے کے ہم معنی ہے " بہ تو جہد نہ تاریخ سے نابت ہوتی ہے اور نہ حکم کے الفاظ سے ۔ ظاہر ہے کہ لا الله الد الله الد الله کہ لانے کے ہم معنی بیں مسلمان بے نا جب کہ اسلامی اسٹیٹ فائم ہونے کا مطلب بینہیں ہے کہ اس کے نمام ماتحتوں نے دین اسلام قبول کرلیا ۔ اگر گوگ سیاسی اطاعت اور علی قوانین کو سیام کریں توال کے نمام ماتحتوں نے دین اسلام قبول کرلیا ۔ اگر گوگ سیاسی اطاعت اور علی قوانین کو سیام کو بیت نہیں ہے کہ ان سے مطالبہ کرسے کہ کم کو بڑھ جو اور نماز اوا کرنے کے لئے ہماری سے دول بین آؤر فرین اسلامی معنویت ہم ہے کہ الک ہم نہ نما البتہ ادارہ ثقافت اسلامی یا دارہ طلاع اسلام خاید اس کی معنویت ہم ہے کہ یوں کہ وہ اس طرح کی توجیہات بین کا فی درک رکھتا ادارہ طلاع اسلام خاید اس کی معنویت ہم ہے کہ کوں کہ وہ اس طرح کی توجیہات بین کا فی درک رکھتا

اظہار دین کی آیت سے رسول کامشن اخذ کرنے کے سلیے میں ایک اعتراض میرایہ تھا کہ قرآن میں ایک اعتراض میرایہ تھا کہ قرآن میں کسی اور بنی کے لئے اس قسم کے الفاظ نہیں آئے ہیں۔ اس لئے جب کہ ہمار ااعتبقا دہے کہ ہررسول ایک ہی کام کے لئے بھیجاگی نفا، اس آیت سے ہم آخری رسول کا منصبی سنن اخذ نہیں کر بھتے ۔ اس کے جواب میں سکھتے ہیں ؛

" آخری رسول کامشن دوسرے انبیارے منتف تونہیں تفا، گروییع یقیاً کھتا۔ دوسرے انبیار کاخطاب صرف ان کی اپن قوم سے تھاجو کسی ایک دین کو مانے والی تھی ۔ جب کہ آنخطرت کا خطاب عام تھا۔ ہرگروہ ہر لمت اور ہردین کے مانے والول کے لئے تھا اس لئے ہوالذی ارسل رسولہ بالمعدی و دبین الحق لیظ هره علی الدین کله جیسے الفاظ بیں آپ ہی کے مشن کو ظاہر کیا جاستا تھا کسی اور کے نہیں "

یسطریں پڑھے ہوئے ایسا محسوں ہوتا ہے گویا موصوف آیت ہیں لفظ کل "کے استعال کی توہیہ فرارہے ہیں۔ حالانکومکدیے نہیں تھا۔ اصل سوال تو یہ کا نہیار کا مٹن اپنی نوعیت کے اعتبار سے اگر الجہار دین "ہوتا ہے تو قرآن ہیں ہر بنی کے لئے اس فیم کے الفاظ آنے جامئیں تھے۔ اب اگرا نبیار کے دائرہ خطاب ہیں وسعت اور تنگی کا فرق تھا تو اس سے اصل شن کی تعبیر پرکوئی فرق نہیں پڑسکنا۔ اس فرن کا مطلب تو صف بہ تفاکہ دیگر انہیار کے بارسے ہیں کہا جاتا کہ وہ فلال مخصوص قوم پڑ اظہار دین "کرنے کے لئے بہ بھیجے گئے تھے۔ اور آخری رسول کو تمام اقوام و ملل پر اظہار دین کر نے کے لئے مبعوث کیا گیا۔ موصوف نے آخری رسول اور دیگر انہیار ہیں جس فرق کی نشا ند، ہی فرائی ہے وہ صرف صلقہ کا دیا دائر ہ خطاب کی وسعت اور سکی کافرق ہے۔ جب کہ اپنے دعوے کو "ابت کرنے کے لئے انعیل دونوں یا دائر ہ خطاب کی وسعت اور سکی کافرق ہے۔ جب کہ اپنے دعوے کو "ابت کرنے کے لئے انعیل دونوں کے در میان نوعیت کافرق بتانے کی ضرورت تھی۔

فادم- وجبدالدين

اس مکتوّب کو تھیجنے کے بعد مجھے مولا نا ابواللیث صاحب کی طرف سے ۲۷ اگست کالکھا ہوا ایک فط ملاحب ہیں حسب ذیل الفاظ درج تھے:

"عبدالئ صاحب كے ذریعہ لفا فدمل گیاہے۔خیال ہور ہاہے كہ انھیں كے دریعہ آپ كے " تا ترات مولاناصدرالدین صاحب كے پاس بھيج دول، "ناكہ وہ بھی اسے ديكھ ليں اوراگر ان كے سلسلے بيں وہ آپ كو كچھ لكھ نا چا ہي تولكھ ديں "

مولا ناصدرالدین صاحب نے میرا جواب دیکھنے کے بعد دوبارہ اس پر تبصرہ کرنے سے معدوری نلا ہر کی حبس کی نفضیل مولا ناصد رالدین صاحب کی خط و کنابت میں درج ہے۔

اب یک کی پیساری گفتگوا وربحت بین جاعت اسلای کے تعبہ تصنیف سے تعلق رہتے ہوئے کر رہا تقا۔ گراب یہ بحث جس مقام پر بہنے گئی تقی اس کے بعد مجھے ضروری معلوم ہواکہ بین اس وقت شعبہ تصنیف سے عالجہ دہ ہوجاؤں جنا بخریں نے امبر جماعت کے نام حسب ذیل تحریر رواندی ۔

رأم پور ييم شمبر ١٩ ٩١٦

مخری مولاناابواللیت صاحب امبرجها عت اسلامی بند سلام سنون گرامی نامه مورض ۲۰ راگست ملا -آب نے لکھا ہے کہ ؛

مولانا جبیل احن صاحب کا جواب آگیاہے۔ وہ خط و کتابت کے لئے آپ کے گر جانے کو ضروری نہیں شمصتے بیں اور آپ سے ان کی خط و کتابت غالباً شروع بھی ہو چکی ہے۔ اس لئے کیا یہ بہنزیذ ہوگا کہ آپ رام پور ہی بیں رہ کرخط و کتابت کریں ''

جوا باً عرض ہے کہ اس سے پہلے ہیں نے آپ کولکھا نفاکہ مولا ناصدرالدین صاحب کا جواب طنے کے بعد یکم تمبر تک ہیں کسی آخری فیصلہ تک بہنچ سکا ۔ بعد یکم تمبر تک ہیں کسی آخری فیصلہ تک بہنچ سکا ۔ کیوں کہ اس کے بعد مولا ناجلیل احمن صاحب نے کچھاس طرح کے ناصحا نہ خطوط لکھے جس کے بعد مجھے یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہیں ان کے نیصرہ کا انتظار کرول اُنھوں نے لکھا ہے کہ آپ بے صبری سے کام نہ میں بلکہ مجھ سے خط وکتا ہت کریں ، ہولگتا ہے کہ آپ برا پنی فکری غلطی واضح ہوجائے۔

ایک طرف بیصورت حال ہے۔ دوسری طرف اپنی موجودہ ذہنی حالت کے بین نظر جماعت کے ایک فکری شعبہ سے وابست رہنا مجھے مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ اس لیے بچھ بیں آتا ہے کہ بیں شعبی سند کے ساتھ ابنے موجود ہ تعلق سے کنارہ کئ ہو جا قل اور اس کے بعد رام پور بیں یا عظم گڑھ بیں رہ کر مولانا جلیل انسن صاحب اور دیگر اہل علم رفقار سے تبا دلہ خیال کرکے کی نیتج بیک پہنچے کی کوشت کی کووں۔ ان کوششوں کا بالاً خر جو نینج بھلے گا ، اس کے مطابق یا تو جاعت کی موجودہ خدمت بیں دو بارہ وابس آجا قل گا یا بھرا ہے طور پرجو مناسب معلوم ہوگا کروں گا.

"فری اختلاف کی بنا پر شعبه تعینی سے علی گی "کی بات اگرچ نئی نہیں ہے، آپ کو باد
ہوگاکہ بھیلے دو سال سے بار باریں آپ سے یہ درخواست کرتا رہا ہوں ، گراب اس کی حیثیت بی
اتنا فرق ہو چکا ہے کہ عنروری ہوگریا ہے کہ بی درخواست کے بجائے امرار کروں۔ کبول کہ اس
سے پہلے جب بھی یں نے کہا توآپ کا جواب یہ ہو تا تفا کر برسے فکر اورجاعت کے فکر یں کوئی فرق
نہیں ہے۔ یہ صف میری شدت بہندی ہے کہ یں دونوں کو الگ الگ محسوس کرتا ہوں، آب نے یہ
مراحت کے احت احت اور خواہ مواہ کی ذہن خلق یں مبلا نہوں۔

آپ کے اس جواب کے تحت اب بک تومیر سے لئے شعبۂ تعینیت سے وابستگی کے لئے وج جواز

نکل کتی تھی۔ گراب صورت مال بدلگئی ہے۔ کیونکہ آپ کی طرف سے مولا تا صدر الدین ساحب کا ۲۲ صفحات کا جو تبصرہ میرے حوالے کیا گیا ہے۔ اس بی اس تصدیق کو تبیم نہیں کیا گیا ہے بلکہ کمل طور بر میرے خیالات کی تغلیط کی گئے ہے ، اس میں میری فکر کوجاعت کی فکرسے مخلف ظاہر کرتے موتے میری نز دیدہ اورجاعت کی تائید۔ اس طرح اگرچہ اصالتاً بہیں مگر و کا لتاً گویا آپ نے اپنے سابقہ جو اب کو واپس لے بیا ہے۔ اس وجہ سے اب یہ بالکل ضروری ہوگیا ہے کہ ننعئر تصنیف سے عالی گی کے بارسے بیں میری جس درخواست کو اب تک آپ نے قبول نہیں فرایا تھا ، اب اس کو قبول فرایت و اور مجھے اس خدمت سے باضا بطور ہراگگ کر دیں۔

مزیدعض ہے کہ اس سب دونتی کے بعد میں نجب اں رہوں گا و ہال کی مقامی جاعت سے میراکوئی تعلق نہیں ہوگا۔ فی الحال بیں صرف اپنی ذہنی الجعن کے سلسلہ بیں مطالعہ ، تب دائہ خیال یا بیرونی اہل علم سے خط وکتابت وغیرہ یں مصروف رہول گا۔ اس کے سوااس دوران بیں جاعتی حیثیت سے میرسے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہوگ

خا د م. وجيدالدين

رام بور - ۵ستمبر تالا 19ء

برا در عز برز السلام کیم اسرا مورخ کیم سمبر سالند، موصول ہوا۔ بیمعلوم کرے مجھے افسوس ہواکہ جاعت کے نصب العین اورموقف کے بارے ہیں آپ کومطئن کرنے کے لئے جوکوٹ ٹیں ہاری طرف سے گگیں وہ کا سب ہت ہوگئیں اور آپ کا ف کری اختلاف اپنی جگہ قائم ہے تاہم اس سے یک محو ناطبیان مصوس ہور ہے کہ آپ ایمی اپنی فرہنی الحجن کے سلطے ہیں مطالعہ اورمولا ناجلیل آسن صاحب وغیو جسے اہل علم حضرات سے تبا ولدخیال کی صرور محموس کر دے ہیں۔ اور اس سلم بیں ان سے خطور آپ کی خوبی کی فرہنی خاش دور ہو جائے اور حسب سابق آپ کی صلاحیتیں تحریک کے لئے مفید تابت ہول ۔

بالات موجودہ آپ کی بہ خوا ہش ہر طرح مناسب معلوم ہونی ہے کہ آپ سردست شعبُ تعنیف ہے اپنا تعلق منقطع کرلیں تاکہ زیادہ یکسو ہوکر مطالعہ دیجین کرکیں ، البتہ آب کی اس خوا مہش سے میں اتفاق نہیں کرسکا کرشے عبُرتصنیف کی ذمہ داریوں سے سبک دوشش کے بعد آپ جہال رہیں و ہال کے نظم جاعت ہے آپ کا تعلق نہ ہوا ور اس مدت ہیں مطالعہ و تحقیق کے علاوہ آپ پرجماعتی جینیت کے نظم جاعت ہے آپ کا تعلق نہ ہوا ور اس مدت ہیں مطالعہ و تحقیق کے علاوہ آپ پرجماعتی جینیت کے نظم جانے کے تعلق کی دور آپ پرجماعتی جینیت کے تعلق کی دور آپ پرجماعتی جینیت کے تعلق کے تعلق کی دور آپ پر جماعتی جینیت کے تعلق کی دور آپ پرجماعتی جینیت کے تعلق کر بی دور آپ پر جماعتی جینیت کے تعلق کے تعلق کی دور آپ کر بی دور آپ کی دور آپ کر بی دور آپ کر بی دور آپ کی دور آپ کر بی دور آپ کی دور آپ کی

سے کوئی ذمہ داری ندرہے، آپ اس سے بخوبی واقعن ہیں کدرکن رہتے ہوئے نظم ہاعت کی پاسٹ میں ہر حال ضروری ہے البتہ آپ کے مخصوص حالات کے لیاظ سے زیادہ سے زیادہ جو گنجائش ہیں بحال سے انہوں وہ صرف یہ ہوسکتی ہے کہ اس مدت میں آپ پر با قاعدہ دعوتی کام کی کوئی ذمہ داری نہ والے تا کہ اس میں تو بہر حال صروری ہے۔ کیوں کہ اگر انت ابھی نہو نہ وار اجتماعات کی شرکت تو بہر حال صروری ہے۔ کیوں کہ اگر انت ابھی نہیدا تو رکسنیت کے کوئی معن بنہیں رہ جاتے اور اس سے ذہنوں میں طرح طرح کے سوالات بھی پیدا ہوں گئے۔

ننعبُه تصنیف سے استنفامنطور ہونے کے بعد رام بورسے رخصت ہوکر ہیں اپنے ولمن اظم گڑھ چلاآیا ۔ یہاں سے تجھے دنوں خطوط کا تنب ولہ ہوتا رہا بالآخر میں نے حسب فریل خطرواند کیا ۔ اعظم گڑھ: ۵اراکتوبر کا 194ء

محتری مولا نا ابوالدیت صاحب سلام سنون گرامی نامه مورخه و اکستو برطار اس پرغور کرنے کے بعد بین اس نیجہ پر بہنچا ہول کہ اس طرح کی جن کی بعد بین اس نیجہ پر بہنچا ہول کہ اس طرح کی جن اس بی معلوم ہوتا ہے کہ اب کے غور وف کرکے بعد بین جب پر بہنچا ہول اس کو آخری طور پر آپ کے سامتے رکھ دول.

میں کے غور وف کرکے بعد بین جب نہ بر بہنچا ہول اس کو آخری طور پر آپ کے سامتے رکھ دول.

یہ حقیقت! ب کا فی کھل کر سامنے آپ کی ہے کہ مجھ کو جاعت اسلامی کے انداز فکر سے اختلان بین حیات کے در میان نظریا تی اور جو چکا ہوں ہو چکا ہوں سے اور جاعت کے در میان نظریا تی اور جاعت اسلامی سے واب تہ ہے۔ گراس کے بعد بھی دو امکا نات ایسے سے جن کی بنا پر ہیں اب بھی جاعت اسلامی سے واب تہ سے۔ گراس کے بعد بھی دو امکا نات ایسے سے جن کی بنا پر ہیں اب بھی جاعت اسلامی سے واب تہ رہنے کے لئے سوچ سکتا تھا۔ گراف وں کہ بیا میں اب باتی نہیں رہے۔

بہلی بات بیک بیس مجھتا نفاکہ میرانظریا تی اختلاف زیادہ ترصرف مولانا مود ودی کے نظریہ سے۔ ورنہ جہاں تک موجودہ ذمے داروں کا تعلق ہے وہ میرسے نقطہ نظر سے بڑی صد بک اتفاق کریں گے۔ چنا نچہ مولانا صدرالدین صاحب نے میرسے انداز سے کے خلاف کمل طور پر میری نز دید کی تو بیس نے رام پوریں ایک وفیق سے کہا کہ '' مولانا نے اس میں صدرالدین اصلاحی کی حیثیت سے جواب نہیں دیا ہے بلکہ جاعت اسلامی کی وکانت کی ہے۔' اس کی ایک نمایاں مثال یہ ہے کہ اس سے پہلے تیمیرالقرآن میں قاحلوہ ہے حدی لا تیکون فت نقی کی تشریح میں انھوں نے مولانا مودودی سے اختلاف کیا تھا اور بعینہ وہی بات کھی تھی جو میں نے اپنی تخریر میں بیش کی ہے۔ مگراب جو میا جواب و بینے بیٹے تولفظ بلفظ مولانا مودودی کی حابیت کردی ( مقابلہ کے لئے ملاخط توضہ میرا نقرآن اور تیمیرالفرآن میں سورہ بقری کی تابت کو دی دمایت کردی ( مقابلہ کے لئے ملاخط توضہ میرا نقرآن اور تیمیرالفرآن میں سورہ بقری کی تابت کو دی دمایت کردی ( مقابلہ کے لئے ملاخط توضہ میرا نقرآن اور تیمیرالفرآن میں سورہ بقری کی تابت کا کا حافی )

مگرظامرہ کہ یہ میرافاتی اصاسب ورہ آپ حفرات نے اپنے جواب بیں جوموقف اختیارکیا ہے اس کو مجھے آپ کا واقعی موقف بمجھنا چلہ ہے۔ اور اس لحاظ سے جب بیں سوچیا ہول تو معلوم ہوتا ہے کہ میر سے لئے اب یہ گنجائنس باتی نہیں رہی کہ میں مولانا مودودی کے لٹر پچرسے اختلاف کے بعد اس بنیا د پرجا عت اسلامی ہندہ واب تہ رہوں کہ جہاں تک موجودہ ذمے داروں کا تعلق ہے وہ میر سے نقطہ نظر سے قریب ہیں۔ صدر الدین صاحب کا جواب جو آپ کی طرف سے مجھے دیا گیا ہے۔ اکس فی میری اس خوسش نمی یا غلط فہمی کو مکل طور سے ختم کرد باہے۔

يكهات كرانى كالنائش مع ياان كولكه دباجائك كهم كوح كيرك نامقا كريك و ابنائ جوفیصلہ چاہیں کرلیں۔ مجھے توا**ب ان کی مار**ن سے تقریب ً بایوسی ہی ہے ۔ مولا نا جلیل اسن صاحب فعلى مراسكت شروع كردى مع ليكن اول توجه براميد نهي كم خال صاحب ان كه طرز ياطريق ک تا ہے۔ لاسکیں گے۔ دوسرے وہ اب اس مرحلہ میں داخل ہو چکے ہیں جس میں کسی مجنی بات شا يد كميه اشراندازىنى موسكے - يول بعد كو بيتا كھائيں تو بات دوسرى ہے - بہر حال بين نے مبيل احسن صاحب كولكم دبائه كرجوكي ان كورهوانا لكماناهم، جلداس سے فارغ موجاكيں اوروحيد الدين صاحب کو یہ کہ مراسلت کے لئے اعظم گڑھ جانے کی ضرورت نہیں ہے ۔ بہتریہ ہوگا کہ رام پور ہی یں رہ کر خط وکتابت کریں۔ دیکھئے کیا جواب دیتے ہیں ،آپ کاجواب آئے پر بھراس کے مطابق وصیر صاحب كوخط لكه دول كار ( اقتباس خط مورخه ۱۸ اگست ۹۲ واء)

آپ کا به خطمیر سے لیے کس ت در تکلیف د ہ ہے میں اس کو بہیان نہیں کرسکتا حقیقت یہ ہے کہ اس خطرنے خوش گانی کی وہ تمام نیا دیں ڈھادیں جو نظریا تی اختلاف کے باوجود میں نے آپ سے قائم کر کھی تھیں ۔ انصرصاحب اور دیگر رفقار جن سے بیں رامپور بیں تسریبی تعلق رکھتا تھا، وہ گواہی دیں گے کہیں آپ کے بارہے میں کتنے اچھے خیالات رکھتا تھا۔ مگرا نسوسس کہ آپ کی اس تخریر نے ان تمام بالوں کی تصدیق کر دی جن کو مبرے کان عرصہ سے سن رہے تھے بگر میرادل جن پریفین کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا تھا۔

كس ت در حيرت كى بات سے كه اس طويل مدت بيں جب سے ميري يه بج ن جل ر،ى ہے آپ نے ایک بار بھی اپنی اس حق بیسندی اور خیرخوا ہی کا ثبوت نہیں دیا کہ آپ مجھے زبانی یا تحریری طور رپیطمئن کرنے کی کوشش کرتے۔حتی کہ اس سلسلے میں آپ کو میں نے آپ کا وہ وعدہ یا دولایا جوآب نے اپنے خطمور ضور میں جوری سے اللہ اور میں کیا مظار رہا میری ذاتی رائے کا سوال تواگر آپ اسے معلوم کرنا چاہیں گئے تو تحریر واسفے کے بعدیں بے تکلف عرض کردوں گا) بھر بھی آپ خاموش رہے۔صدرالدین صاحب کی تحریر کے جواب میں جو کچھ میں نے لکھاا ور اس بیں جو صریح حقیقیق میں نے پینٹ کیں ،ان پر بھی میرے اصرار کے باوجود آپ نے قطعاً کوئی تبصرہ نہیں فر بایا۔البتہ كباتوب كه جليل احسن صاحب كو لكه دياكم مجع" برط صاناً لكهانا " شروع كردي -اس كه باوجود آب میرسے بارسے میں وہ الفاظ لکھتے ہیں جومذکورہ بالاخطاک استدایں درج ہیں۔ پھرآپ . کا بہ جملہ کہ" بول بعد کو بیٹا کھا بین توبات دوسری ہے۔ " وہ تواتنا سخت ہے کہ اس کو پڑھنے کے کے بعد مجھے الیامسوس ہو آگو یا آپ نے مجھے ذبح کر دیا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے ہیرے اندریہ س توزندہ نہیں ہے کہ حق سامنے آئے تواسے ہم ہے انوں اور اسے قسبول کر لول ۔ البتہ اس ذبیل حرکت کی مزور آپ مجھ سے تو فع رکھتے ہیں کہ" مصالح "کی بہٹ پر قسلا بازی کھاؤں اور جس چیز کے خلاف آج تنقید کر رہا ہوں ، اس کو محض کسی مفا د کے پیش نظر آئٹ ندہ بلاد سی قبول کرلوں ، کانش آپ کا پیخط دیکھنے کے لئے ہیں زندہ بندر مہتا ، کا منس ہیں اس سے پہلے مرحکیا ہوتا۔

آپ کے اس خط پر ہیں جتنا غور کرنا ہوں میر سے ان احیاسات ہیں اضافہ ہی ہوتا جا تا ہے۔
حقیقت بہ ہے کہ اس ہیں نہ حق پندی کا ظہر ارہے اور ندا بنے ایک رفیق کے بارے ہیں و اقعی
خبر خواہی کا۔ اس ہیں نہ جاعت کا در دنظر آنا ہے اور ندا سلام کا۔ بھر جب ہیں سوجت ہوں کہ
میر سے نام آپ کے خطوط اور مجھ سے آپ گئفتگوؤں کا نداز اس سے بالکل مختلف ر با ہے جو صدرالدین
صاحب کے نام آپ سے اس خط بیں نظر آنا ہے تو مزید افسوس ہوتا ہے کبوں کہ دوعلی کا رویے عام
انسانی نظر نظر نظر سے بھی کوئی مناسب بات نہیں ہے۔

مندرج بالا وجوہ سے اب مجے جاعت اسلام ہندسے والبنگی کی کوئی بنیا د نظرنہیں آتی ۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آخسری عظہراؤ جومیرے لئے مکن ہوستنا تھا وہ بھی اپنی جگہ سے ہمٹ گیا ہے۔ اس سے گزارش ہے کہ جاعت اسلامی کے ارکان کی فہرست سے میرانا م فارج کر دیں ۔

مندرجه بالانظر باتی اختلاف اورب احتمادی کی فضایس اب میرٹ کے جماعت میں رہنے کا کوئی سوال نہیں ہے۔

وحبدالدبن دہلی ۱۱کتوبرسالہ فلہ

برادر عزيز السلامليم

گرامی نامہ ملا ، اگراپ نے آخری طورسے یہ نبصلہ ہی فرالیا ہے کہ آپ کواپنے فکری اختلان
کی بن پر جاعت کی رکنیت سے علبحدہ ہموجا ناچا ہئے تو ہم اس کے سواکیا کر سکتے ہیں کہ اسے چارہ
ناچار برداشت کریں ور مذمیراا پنا خیال تو یہ ہے کہ آپ نے اس سے پہلے جو فیصلہ فرایا تھا وہی زیادہ
مناسب نظا، بعنی یہ کہ شعبۂ تصنیف سے علبح رگ کے بعد آپ اپنا کچھوقت مزید مطالعہ وتحقیق ہیں صرف
فرائیں اور اس دوران ہیں جاعت اور جاعت کے باہر کے اہل علم سے گفتگو و تب دلہ خیال بھی
فرائے رہیں ، کیا عبب اس کے نیتجہ میں جماعت اور آپ کے نقطہ نظر ہیں اتفاق کی کوئی شکل نکل

آئی۔ ابھی تو وہ گفت گوبھی اضنام کو نہیں پہنچی ہے جو آپ کے اورمولا ناصدرالدین صاحب کے درمیان چل رہی ، اور صیا کہ بیں اس سے پہلے لکھ چکا ہوں وہ آپ کے تبصرہ پر اپنا تب وہ تھنے کے لئے بھی آ ما دہ ہیں بشرطبکہ اس کا ندازوہ نہ ہوجو آپ نے پہلے اختیار فر یا یا تھا، اور جہاں تک مجھے معلوم ہے، مولان جیسل احن صاحب وغیرہ سے بھی آپ کی خطوک بت کا سلسلہ ابھی جاری ہی ہے بھی فرا صبر سے کام لے کراس کے نینجہ کا کیوں ندا تنظا ر فرمالیں۔ علیمہ گی کا دروازہ ہرو فت کھلا ہوا ہے۔ ورا صبر سے کام لے کراس کے نینجہ کا کیوں ندا تنظا ر فرمالیں۔ علیمہ گی کا دروازہ ہرو فت کھلا ہوا ہے۔ اور کسی علیمہ ہونے والے کو خواہ مخواہ روکنے کی ہرگز ہماری نتواہ شن نہیں ہے۔ لیکن کسی بھی رکن جا عت کی علیمہ گی نا ہر ہے ہمار سے لئے کو ٹی خوش آئٹ مد ہات نہیں ہے اور آپ کی علیم گی تو خصوصیت کے ساتھ ہمارے لئے ایک ر نبدہ واتعد ہوگا۔ اور ہیں تو ذاتی طور سے بھی اپنے لئے اس کو نہا بت کی کیف شیں جاری کو گئی میں اتفاق کی کوئی را ہیں پر انہ ہو سے تو پھر مجبوری ہے۔ اور کی اتفاق کی کوئی را ہیں پر انہ ہو سے تو پھر مجبوری ہے۔ اس کے جو بھی اتفاق کی کوئی را ہیں پر انہ ہو سے تو پھر مجبوری ہے۔

رہی بہبات کہ مسارے اور آپ کے درمیان اب خلوص کی وہ فضاباتی نہیں رہ گئی ہے جوکسی مضغ کے مقصد کے لئے مخلصا مذتب ون کے لئے درکارہے ۔ توا ول تو ہی نہیں بجھ سکاکہ گفتگو کے موجودہ مرحلہ من آپ نے یہ بات کیول کھی ہے ۔ تعا ون کے ہونے یا نہ ہونے کا ابھی سوال ہی کیا ہے ۔ آب اس وقت تو بہر حال رکن جماعت ہی ہیں ۔ اور ہمارے اور آپ کے درمیان جو کچھ گفت گوا ورخط وکٹا بت ہور ہی ہے وہ کس تعب ون کے سوال کے بجائے اس مسئلہ سے منعلق ہے کہ آپ آئندہ جماعت کے ساتھ جاپس کے درمیان ہو کچھ گفت گوا درخط وکٹا بت ہور ہی ہے وہ کس تعب اون کے سوال کے بجائے اس مسئلہ سے منعلق ہے کہ آپ آئندہ جماعت کے ساتھ جاپس کے ہیں یا نہیں ، اور رکنیت کے مسئلہ کا مناصا نہ تعاون کی فضا سے کوئی براہ راست تعلق مبری سمجھ میں نہیں آر ہاہے۔ اس لئے میں یہ مجھنے سے بھی قاصر ہول کہ اس کی بنا پر آپ نے اپنے سابھ ونیصلہ کے خلان دفعۃ ابنی رکنیت ختم کر دینے کا فیصلہ کس طرح فر مالیا ہے ۔

دوسری بات بہ کہ مجھے اس بات پر انہائی جرت ہے کہ آب نے اس مخلصا مذففا کے ہاتی مذرہ ہے پر میرسے اس خطسے استدلال فر مایا ہے جویں نے مولا ناصد دالدین صاحب کو آپ کے تھر کے ذیل میں لکھا تھا۔ وہ خطیں نے بہت رواروی میں کھڑے کھڑے لکھا تھا۔ کیو نکہ ایک صاحب اس وقت رام پورجارہ سے لیکن آپ کے خطیں اسے غورسے پڑھنے کے بعد بھی مجھے اس بی کوئی الی وقت رام پورجارہ سے آپ مخلصا نہ تھا ون کی فضا بانی نہ رہنے پراست دلال کر سکیں کیا یہ بات نظر نہیں آئی جس سے آپ مخلصا نہ تھا ون کی فضا بانی نہ رہنے پراست دلال کر سکیں کیا یہ بات ناون کے فقت دان کی دلیل بن سے کہ اس بات کے با وجود کہ مجھے آپ کا تبصرہ پڑھنے کے بعد میں مولا ناصد رالدین صاحب سے بہیں کہنا کہ اب آپ کی طرف سے تقریب اُ ما یوری ہو جب میں مولا ناصد رالدین صاحب سے بہیں کہنا کہ اب آپ

سے گفتگو کاسک دینا چاہئے. بلکان سے دریانت کوما ہول کدان کے خیال ہیں بات جیت کی گنتگو کاسک دینا چاہئے. بلکان سے دریانت کوما ہول کدان کے خیال ہیں بات جیت کی گنائش باتی ہے یا نہیں ۔ اوران کے جواب کے مطابق میں آپ کوجواب دینے برآبادگی کا ظہار کررہا ہول اور مولانا جلیل است ماحب کو بھی میں یہ نہیں لکھ رہا ہول کہ آپ سے اب گفتگو فصول ہے بلکہ بیکہ ان کو جو کچھ گفتگو کرنی ہے اسے جلد افتا مکو پہنچانے کی کوشش کریں اور وہ می محض اس لئے کہ آپ ان کی طویل ماسلت کی تاب نالسکی گا۔

بہرحال یں تواینے طوریہ بہی سمجھ رہا ہوں کہ میراوہ خط تعاون کی ففنا کے قائم و برقرار دہے بلکہ اس کو قائم و برقرار دہنے بلکہ اس کو قائم و برقرار دکھنے کی خواہش کا پہند نیا ہے نہ کہ اس کے ختم ہونے کا البتداس کا مبرے پاکس کوئی علاج نہیں ہے کہ آپ نے قالباً کسی خاص تا ترکی بنا پر اس کے بعض فقروں کو وہ معنی پہنا ہے ہیں جن کی خلفوں میں ہے۔ میں کوئی گنجائن ہے اور نہ وہ میرے حاشی خیال ہی میں تھے۔

بر ہی بیٹا کھانے کی بات تو اس پر آپ نے اپنے جس کرب وا ذیت کا اظہار فرایا ہے۔ اسے پر اس بیل کھانے کی بات تو اس پر آپ نے اپنے میں کا اس کی کوئی ذمہ داری مجھ پر عائد نہیں ہوتی بلکم اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں۔ کیونکہ آب نے خوا ہ میزسے فقروں کو غلط معنوں پر محمول فرایا ہے۔

88

اور اس طرح نه صرف اپنے اوپر بلکنود مجھ پر بھی بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ آپ کومعلوم نہیں کہ میرے دل میں آپ کی کتنی وقعت ہے۔ اور میں دوسروں کے سامنے آپ کی خوبیوں کا تذکر ہ کن لفظوں میں كتار بابنول - ميں اس كاخيال بعى نهيں كرسكاكة آب جس بات كوحق معصة مول اسے مصالح كى بنا پر ٹھکرا دیں یائسی مفا د کی خاطری غلط بات کو مان لیس البتہ آپ کے بارے میں میرااحساس آج ہنیں شروع ہی سے یہ ہے جس کامیں خود آپ سے متعدد بار اظہار بھی کرچکا ہوں کہ آپ کے مزاج میں شدت ہے اور اس لئے آپ جس بات کو صبح مان لیں پھر اِس کے بارسے میں کسی کی بات قبول کرنے کے لئے آسانی سے آبادہ نہیں ہوتے ۔ ہال کھ عرصد بعب رآپ پرکسی طرح اپنی غلطی واضح ہوجائے نو اس صورت بن آپ کولوٹے میں می بین و بیٹ نہیں ہونا یہ نوآ پ کرے ہیں کرآپ کے بارسی میرایداحیاس غلط ہے لیکن میں نے جو بات تکھی ہے وہ بس اس مفہوم کی حامل ہے۔ لکھتے وقت اس کے سواا وركوني مفهوم ميرسه فرمن مين بهين تفا،اب آپ كواختيار هيكد آپ ميري بات ماين يا نه ماين. آپ نے اسی من می مجھ پر دوعملی کا بھی الزام لگایا ہے مجھ میں بہت سے نقائص وعیوب ہیں بن سے بیں بخونی واقف ہول ، لیکن جہاں سک دوعملی یا منافقت کاتعلق ہے بیں ہمیشداس سے پوری طرح بجنے کی کوسٹشن کرنار ہا ہول ۔ اور آ ب کا بدالنام باط هدواقعی مفتدے دل ہے ہیں نے اس کاجائزہ لیا که خدا نخواسته آپ کے هن بین بین کسی درجے بین اس کا مرکب تو نهیں ہوا ہوں ۔ چنا نجر ہیں نے اس مت میں آپ کو جو چند خطوط لکھے یا لکھوائے ہیں ان کی نقول کا بھی مطالع کیا۔ اور آپ سے اس مدت میں جوگفتگویئ ہوئی ہیں ان کومبی یا دیں لانے کی کوشش کی سکین آ ب کے الزام کی است ہیں ن خطوط میں مجھے کو کُ چیزل کی اور یہ کو کی گفتگو یا د آسی۔ مجھے تو کچھالیا ہی محبوسس ہو تاہے کہ آپ نے نتدت تا نزیس تحقیق واطمینان حاصل کئے بغیر ہی خطوط باگفتگوؤں کے حوالہ ہے برازام عائد کردبا ہے۔ تاہم اگرمیرے کی خط باگفتگو کی کی ایسی بات کی آب نشا ندہی کریس جومولانا صدرالدین صاحب کے نام میر بے خط کے مفہوم وانداز سے متضاد ہوتو ضرور کریں بیں آپ کا نہایت ممنون ہولگا. آپ نے بہ بھی تحریر فرایا ہے کہ مولانا صدرالدین صاحب کے نام میری تحریر نے ان آب باتوں کی تصدیق کردی جو آپ عرصہ سے میرے بارسے ہیں سن رہے تھے، گر آپ کا دل بھتن کرنے کے کئے تیار نہیں تھا۔ میرے خیال بی*ں نصح وخیرخوا ہی کا تقاضا تو یہ تھاکہ آپ ایسی بابتی پہلے* ہی مبرے ملم بس لاتے جس کا بک فائدہ یہ بھی ہوسکتا تھاکہ آپ ان کے بیجے یا غلط ہونے کے بارے بیں بیتین کے ساتھ کوئی ر ائے قائم کرسکتے ستے ۔ نبکن اب حب کہ آپ کوان پر بھین مہو گیا ہے تو کم از کم اب آپ کو ان کی صرور ہی

نت ندى كردىنى جائة يتاكداً كرواقى وه قابل اصلاح بانيس مول نوس ابنى اصلاح كرسكول-آب نے اینے خط بی اس ک معی سکایت کی ہے کہ بی نے آب کوزبانی باتحریری طور مطمئن كرنے كى كونشن نہيں كى دراں ماليك بين نے اس كا دعب دہ مى كيا تھا. توبيہ بات توآپ كوملوم ہے ہى كه آب كى تحرير برمفصل تبصره كرنے كے لئے مولانا صدرالدين صاحب كوبا قاعدہ تعين كيا كيا تھا۔ جو ہما رہی بگاہ میں اس کا م کے لئے موزول تر اً دمی تھے اور اس کے سے تھ مولا ناجلیل احن صاحب سے بھی غوا بهنس کی تقی که وه بعبی آب کے خبالات سمجھنے اور جماعت کا نقط و نظر سمجھانے کے لئے آپ سے خط وكا بت كرب اوراس مت يس آپ اور سولانا صدر الدين صاحب جو كيه كيمة رب بي وه بهر حال ميرى نگاہ سے بھی گزرتارہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں آج آب پر بہظا ہر کردینا چا بتنا ہوں کہ میں نے اپنے طویسے بہت پہلے سے ببطے کرر کھا تھا۔ جس کا اظہار میں نے کچھ رفقار سے کیا بھی تفاک اگر فدانخواست آب کو مطمئن كرنے كے سلسلے كى كوئ بيش ناكام نابت موہيں تو آخريب اس وضوع يريب ضرور آپ سے بات جیت کرول گا۔ گرمعلوم نہیں آپ کی اس تخریر کے بعداس کاموقع باقی رہا یا نہیں۔ بہرسال مبری خوامنش بیرے رمیری ندکوره 'بالامعروضات کی روسنٹنی بیں آپ اپنے خط پرکم از کم اس حذ تک صرور نظ نانی کریں کہ حب تک آب اپنے ذاتی مطالعہ وتحقیق اور اہل علم سے تبادلہ خیال کر لینے کے بعد اپنے خیالات و نظریات سے بارسے میں بوری طرح بحسونہ ہو جائیں جا عت سے علیٰدگ کا فیصلہ لمتوی کھیں۔ مکن ہے بہارے اور آپ کے درمیان اتفاق کی کوئی صورت بیدا ہوجائے جس کے بہرحال ہم دل سے منتنی ہیں ۔ بیکن اگر فدانخواست آپ کو اپنے بنصلے پرا صرار ہی موتوم طلع فرمائیں کہ آپ کے فیصلہ رہارو نا جار ہیں راضی ہی ہوناہے۔

خاكسار ابوالليث

## جواب

اعظم كثره

مختری سلام مسنون گرامی نامه مورخه ۱۹ راکتو برسکانیه طل آپ نے اپنے سات صفحات کے اس خط بیں یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ جو کچھ میں نے لکھا وہ محض میری غلط ہمی تقی - ورندآ پکی طرف سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں: " ابآپ کو اختیار ہے کہ آپ میری بات مانیں باندمانیں "

یں بہرحال آپ پر بیرالزام تو عائد نہیں کرسکتا کہ آپ جان بوجھ کر غلط سیبانی کریں گے۔ مجھے اننا چاہئے کہ آپ جو بچھ کہ رہے ہیں و ہی صبح ہوگا۔ گرا نسوس کہ آپ کے الفاظ آپ کے اس بیان کا ساتھ نہیں دیتے۔ شلا آپ نے لکھا ہے:

" بین آج آپ پر بیز ظاہر کر دسنا چاہتا ہوں کہ بیں نے اپنے طورسے بہت بہلے سے یہ طف کے کررکھانفاجس کا اظہار بیں نے کچھ رفقا رسے کیا بھی تھا کہ اگر خدا نخواستہ آپ کو طمئن کررنے کے سلطے کی کوششیں نا کام نابت ہوئیں تو اُخر میں اس موصوع پر میں صرور آپ سے بات چیت کروں گا۔ مگرمعلوم نہیں آپ کی اس تخریر کے بعد اس کا موقع یا تی رہا یا نہیں " حیاات چیت کروں گا۔ مگرمعلوم نہیں آپ کی اس تخریر کے بعد اس کا موقع یا تی رہا یا نہیں ورسری طرف مولا ناصدر الدین معاحب کے نام ۲۸ اگست والے خط پر آپ کے قام سے بیر الفاظورج

بس:

وجبدالدین خال کی تازه تحریر بھیج رہا ہول ۔ اسے پڑھ کرطلع فرائیے کہ اہمی ان سے کھ بات چیت کرنے کی گمبائش ہے باان کو لکھ دیا جائے کہ ہم کو جو کچھ کرتا تھا کر چکے۔ اب وہ لین لئے جونبصل جا ہیں کرلیں "

ان دونوں فقروں بی کھلا ہوا تفادہ۔ صدرالدین صاحب کے نام آپ کی مذکورہ بالاتحریہ کا ہر ہو تاہے کہ آپ انھیں کی بات کو اپنی طرنسے آخری فراددے رہے ہیں۔ اور اگر وہ کہدیں کہ الن کے نزدیک اب مجھ سے" بات کرنے کی گانٹ " نہیں ہے ، تو آپ مجھ یہ لکھ دیں گے کہ آپ کو "جو پھر نا تفا کر چکے " اب میں اپنے لئے جو فیصلہ چا ہوں کرلوں ۔ دوسری طرف موج دہ خط کے مندر جو بلا قباس میں آپ لکھے ہیں کہ آپ نے طے کرر کھا تھا کہ صدر الدین صاحب کی کوششوں کی ناکا می بلا اقباس میں آپ لکھے ہیں کہ آپ نے طے کرر کھا تھا کہ صدر الدین صاحب کی کوششوں کی ناکا می کے بعد آخری طور پر آپ خود می ضرور اس موضوع بعد آخری طور پر آپ خود می ضرور اس موضوع بر مجھ سے بات بیت کرس گے۔

یں دل چیسپی نہیں ہے سکتا۔ گراس طرز کو چپوٹر کر اصل موضوع کے بارہے یں ہو ہمی مجدے گفتگو کرے میں انت رالٹر خرور اس سے گفتگو کرول گا۔ لیکن کسی کے اندرخود ہی آبادگی نہ ہوتو اس کو بکرٹر کرزبر دستی تواکلوایا نہیں جا سکتا۔

خادم . وجدالدين

دېلى ؛ سى اكتوبر ساتالاء

برادر عزيز السلام عليكم

عرامی نا مه ملا- یس نے جوطویل خط آپ کولکھاتھا اس کی ایک خاص غرض بیتھی کرمبرے جن دو فقول كے غلط مفوم كى سبت پرآپ كو تكليف بېني بان كا اصل مد عا آب بر واضح كرسكول تاكه وه یکلیف سی طرح ختم ہوسکے لیکن آپ کے خطاسے یہ واضح نہیں ہوسکا کہ اس مقصدیں ہیں کہاں تک کا میاب ہوسکا۔ بنظام توایسامحسوس ہو تاہے کہ آپ میرے پورے سیان ہی کو غلط مجھ رہے ہیں کیونکہ آپ کے خیال میں میرے اس خطی ایک عبارت اس خطی عبارت سے متصادم ہے جوہیں نے مولا ناصب در الدین صاحب کولکھا تھا۔ حالا بحد اگروہ تضاد مان بھی لیا جائے تواس کا تعلق ایک دومتر ہی سئلہ ہے ہے۔ اس کئے محض اس کی بنا پر کم از کم ان دونوں فقروں کے بارسے بین نومیری و ضاحت کو کلیةً آپ کوردنہیں کردینا چاہتے تھا ،خیراگر آپ کادل اسے قبول کرنے کے لئے آباد ہ نہیں ہے تو میں کیا کرسکتا ہوں۔ البنة به لکھنا بیں صروری مجننا ہوں کہ حبس نضاد کا آپ نے تذکرہ فرمایا ہے وہ وا تعدیب موجو دہنیں ہے جس ى مختصرتوضى يەسى كەآپ كورىعلوم بىسى كەمولانا صدرالدىن صاحب اس كام كے لئے باضا بطه طورسے متعین کے گئے سے کہ وہ آپ کی تحریر کا جواب تھیں۔ اس سے ان کی رائے کے مطابق اگر میں آپ کو وہ بات لکھ بھی دسین اجوان کے نام کے خط میں میں نے بصورت استغیام ان سے وریا نت کی تقی تواس کے معنیٰ صرف اتنے ہی ہونے کہ آپ سے جو باضابط گفتگو ہور ہی تھی وہ اب خٹم ہوگتی ہے۔ لیکن اس کے ختم ہونے کے لاز مامعی بہنہیں تھے کہ ہیں نے اپنے طورسے آخر ہیں گفتگو کرنے کا جوا را دہ کیا تھا اسے زیرعلٰ بنہ لاسكول ا ورنداس كاخا تسكس طرح اس كو زيرعل لانية بن مكتا تقا- كيوں كه ده اس بايضا بطگفتگو سے علاوہ بات تقی اور اس کا موقع بھی اس کے ختم ہونے کے بعد ہی آنے والا تھا اس لئے بیمین مکن بھت کہ مولانا صدرالدین صاحب کی رائے معلوم ہونے پر میں اس با ضابط گفتگو کے ختم ہمونے کی اطسلاع د بینے کے ساتھ ہی یا ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ اس اطلاع کو جبند د نوں کے لیے ملتوی کرکے آپ کو گفتگو کی دعو دنیا بهرحال میری ان دو نول باتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے ، براہ عنایر <sup>س</sup>ناس خط کی روست میں ان پیہ

دو باره غور فرمائیں انت رالتٰرآپ کی غلط فہی دور ہوجائے گی ۔ لیکن اس سلسلہ میں ایک اور بات بھی عرض کرنے کوجی چاہتا ہے۔ اگر بالفرض بیصیح بھی ہو کہ میری ان دونوں باتوں میں کوئی تصا دہے توکیب آپ کے لئے بی ضروری می ہے کہ آپ اس نضادکو لامحال غلط بیانی رچمول کریں اور پھراس سے اتنے سنگین نما عَجَ برآ مدكرين واول توبه بان بجائے خود بڑی عجیب معلوم ، موتی ہے کہ ایک بنی پر زے کو جھے آپ کو پڑھنا بھی نہیں چاہئے تھا. اورجو جیبا کہیں پہلے بھی لکھ حیکا ہوں ربہت جلدی میں کھڑے کھر طیسے لکھا گیا تھا۔ اتن اہمیت دے رہے ہیں کہ اس کی بنا پر بڑے سے بڑا الزام عائد کرنے ہیں آب کو کوئی تکلف نہیں ہے ۔ اور دوسرے اس کواس طرح استعال رئیس آپ جی نظن سے کام لینے کو گویا اپنے لیے حرام ی مجھتے میں ۔ ورند آب آسانی کی فرض کرلے سکتے تھے کمولا ناصب درالدین صاحب کو خط انکھتے وقت مکن ہے یہ بات میرے ذہن بی منخضر نه روسکی ہوکہ آپ سے آخر میں بات چیت بھی کرنی ہے۔ یار ہی بھی ہوتو آب کا مضمون بره کرفور ر طورسے اس کے خلاف بیں نے طے کردیب ہو۔ لیکن طاہرہے اس طرح کی سی تاویل سے زیادہ سےزیادہ سہویا رائے بدل ڈالنے می کاآپ الزام عائد کرکھے تھے۔ حالانکہ آپ کی سے لئے تا يديه ضروري تفاكداس سے الكے كى بات منتلاً غلط سيانى وغيره نابت كريں۔ بهرحال جهان ك آپ سے آخرى بات چبن كرنے كاسوال ہے بيں اب بھى اس كے لئے آباد و بمول يكن اس سے ببلے يہ معلوم ہونا جاسمة كحن حضرات سے آپ اس سلسله بن گفتگوا در نبا دائه خیالات كررسے تھے، كيا اب ان سے آپ كوكونى بات چیت کرنی نہیں ہے۔ بیعلوم ہونے پر حسب سہولت یں انٹ رالٹر آ ب سے گفتگو کے لئے کو کی ہوتع بكالك كول كالاس سے پہلے ميں آب كواطلاع دے چكا ہول كرمولا ناصدرالدين صاحب آب كے · ما نژان پرتبصره کرنے کے لئے تیار ہیں ۔ بشرطبیکہ آپ کی تحریر کا انداز وہ نہ ہوجو پیلے تھا . اورمولانا جلبل احسن ماحب كابيخيال بھى آپ كولكھ ديكا مول كمانھوں نے آپ سے جوسوالات كتے ہيں وہ قطعاً غیر نعلق نہیں ہیں ۔ اس لئے میں نے آپ کو بیائمی لکھا تقاکہ اگر بد بات آپ پرواضے نہ ہوکی ہوتو اسس بارے من آبان سے دریا فت کرسکتے ہیں۔

آپ کے خطے یہ علوم نہ ہو سکا کہ آپ نے میری اس درخواست کے بارسے بیں کہ بیا نیصلہ کیا کہ اپنے خیالات و نظریات کے بارسے بیں پوری طرح یکسو ہونے بک جما عت سے اپنی علیمدگی کا فیصلہ لتوی رکھیں۔

والسلام .

ابوالبيث

## اعظم كُدُه : ٨ نومبرسُكُ لاء

محترى جناب مولانا الوالليت صاحب امير حماعت اسلامي مند ، سلام منون

آب کاخط مورخه ۲۰ اکتوبر طا۔ مجھے افسوس کے ساتھ بیکہنا پڑتا ہے کہ اس خطی اوراس سے پہلے ۱۹ اکتوبر والے خطی آب نے جواند از اختیار کیا ہے وہ بالکل قانونی اور نطق قیم کا ہے۔ حالا نکدیہ طریقے کسی کے لئے موزوں نہیں ہے جومٹلکو واقع طور پرجل کرنا جا ہتا ہو یسنطقی طریقے کا حاصل ہو نہیں ہے کہ آدمی اپنے طور پرسیجھ کرمطئن ہوجائے کہ اس نے ایک انڈے کو دو انڈا نابت کردیا۔ گرنا ہر ہے کہ آس طرح کے دلائل سے حقیقیت نہیں بدل کتی ۔

یں دوبارہ واضع طورپر آپ کے سامنے بررکھنا چا ہتا ہوں کہ اصل سندکیا ہے اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اصل سندکی نسبت سے اینا واضح جواب روانہ فرمایت .

اس طرح میرے سوالات کو حل کونے کی کونٹ ٹن نہیں گائت ۔ اوراس کے بجائے میرے با ہے۔ ا یں یہ کہا جانے لگاکہ" مولانا صدرالدین صاحب نے ہر بات کا سمل جواب دے دیا تھا۔ گروہ تو اپنی بات پر اٹرے ہوئے ہیں۔ ایسے آدمی کو کو ن مجھا سخا ہے۔ اور ایسی حالت میں مزید گفت گو کا کیا حاصر ہے "

مجرك يم كري نے جومنقر تبصره آپ كى خدمت ميں رواندك تھا ، اس كے سلساييں میری بعض علطیول کی نشا ند ہی گی گئی ہے۔ مگر وہ " فلطی " ایس ہے کہ مجے چیرت ہے کہ کہنے والے نے اس کا ذکر ہی کیوں کسب منتلاً آپ کو یا د ہوگا استمبر الاقلہ و کوجب آپ رام پور آئے تھے ۔ اور ناظم درسس گاه کے کرے ہیں میرے مسئلہ برگفتگو مور ہی تھی ۔اس وقت آپ کے علاوہ صدرالدین صاحب، افضل حبين خال صاحب، عبد الحي صاحب ، عروج قادري صاحب ، اورجلال الدين انصر صاحب مي موجود تھے، میں نے اپنی جوالی تحریر بہت میصرہ کرنے کے لئے اصرارکیا گر آخروفت کے آپ یاصدالین صاحب اس پرآما دہ نہیں ہوئے۔ البتہ اس موقع پر گفتگو کے دوران صدر الدین صاحب نے ایک جلدیہ فرمایا" آپ نے تو اپنے جواب میں حوالے کا اتنی بڑی فلطی کی ہے کہ ... ، بین کر میں ورگیا۔ بسجهاك أي في نوك وكل برى شديقهم فللى كردالى بديكر بي جين ك باوجو دصدرالدين صاحب نے اس وقت کچھ نہیں بت ایا۔ اور یہ آپ لوگول نے ان سے بیہنے کی صرورت مجھی کہ وہ اس کو مجھے بتائيں۔ جندون بعد بب نے ان کے کمرہ بیں ان سے مل کر دریافت کیا تومعلوم ہواکہ حوالے کی علطی پیتی کہ ان کی نخر برکا ایک شکر البنے تبصرہ میں نفل کرتے ہوئے ایک جگہ" اس طرح کی "کالفظ مجھے جھوط الكياه - اول تواس لفظ كے جھوشنے سے اصل معاپر كوئى انتر نہيں ہے "ا-اس كے علاوہ اس كے وقت کی ذمہ داری مجھ سے زیادہ خو دصاحب نحریر کے اوپر سے کیوں کہ اس لفظ کو لکھنے کے بعد انھوں نے د وموثی کسیروں سے اسے کاط دیا تھا۔ اور اس کے بعد بھراس پر بار بک قلم سے سیح کا دونت ان (مم) بنا دیا تھا۔ اتفاق ہے میری نظراس نشان پرنہیں بڑی اور وہ نفل کینے بیل رہ گیا۔

بة تنقيداننى بے وزن كے كەاس كوسنے كے بعد بب نے اپنے جى بيں كہا "كاش صدرالدين ساحب نے اس كا ذكر يه كب موتا - كيوں كه اس كا ذكريذكر ناان كے حن بيں زيا دہ اچھا تھا "

اس کے بعد مولانا جلیل احسن صاحب کو لیجے جو آپ کے الفاظیں دوسر نیخیں ہیں جن سے "خوا بنش کی گئی تھی کہ رہ می میرے خیالات سمجھنے اور جاعت کا نقط نظر مجھانے کے لئے خط وکتا بت کریں گرانھوں نے اس مقصد کے لئے ایسا عجب وغریب طریقیہ اختیار کیا جس کو کسی اور پہلوسنے وا وجو بھی ایمیت حاصل ہو۔ گراسے کسی بھی طرح "جماعت اسلامی کا نقط منظر نظر مجھانے "کا نام نہیں دیا جاسکتا ۔ ایمیت حاصل ہو۔ گر اسے کسی بھی طرح "جماعت اسلامی کا نقط منظر نظر مجھانے "کا نام نہیں دیا جاسکتا ۔

پی نومبینے سے میرامئلدان کے سامنے ہے ۔ گرآج ، تک اصل سند کے بارسیس ایک نفظ اکنوں نے نہیں لکھا۔ البتہ دوسری طرح طرح کی با نین کرتے رہے جس بیں سے ایک فاص بات ان کی یہ " نشرط" نفی کہ وہ میرے" طویل مفالہ" کورٹی ھرسوالان کر بس گے ، توضع مدعا کے طالب ہوں گے دلائل پر گفتگو کریں گے ، دیس نے ان کی پیٹ طالان کی بیٹ سوال " نہیں ہے ، میرے کس مدعا کی " وضاحت" دریافت اس بیں اصل تخر ، مرکے بارے میں کوئی " سوال " نہیں ہے ، میرے کس مدعا کی " وضاحت" دریافت منے بنیں کی ٹی ہے اورز میرے دلائل پر کوئی " گفتگو ہے۔ اس کے برعس اس میں مجرق مے کو سوالات تھے جن سوال نامہ آیا تو وہ بھی بعینہ اسی فتم کا۔ حقیقت بہے کہ اگر طبیل احسن صاحب سے میری خطوکتا ب سوال نامہ آیا تو وہ بھی بعینہ اسی فتم کا۔ حقیقت بہے کہ اگر طبیل احسن صاحب سے میری خطوکتا ب خیل رہی ہوئی اور ان کے بیسوال نامے بکا کی مجھے طنے توہیں انفیس والیس بھی دیا۔ ادر ان کو لکھتا کر بینا یکسی عربی دراس کے بیسوال نام بھی دیا۔ در ان کو لکھتا کہ دیا ہے۔ یس کے باس طربی مراسلت کے نامناسب ہونے کا ذکر کی توان کا بہ جواب آیا:

"بین این طریق مراسات برمصر ہول - اور وہ طریقہ جود وسرون نے اختیار کہیا ،
وہ آپ کے لئے مضراور ان کے لیے لاحاصل ہے ۔ میں ، آپ جانے میں کہ میں "برطانے
لکھا نے "ہی کا کام کرتا ہول - بہ بڑھا نے لکھا نے کا انداز کیوں کر جھڑو وں اس
سے آپ کے فکر رفیح اور علم کبیر کے احساس کوچوٹ لگتی ہے ، نوا فسوس ہے ۔ زیر بحث
مسلکہ برغور کرنے اور کرانے کا 'بالخصوص آپ کے لیے میرے پاس ہی راستہ ہے جن کوآپ

نے پڑھانے کھانے کا نام دیاہے "

جلیل اخسن صاحب کے اس جواب میں طننرو تعریف کے سوااس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اپنے جس طریق مراسلت پر انعیس اصرار ہے ، وہ "جاعت اسلامی کانقطہ نظر سمجھانے کے لئے "کیو ل موزوں ہے موٹی سی بات ہے کہ جب ایک شخص کہتا ہے کہ جاعت اسلامی کافکر جبح نہیں ہے اور اس کے دلائل کے بارے میں ہوالات اس کے لئے کچھ متعین دلائل کے بارے میں ہوالات کرنے جا تہیں ۔ اس کے بات اگر کسی تہہد و تشریح کے بغیر آپ اس قیم کے الفاظ بولٹ شروع کو بہ اور خلال آیت میں و ببعد و کاعطف کس پر ہے" اور فلال آیت میں خوالات ایک مدند کا اصل متلا کے کوئنلن تو بہی کہا جائے گاکہ یہ الل میں قیم کے سوالات ہیں ۔ اور سوال کی مدند کسان کا اصل متلا ہیں ۔ آپ حب نہیں ۔ مولانا جبیں احن صاحب کے دونوں سوالنا مے اس قیم کے سوالات پر شندیں ہیں ۔ آپ حب نہیں ۔ مولانا جبیں احن صاحب کے دونوں سوالنا مے اس قیم کے سوالات پر شندیں ہیں ۔ آپ حب

کھی جا ہیں انھیں دیجھ کتے ہیں۔

جہاں کک ذانی طور رہا ب کا تعن ہے۔ آپ سے میری شکا بتیں حب ذیل ہیں:

مبرات دبداحاس ہے کہ اس بحث بیں آپ نے عقطبی اور حق بندی کا تبوت نہیں دیا۔
بلکہ اس کو اس طرح و کھا گویا یہ محض مبراجواب دینے یا ایک اعتراض کو دفع کرنے کا مسکلہ ہے۔
اگر صورت حال یہ ہموتی ہے کہ جو سوالات بیں نے چھٹرے ہیں ، ان کا آپ کے پاس تشفی بخش جواب ہوتا اور مطالعہ اور غور وفکر کے نیتجہ بیں علی وجرالب میرت آپ پریہ واضح ہوگیا ہوتا کہ میں علمی پر ہمول، توب شک ایسارویہ آپ کے لئے محصح ہوسکتا تھا۔ مگر خود آپ کے اعتراف کے مطابق صورت حال یہ نہیں ہے کیونکہ جب بھی میں نے ان مائن پر آپ سے رائے دینے کی درخواست کی تو ہمیشہ حال یہ نہیں ہے کہ وہ انہی میں نہیں کر سکا ہوں اور موجودہ مصروفینوں میں میرے لئے اس کا موقع میں نہیں ہے "

الی مالت بین آپ کے لئے وہ رویکی طرح درست نہیں ہوسما ہو بہری تحریر دیکھنے کے بعد آپ نے اختیار کیا۔ صدرالدین صاحب کی تحریر برجزنبصرہ بیں نے ۱ اراکت کو آپ کی خدمت میں روا نہ کیا تھا، مجھے بقین ہے کہ اس بی ایس بقیس جن کے تعلق آپ کو شھم کر سوخیا چا ہے تھا۔ اور صدرالدین صاحب سے بوچھنا چا ہے تھا کہ اس کا انداز ایسا ہے گویا کو تی بات ہی نہیں ہوئی۔ کے بارے بین آپ صدرالدین صاحب کو الفاظاب میں آپ کے نزدیک ای طرح خابت ثندہ ہیں جیسے وہ آپ کے نزدیک ای طرح خابت ثندہ ہیں جیسے وہ آپ کے نزدیک پہلے تھے۔ مجھے آپ کے خط مورخ ۲۸ اگست ( بنام صدرالدین صاحب) پرسب سے کے نزدیک پہلے تھے۔ مجھے آپ کے خط مورخ ۲۸ اگست ( بنام صدرالدین صاحب) پرسب سے ریا وہ چرت اسی پہلوسے ہے۔ بیو وہ پہلا خط ہے جو آپ نے میرا جواب دیکھنے کے بعد مولا ناصدالدین صاحب کی تحریر کے بارے ہیں میری بعض ماحب کو کھا تھا۔ گرجیرت ہے کہ اس میں صدرالدین صاحب کی تحریر کے بارے ہیں میری بعض منامین واضح قدم کی سنگین گرفتوں تک کاکوئی ذکر نہیں۔ شکل افیموالدین کی آبت کے سلطین جالین نامید الدین حاحب کی تحریر کے بارے ہیں میری بعض نہایت و اضح قدم کی سنگین گرفتوں تک کاکوئی ذکر نہیں۔ شکلاً افیموالدین کی آبت کے سلطین جالیدن کے دو شار صین کی طرف غلط انت اب۔

ایک ایساننخص جی اندر تلانش حق کا جذبه ہو، اس موقع پر فوراً اس کے سامنے بیسوال آئے گاکہ آخر معاملہ کیا ہے۔ ایک آیت جس کے اوپر جاعت اسلامی کے ہمدگیرانقلابی نضب العین کی عارت کھڑی گئی ہے، اس کے شعلق ایک شخص دعوی کرتا ہے کہ ،آیت کے مخصوص الفاظ کی بنا پرعلما کے نفسیہ نے بالا تفاق اس میں "الدین "سے ہمدگیر شدویت کا مفہوم مراد نہیں لیا ہے مبلکہ بنا پرعلما کے نفسیہ نے بالا تفاق اس میں "الدین "سے ہمدگیر شدویت کا مفہوم مراد نہیں لیا ہے مبلکہ بنا پرعلما کے نفسیہ نے بالا تفاق اس میں "الدین "سے ہمدگیر شدویت کا مفہوم مراد نہیں لیا ہے مبلکہ

صرف دین کی بنیادی تعلیمات مراد لیتے ہیں اس کے اس آیت ہے کوئی ہمہ گیرانقلابی نصب العین افذنہیں کیا جاسکتا۔ اس کے جواب ہیں جاعت کا ایک لائق نزین عالم کئی نہینے کی الائٹ روب جو کے بعددو حوالے فراہم کرتا ہے ۔ اور کہتا ہے کہ مدعی کا بیر کہنا غلط ہے ۔ کیونکہ بعض ایسے مفسر موجود ہیں جن کے نزدیک" اقامت دین کے اس حکم ہیں شریعیت کے تفصیلی احکام بھی داخل ہیں ۔ اور لیورے گے ہورے داخل ہیں ۔

اب مدی دوباره آب کے سامنے آتا ہے اور کہنا ہے کہ ان علماری طون یہ انتیاب بالکل غلط ہے۔ وہ دونوں مفسرین کے بھی افتہاسات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ جس سے مربح طور پریہ نابت ہوتا ہے کہ انھوں نے ہوبات اللہ ی اوحینا الیا ہے کے فقر سے منعلی کہی تھی ،اس کو بالکل غلط طور پریا اقتبہ واللہ بین کے فقر سے کے ساتھ جوڑ دیا گیا ، حالا نکہ یہ دوسرا فقہ جواصلا زیر بہت ہے اس کے منعلی انھوں نے صاحت کی ہے کہ بہاں عموم مراد نہسیں ۔ یں بیم جھنے سے قاصر ہوں کہ ایسی کھی ہوئی کے منعلی انھوں نے صاحت کی ہے کہ بہاں عموم مراد نہسیں ۔ یں بیم جھنے سے قاصر ہوں کہ ایسی کھی ہوئی گرفتوں کے با وجود آپ کا فامون رہنا اور صدرالدین صاحب کو اس طرح خطالکھ فاگویا کہ ان کے دعاوی اور استدلال میں آپ کے نز دیک اب بھی کوئی فرق نہیں پڑا ، کیے صبح ہے ۔ یہ طرز عمل نوظا ہر کرتا ہے گویا اصل سند تجبین حق کا نہیں ہے ، بلکہ صف میری تر دید کا ہے ۔ آب کو دلائی اور دا قعات برغور کہ نا میں سے سطرح نیا جائے۔

حقیقت یہ ہے کہ آپ نے جوطریقے اختیار کیا اس میں حق کا ساتھ دینے کے بجائے جاعت اسلامی کی دکا ت کا سا انداز پیدا ہوگیا ہے۔ جیساکہ بی بہلے لکھ جیکا ہوں اس کی کھی ہوئی شال یہ ہے کہ مولانا صدرالدین صاحب نے قاتلو ھم حتی لات کون فنت نہ والی آبیت بی تیسیرالقرآن کے اندر وہی بات تکھی ہے جو یس کہتا ہوں گرمیری تحریر کا جواب دیتے ہوئے انفول نے خالف موقف اختیا رکرلیا ، کیول کہ جاعت اسلامی کی بات کو تابت کرنے کے لئے ایساکر ناصروری تھا۔ میری یہ تنقیدا گرب مولاناصد رالدین صاحب پر ہے۔ گران کی تحریر جو نکہ آپ کے اتفاق کے سانفور آپ کی طرف سے مولاناصد رالدین صاحب پر ہے۔ گران کی قرید داری میں خود آپ بھی اس وقت کا خریک ہیں جب تک آپ اس ہے بر آت ظاہر نہ کر دیں۔

آپے دوسری ننکابت یہ ہے کہ مبرے بارے میں آپ کی طرف سے خیر خوا ہی کا رویہ ظاہر نہیں ہوا۔ مولا ناصدر الدین صاحب کے نام آپ کا خطمور خد ۲۸ اِگت اس کی واضح منال ہے، جوآپ کی توجیہات کے باوجود اسمی تک مجھے سخت قابل اعتراض معلوم ہوتا ہے۔ اور جس کا خود آپ نے توجیہات کے باوجود اسمی تک مجھے سخت قابل اعتراض معلوم ہوتا ہے۔ اور جس کا خود آپ نے محم

بالواسط طور برید که کراعتراف کرلیا می که "یه ایک بنی پرزه تفاجے آب کوپڑ صنا بھی نہیں جا ہتے تھا ؟

آب کے خطمور ضد ۲۰ اکتوبر کا برجملہ مجر پر اعتراض سے زیادہ خود آپ کی اس نفیاتی کبھنیت کا اظہار ہے کہ آب اینے اس خطکو ایک ابسی تحر برسمجھ رہے ہیں جس کا میری نظر سے گزرنا آپ کے نزدیک مناسب نہیں نفا۔ ایک نفیات دال آپ کے اس جلے کو اس کے سواکسی اور چیز پرمحول بنیں کرسکتا ۔

اوپریں نے جو کچھ لکھاہے ، اس سے مندرجہ ذیل بانیں سامنے آتی ہیں۔

ا ، مجھ کوجم عت اسلامی سے جونکری اختلاف پیدا ہواہے ،اس کے بارہ بیں آپ حضرات مین خطمتن نہیں کرسے ۔ آپ لوگوں نے ایک بار تو مبر سے سوالات کا جواب دیا۔ مگر بیجواب جب مبری سمجھ میں نہیں آیا اوریں نے اس پر دوبارہ سوالات کئے تواب جواب دینے سے انکار کر رہے ہیں ۔ اور اس کے بید یمند رکنگ بیش کررہے ہیں کہ تہا را سوال کرنے کا طرز ایسا ہے کہ اسس کا جواب نہیں دیا جا سکتا ۔ مولا نا جلیل احسن صاحب بے شک اب بھی جواب دینے کے لیے تیار ہیں ۔ مگر جس چیز کووہ 'وجواب' کہ مرب پین وہ مض ایک لاحاصل بوچھ گھے ہے۔ جس کا اصلات کا میں تاری تاری کا خلاق نہیں۔

۲ - نظر پجرسے فکری اختلاف ختم ند ہونے کی صورت میں جاعت سے ملے رہنے کی دوسری شکل میں تقلی کہ آپ بید ہے کر دیں کہ "مولانا مودودی کا لظر بچرجماعت اسلامی کے فکر کی منتذ نشرح نہیں ہے" دام پوریں استمبر ۱۹۹۲ کی فقتگویں یہ تجویز بھی میں نے آپ حضات کے سامنے رکھی ، مگر اس کو قبول نہیں کہا گیا اور اسے رد کر دیا گیا۔

۳- مبرے فکری اختلاف کو دور کرنے کی کوشش تو بوری طرح نہیں کی گئی البنة اس قیم کی باتیں خوب مثبہ ور ہور ہی ہیں کہ بہتوم ہے دھرم آدی ہیں۔ جس چنر کو پیرطیعتے ہیں بھراسے نہیں حوالت اب خود ہی سے وجہ سے پیطا" کھائیں تو کھائیں وریذان کو مجانے کیا کھی فائدہ نہیں۔

بي بها مس صورت حال - اب آپ بنا بنن كه ايس حالت بين بين جماعت اسلامي سے استعفا مند دوں تو اور كمب كروں .

خادم ۔ وجدالدین اس کے بعدامیر جاعت کی طرف سے ایک کار حو طاحب میں لکھا تھا۔ "آپ کی تحریریں رام پورسے منگوائی میں ۔ امیر ہے کہ دو تین روز بن آ جائیں گی۔ اس کے بعد انشارالٹر آپ کو کچھ لکھ سکول گا" جواب میں میں نے لکھا کہ رام پور میں مولانا صدرالدین صاحب کے پاس میری جوتحریہ وہ بہت ناقص اور نامکل حالت میں ہے۔ اگر آپ میرے خیالات دوبارہ واضح شکل میں دیکھ کراس پر تبصرہ کرنے کا ارا دہ رکھتے ہول تو میں یہال سے اس کی ایک نقل آپ کو بھیج دول ۔

آب کا تبصرہ میرے گئے بہت ضمیتی ہے۔ اور اس کے لئے اپنی تحریر بھیے میں یقیناً تھے بہت خوشی ہوگ۔

اس کے بعد بھر قیم جاعت کی طرف ہے تحریر کا تقاضا آیا جس کے جو اب ہیں ہیں نے لکھا۔ اعظم گڑھ ۔ ۵ وتمبر سالدہ

محترمى سلامسنون

قیم جاعت اسلامی جاب محد بوسف صاحب کے دستخط نشدہ دوخط مورخہ ۲۰ نومبر اور سر دستی میں میں اور سر میں ہوئے ہوں۔ جوگیا ہوں۔ جوگیا اس سے پہلے س میں نومبر کوایک خط آپ کے نام روانہ کردی ہوں۔ جوگیا ان خطوط کا پیشے جواب ہے۔ میں نے اس میں لکھا تھا کہ" اگر آپ میرے خیالات پر تبصرہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں تو ہیں اپنی تخریر موجو دہ محل تسکل میں آپ کی فدت میں بھیج دوں "

مگراس کے تعلق آپ کاکوئی جواب نہیں آیا۔ ہیں دو بارہ عرف کروں گاکہ اگر آپ کی طرف سے بلاکسی شدیط کے اس ارا دے کا اظہار ہو تو ہیں اٹنا سالٹہ بخوش اپنی تمام تحریریں آپ کی خدمت ہیں روانہ کر دوں گا۔ لیکن اس یفین دہائی کے بغیر بیسری تمجھ ہیں نہیں آپ کہ آخرکس کے ہیں اپنی تحسیریہ آپ کی خدمت ہیں ہیں جوں۔

جہاں تک میرے خط مورضہ اومبر کے جواب کا معاملہ ہے ،اس السالہ بیں تحریر کے مطالب کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس خط کا جواب دینے کے لئے وہی معلومات کائی ہیں جن کی بہت پر آپ نے شعبۂ تصنیف ہے میراات معامنظور کیا تھا۔ جس طرح ہ تمبر کوآب اس پوزلیشن ہیں تھے کہ فکری اختلاف کی بہت پر شعبہ تصنیف ہے علیم گی کے متعلق میری ورخواست منظور کریں۔ شحباک اس طرح آج اس پوزلیش میں ہیں کہ میرے مذکورہ بالاخط کا جواب تحریر فرمائیں ۔اگر آپ کا ہمتبر کا فیصلہ ایک سوچا سمعا فیصلہ تھا تو یقیناً آج بھی آپ کو میرے خط کا جواب وینے ہیں کوئی زحمت پیش نہیں آئی چا ہے۔
میں اپنے یہ نومبر کے خط کے مللے ہیں آپ کے جواب کا ضدت سے انتظار کر رہا ہوں۔ براہ کم جلد روان فرمائیں۔

فادم - وحیدالدین اس کے بعد جب کرمیرے خط مورف ۸ نومبر کوتفریب اُڈیڑھ مہینے ہو سکیے تقے ، موصوف کی ام

طرف سے حسب ذیل جواب موصول ہوا۔ دبلی ۱۹ دسمبر طلاقائ

برا در عزیز السلام علیم

آپ کاخط مورضہ نومبر کا جواب کچھ تاخیرہ دیا ہوں جس کی خاص وجہ یہ ہوئی کہ جبیاکہ یس پہلے لکھ چیکا ہوں، جواب دینے سے پہلے مجھے آ ب کا نتیم و دیکھنے کی صرورت محموس ہورہی تقی جو انتظار اور تقاضے کے با وجود دستیاب نہ ہوسکا اور پھراس بارے میں مجھے مولانا صدرالدین ماب وغیرہ سے منتورہ بھی کرنا تھا جس کا موقع اب مل سکا ہے۔

آپ کا یہ خیال تو مجھے معلوم نہیں ہوتاکہ م آپ کو مطمئن کرنے کے خواہم شہندیااس کے لئے

آ ما دہ نہیں ہیں۔ مولانا صدرالدین صاحب نے آخرایک طویل تحریراس مقصد ہی کے لئے تو قلم بند

گلہے۔ اور وہ آپ کے تبصرہ پر تبھہ وکرنے کے لئے جی آ ما دہ ہی ہے اور اگر نہیں تو آبادہ کے جاسکے

عقے۔ اور مولانا جیل انسسن صاحب بھی ، جیبا کہ ہیں پہلے لکھ چکا ہوں ، جو سوالات کر رہے ہیں وہ ان کے

خیال کے مطابق ہر طرح مسلوسے نعلق ہی سوالات ہیں۔ بیکن جب برت مین سے آپ نے برخیال وی ان کے

دیال کے مطابق ہر طرح مسلوسے نعلق ہی سوالات ہیں۔ بیکن جب برت مین سے آپ نے برخیال وی ان کے

کربیا ہے کہ مولانا صدر الدین صاحب نے آپ کے تبھہ و پر نبھہ و کرنے کے لئے ہوئن مولانا ہی باین منوانا چاہتے ہیں۔ اور مولانا جلیل انسن کی خطاو

وکا بت محض ایک لاحاصل پو چھے گھ ہے جب س کا اصل سند سے کوئی نعلق نہیں ہے توالیں صورت

میں واقعی اب اس بات چیت کو طول دینے سے کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ اس لئے اب اسل لہ کوخم کردینا

ہی مناسب ہوگا۔

ر ہاآ ہے کے استعفار کا سکہ تواگر اب آپ اسپنے طور سے اپنے نقط نظر کے بارے ہیں پوری طرح بجسو ہو پیکے ہوں تو براہ عنابت اس بارے ہیں واضح طور سے تحریر فریاد ہیں تاکہ اس کے مطابق علی دراکہ ہوسکے جہاں تک میراتعلق ہے، جماعت کے نصب العبین کے بارے ہیں آپ کا بنیا دی نقطر اختلات میری سمجھ ہیں نہیں آسکا۔ نبیکن فی الحال مبر سے لئے یہ مکن نہیں ہے کہ ہیں آپ کے طویل ضمون کے دلائل و مندرجات برکوئی تفصیلی بات چیت کرسکوں اور اس سے اب مجھے کی فاص فائدے کی بھی کوئی تو تع نہیں البت اس خن کی کوئی تو تع نہیں البت اس خن کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک مند ہوں۔ مندا ہوں۔ مندا ہی منتبت طور سے بیمعلوم کرنا چا ہتا ہوں کہ آپ کے نز دیک سلمانوں کے کرنے کا کا م کیا ہے۔ اور اس کا کیا تفضی نقشہ کار آپ کے ذہن میں سے تاکہ ہیں اندازہ کرسکوں کہ ہارے نقشہ کارسے وہ کہاں تک مختلف ہے اور کیساس اختلاف کے ہیں ہیں ہے۔ تاکہ ہیں اندازہ کرسکوں کہ ہارے نقشہ کارسے وہ کہاں تک مختلف ہے اور کیساس اختلاف کے ہیں ہے۔

با وجود ہمارے اور آپ کے درمیان کسی درجہ بیں انتظاک وتعسا دن مکن ہے یا نہیں ۔ لیکن ظاہر ہے اس گفتگو کے لئے کسی خاص جلدی کی ضرورت نہیں ہے یفدانخواستہ آپ نے جاعت سے اپنی علیمدگی ہی کا فیصلہ کرلیا تو بھی یہ بات چیت ہوسکتی ہے ۔ ویسے بیں وسط جنوری تک اعظم گڑھ آنے کا ارا دہ رکھنا ہوں ، اگر آپ پند فر مائیں گے تواس وفت بھی بات چیت ہوسکتی ہے ۔

والسلام - الوالليت

جواب

اعظم كشھ ٢٠ ديمبر سال 14

محترمی مولانا ابواللیت صاحب سلام سنون عمرامی نامه مودخسه ۱۹ دسمبرطا بم مجه افنوس ہے کہ آب اصن سنلہ سے کریز کرکے ہر بار کمچوالیی با نیس کھ دیتے ہیں جس کے بعد آ ہب کی طرن سے مبری تحریر کا ایک قانونی جو اب نو ہو جا تا ہے مگر اصل سسلہ بھر بھی باتی رہتا ہے ۔

مولانا صدرالدین صاحب کی ننه طی کو انکار بین نے اس کئے کہا تھاکہ وہ یہ بین بتاتے کہ میرسے انداز تبصرہ بین وہ کون می خرابی ہے جس کی بنا بر وہ میرسے تبصرہ کا جواب نہیں دسے سکتے ہیں نے خطالکے ان سے بوجھا تھا۔ گراس کے جواب بین انھوں نے دوسری بات لکھ دی۔ اور میرسے انداز کی خرابی کی وضاحت نہیں فرمانی ۔ بین نے اپنے طور پر قیاس کیا تو مجھے بہی نظر آ باکہ بین نے دلیل کی بنیا دیدان کی باتوں کوردکیا ہیں فرمانی کا نام انداز کی خسرابی ہے تو ظا ہرہے کہ بین کس طرح اسے چوڑ سے اوراگرد وسسی کوئی چیز ہے توان کو اسے بتانا چاہئے۔

مولانا جلیل احسن صاحب ہے سوال وجواب کے بارسے میں آپ نے اسپے خط مور ضہ ۲ اکتوبر میں لکھا تھا :

" مولاناجليل احن صاحب نے لکھاہے کہ انھوں نے جوسو الات آب کے پاس بھیے ہیں ، وہ قطعاً خیر منعلق مہیں ہیں۔ تاہم ان کا منعلق ہوناواضح نہ ہوتواس بارسے ہیں آب ان سے دریافت کرسکتے ہیں "

اس سے نظاہر ہوتاہے کہ آپ کے نزدیک ان سوالات کا صرف بولانا جلیل آسن صاحب کے زن یس اصل سے متعلق ہونا کافی نہیں ہے۔ بلکہ یہ جبی صروری ہے کہ مجھ معلوم ہو کہ وہ کس طرح میر ہے۔ تلا سے علق ہیں گرمیرے اصرار کے با وجو دمولانامومون نے اس کی وضاحت نہیں فرائی۔ اس کے با وجو داب اس خطیں آپ اس طرح لکھ رہے ہیں گو یا مولا فاجلیل احسن صاحب کے فرنس میں ان سوالات کا زبریت مسلد سے تعلق ہو نا کا فی ہے۔میرسے علم ہیں ان کی اس حیثنیت کا اً ناضر دری نہیں۔

ایسی حالت میں عرض ہے کہ آگہ آپ میری باتوں کا واقعی جواب دیں تو بقتیاً یں ان پرغور کرول گا۔ گراب نک آپجس طرح جواب دیتے رہے ہیں اگہ ویہ ہی جواب پھردیت ہوتویں آپ کے الفاظ دہراؤں گاکہ" ایسی صورت میں واقعی اب اس بات چیت کوطول دینے سے کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔اسس کے اب اس سار کوختم کر دبنا ہی مناسب ہوگا۔"

اس لئے ایسے جواب کے مقابلے میں زیادہ بہنر بیہ کہ آپ میرااستعفائنظور فرمائیں، اوراس جھنبھٹ سے قیمے نجات دیدیں ۔

> خادم- وجیدالدین اس کے بعدمولا نا ابواللبیٹ صاحب کی طرف سے مجھے حسب فریل خط ملا۔ دہلی <sub>کہ</sub> جنوری <del>سال ق</del>لۂ

> > برا درعز برز السلام عليكم

گرامی نامه مل گیب ہے۔ انٹ رائٹر جلد ہی ایک دوروز بیں خطائکھوں گا۔اوراگرموقع نہ ماسکا تو عنقریب بیں اعظم گڈھ آرہا ہول ، انٹ رائٹرو ہیں زبانی بات چیت ہوجائے گی۔ امید ہے آپ کامزاج بخیر ہوگا۔

والسلام - الوالليث .

مولاناابوالدین صاحب کے مذکورہ بالاخطامور نے مجنوری تالہ الم کے مطابق ۲۲ جنوری کواعظ گڑھ میں ان سے ملاقات ہوگی۔ یہ ملاقات دونت ستوں میں تقی ، ایک نماز عصر سے پہلے ، دوسے بیان اعصر کے بعد۔ پہلی نشر بیار سے ماقات دوروری کے بعد۔ پہلی نشر بیار سے ماقات میں عبرالعلیم اصلاحی امیر جماعت اسلامی نثم بینارس مجی نشر بیار سے ۔ اور دورری میں وہ اور جماس ماحب ایم اے ، امیر جماعت اعظم گڑھ اور ڈاکٹر اکرام احمد خاں صاحب (اعظم گڑھ) موجو دیتے۔

یں نے ہے کہ میرااصل سئلہ مولانامو دودی کے لٹن پجر کامسئلہ ہو بہ باتیں ہو ہی جاءت اسلامی کے افرا د،اس کے طوحانچہ اور پالیسی وغیرہ کے بارے بی کہنا ہوں وہ محض ضمناً ہوتی ہیں مذکہ اصلامی جانچہ بہی بات بیس نے رام بچر کی روائگی سے قبل و بال مق می ارکان شور کی گنشت میں اصلام سے کہی نفی ۔ نگر آپ نے نہیں مانی ۔ ناہم اگر آپ اب بھی اسے مان لیں تو بہت نا ہم ہو سکتا ہے ۔ انہوں اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لٹر بیجر کو بالکل غلط بھیں اوراس کو ترک کردیں ، میں نے کہا کہ میرامطلب یہ نہیں ہے کہ ایک غلط بھیں اور ندمکتنہ یالائبر بری میں اس کی موجود گیر مجھے اعتراض بے مبرااعتراض دراصل اس کی حیثیت پرے۔ کبونکہ میراخیال ہے کہ جاعت اسسادی کے حلقہ میں اسساک حیثیت یہ بن گئی ہے گویا بہی لٹر بھر جاعت اسسادی کی نشکہ کامتناز رجمان ہے۔

انھوں نے کہانہیں ، نٹر پچرگو ہم بیصنیت نہیں دیتے۔ حمیداللہ صاحب نے کہا ہم ہیں سے کوئی بھی یہ نہیں محبنا کہ مولانامود ودی کالٹر پجرجاعت اسلامی کے فکر کا داحد ماخنے۔ ابواللیت صاحب اور دیگر حاضرین نے بھی اس کی تا تب کی راس وفت لوگوں کی گفتگو کا انداز ایسا تھا جیسے ہیں ایک بالکل بے بنیا دبات کہدر ہا ہوں ، ہیں جاعت اسلامی کے اوپر ایک ایسا الزام عائد کرر ہا ہوں جس کا جاعت اسلامی کے حلقہ میں کوئی بھی فائل نہیں ہے .

میں نے مولانا ابوالیت صاحب ہے ہما کہ بھر تمید اللہ صاحب کا بہی جملہ آپ ذمبر داراعلی کی حیثیت سے مجھے لکھ کہ دسے دیجے ۔ انھوں نے کہاہے کہ "مولانا مودودی کا نظر بچر جماعت اسلامی کے فکر کا واصر ما فذہ نیں ہے " بس بہی الفاظ آپ ایک سادہ کا غذیر لکھ دیں ۔ مگر وہ اس کے لئے تیا نہیں ہوئے ۔ میں نے باربار کہا کہ آپ جمید اللہ صاحب کے الفاظ ایک کا غذیر لکھ کر اپنا دستخط کر دیجئے ۔ میں مان بوں گا۔ مگر افعول نے ایسا نہیں کہا۔ اس نے سن کے تمام شرکار جانے ہیں ، اور محلہ بدر و تسہ مکان نہر ہی کہ وسری منزل کا بڑا کم جسس ہیں بہ گفتگو ہوتی اس کے درو دیوارا وراس کا فرینچ مگواہ ہے کہ بیں نے اس رپورٹ میں ذراجی کی بینی نہیں کی ہے ۔

یں نے کہا کہ جب آپ تھے کے لئے نیب رنہیں ہیں نو آپ کے زبانی الفاظ میری فلش کودور کھنے کے لئے کا فی نہیں ہوئے ۔ کے لئے کا فی نہیں ہوئے ۔ بالآخر عبرالعلیم صاحب اصلاحی کی تحویز کے مطابق یہ طے ہوا کہ ہیں اپنی بات مختر طور پر ایک کا غدر لکھ کرمولا نا ابواللیث صاحب کو دے دول اور وہ اس کا جواب لکھ دیں جینا نہیہ بیس نے حب ذیل تحریر لکھ کر انفیس دی۔
بیس نے حب ذیل تحریر لکھ کر انفیس دی۔

اعظم گڑھ ۔ ۲۳ جنوری سلافلہ

محترى مولانا الوالليث صاحب اميرجما عن اسلام مند- سلام سنون -

آپ کو یا د ہوگا ، ۲ دیمبر سلالی کورام پور میں ناظم درسس گاہ کے کمرہ میں صدرالدین صاحب افضاحے میں صدرالدین صاحب کی موجودگ افضاحے مین صاحب ، عبدالحی صاحب ، عروج تا دری صاحب ، اور جلال الدین انصرصاحب کی موجودگ میں بیں نے کہا تفاکہ اگر آپ بہ طے کر دیں کہ " مولانا مودودی کالطریجہ جماعت اسسلامی کے فکر کی متندہ اور شرح نہیں ہے " تو یں اپنی بحث کو والبس سے لول گا۔ اور حسب سابن جاعت کے اندرہ کر ابب کا م جاری دکھوں گا۔ یہی آج بھی میرااصل مخلر ہے اورائی کے بارے میں بیں آپ کا واضح جواب معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ اصل ہیں میرااحاس یہ ہے کہ مولانا مودودی کا موجودہ لا پر جو جماعت اسلامی کے مکتبہ سے شائع ہور باہے ، وہ دین کو صح رنگ ہیں پہنیں نہیں کرتا کمی وجہ ساس بر فاص طرح کا سیاسی رنگ غالب آگیا ہے۔ اسی کے ساتھ میرا یہ احاس بھی ہے کہ یہ بلا پر خاص طرح کا سیاسی رنگ غالب آگیا ہے۔ اسی کے ساتھ میرا یہ احاس بھی ہے کہ یہ بلا پر چری جماعت اسلامی کے فکر کا واحمد مستندہ فذہ ہے۔ لا پر چری جماعت اسلامی کے افراد کے نز دیک جماعت اسلامی کے فکر کا منازید کی جمیع کے میں بی خان و موریث بیں دین کا جو میں ہونا ہے کہ وہ والم پر کے کہ کو میں ہونا ہے کہ وہ والم پر چرک مخصوص رنگ سے بٹا ہوا ہے۔ اب پونکہ جاعت اسلامی کا حقیقی فٹ کر وہی ہوسکا ہے جو جماعت کے عام افراد کے نز دیک اس کا فکر ہو۔ اور جب بیر سے اس کا علی یہ یہ ہو تے اس کے مطابق یہ فکر تمام نزوہ ہے جو مولانا مودودی نے پیش کیا ہے تو جماعت بیں دھے ہوئے اس میری یہ خلی اس طرح دور ہو سے جو مولانا مودودی نے پیش کیا ہے تو جماعت بیں دھتے ہوئے اس میری یہ خلی اس طرح دور ہو سے کہ آپ مجھے یہ لکھ کر دے دیں کہ جاعت اسلامی میری یہ خلی اس طرح دور ہو سے مولانا مودودی کی بیٹ کے بیائی کے دیا تا موری کی دینیت نظرے کی حیثیت نہیں رکھتا۔ ساسمی میری یہ خلی اس کا نفین کرنے کے لئے مولانا مودودی کا لا جربی ہوستان شرح کی حیثیت نہیں رکھتا۔

وجدالدين

عبرالعیم صاحب اصلاح دامیر جماعت اسسلامی بنارس) اس وقت مولانا ابواللیث صاحب کے ساتھ موجود سے وہ چونکہ اس سکلہ بین خاص دل جب سے رہے سے ،اس لئے بین نے کہا کہ اگر حب ایس نووہ بھی اسے دیجھ لیں ۔ انھول نے دیجھ کر کہا کہ بیعبارت ذرالمبی ہے اس کوا ورفح قرر دیجے ایس نووہ کو قبول کرتے ہوئے بین نے ایک اور محت تر بیم ترب کی جوحب ذیل ہے۔ ان کے مشورہ کو قبول کرتے ہوئے بین نے ایک اور محت شرح بریم ترب کی جوحب ذیل ہے۔ اعظم گرد ہوئی ساتھ ا

الشم بده ۲۲ بورن سنده محترمی مولا نا ابواللیث صاحب سلام سنون.

براه كرم اپنا جواب نهايت واضح الفاظيس تخرير فرمائيس.

 نے کہا تھا کہ اگر آپ بہ سطے کر دیں کہ "مولا نامو دودی کا نظر بچرجماعت اسلامی کے فکر ک ست مرشر ح نہیں ہے " تومیدی فلن دور ہوجائے گی یہی گزارشس دوبارہ تحریری شکل میں کررہا ہوں براہ کرم آپ اس قیم کی ایک تحسر برلکھ کرم مجھے دے دیں تاکہ میری خلش ختم" ہوجا کے ،ا ور میں برستور جاعت اسلامی کے ساتھ رہ کرکام کرسکول ۔

آب جو حواب دیں وہ نہایت واضح الفاظ میں ہو نا جائے نہ کہ مبہم الفاظ میں -

خادم - وحب الدين

اس کے بعد میں نے یہ دونوں تخریری مولانا ابواللیٹ صاحب کو دیدیں۔ان کے کھنے کے مطابن یہ طواکہ دونوں میں سے جس تحریر کے بیش نظر وہ چا ہیں گے اپنا جواب لکھ کر مجھے بھیے دیں سے ۔اس کے بعد وہ رام پور موتے ہوئے دہلی واپس چلے گئے۔ اور وہاں سے اپنے دیگر رفقا ہے مثورہ کے بعد حسب ذیل خطروا نہیا۔

دېلي ـ ۲۹رجنوري سايد واء

برا درعزيز السلامليكم

گرامی ناممور خسه ۱۲ جوری کے جواب پی عرض ہے ۔ جاعت اسلامی کے فکر کے تعین کے لئے اصل ما خداس کا وستور ہے اور دفقار جاعت اصلاً محق دستور کے بابند ہیں جب کی ایک دفعی اسلام اخداس کا دہوں گی۔ دوسری ساری چنری بیانوی حیثیت سے صرف اس صدتک پیش نظر کھی جائیں گی جس صد تک قرآن وسنت کی روسے ان کی گنائش جو یہ رہاس کے بیم معتود کو اس اس کا دہوں گی ۔ دوسری ساری چنری جو یہ رہاس کے بیم معتود کو کی ایک مصنف کی کتابوں کا نام نہیں ہے بیکم تعدد صنفین کی تفیفات بیشتی ہے جو دین کے مقاطبہ تو وہ کسی ایک مصنف کی کتابوں کا نام نہیں ہے بیم معتود کے نصب العین بیم میشتی ہے جو دین کے مقاطبہ تو وہ کسی ایک مصنف کی کتابوں کا نام نہیں کہ حیثی ہوں ، وہ انسانی ذہن و کلم کا بیداکر دہ ہے۔ اس لئے دیگر تمام صنفین کی تصبفات کی طرح اس میں غلطبیاں ہوگئی ہیں بیکم میں بیک ہی ہوں ، وہ انسانی خیری میں بیک ہی ہوں ہیں جو ہمار سے بیار میں درج ہے بیادر ی میں بیانی جاتی ہیں جو ہمار سے درج ہے بیادر ی طرح ہم آئیگ نہیں ہیں۔ درج ہے بیادر ی طرح ہم آئیگ نہیں ہیں۔ درج ہے بیادر ی طرح ہم آئیگ نہیں ہیں۔ درج ہم دستور کے مطابق اپنے نصب العین کے تفصیل دو شیح ہم آئیگ نہیں ہیں ، اور ہمیں پورااطبیان ہے کہ لوگ ہمارے نصب العین کے جو اس سے پوری طسس کرتے رہے ہم آئیگ نہیں بیں ، اور ہمیں پورااطبیان ہے کہ لوگ ہمارے نصب العین کے جو اس سے پوری طسس کرتے رہے ہم آئیگ نہیں ہیں۔ اور اس کی تغین اور اس کی تغین کے دیے اسان کا خد دستور اور اس کی تغین ہو تا کہ دیا ہمارے نصب العین کے جو اس سے پوری طسس سے بیاد کو جو اس سے پوری طسس سے بیاد کا دیا گیا تا کہ دی گوگ ہمارے نصب العین کے جو اس سے پوری طسس سے بیاد کا سے سے دی کہ دی کہ دی کہ دی کر کی ایک کو جو اس سے پوری طسس سے بیاد کی دی کے دی کر دی گوری کی دی کر دی کر دی کر دی گوری کی دی کر دیں کر دی کر دیں کر دی کر دی کر دی کر دی کر دی کر

ہم آ ہنگ نہ ہو،اس لئے ہم نظریج میں اس طرح کی بانوں کی موجود گیسے کوئی خاص اندلیہ محبوس نہیں کرتے اور تمام افراد جماعت کے بارہ میں میر اا حباس بہی ہے کہ انھوں نے درستور میں مبیان کر دہ نصب العین اوراس کی فکر کی تشریح کوسویے سمجھ کراختیاد کیا ہے ۔اس لئے جوتح مراس کے مطابق نہ ہوگی اسے وہ قبول نہ کرسکیں گے اور اس سے ہم آ ہنگی رکھنے والی تحریر خواہ وہ کسی کی ہوان کے نزدیک جماعت ہی کی منسکر شمار ہوگی ۔

میری یہ وضاحت معلوم نہیں آپ کی خلن دور کرنے کے لئے گائی ہوگی یا نہیں۔ ہماری خواہش تو ہر حال ہی ہے کہ آپ جاعت میں رہ کر بہتور کام کرتے رہیں۔ لیکن آپ جلنے ہیں کہ جاعت میں رہنے کے لئے اس کے نصب العین کو قبول کرنا ایک صروری ت رطی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لئے ہمارے اطمینا ن کے لئے صرف اتنی بات کانی نہیں ہو سے تی کہ لٹر بچر کے بارے میں آپ کی فلن رفع ہو جائے تو آپ اپنی بحث والیس لیس گے۔ اور جاعت میں رہ کر اپنا کام جب ری رکھیں گے۔ بار حجاء ت میں رہ کر اپنا کام جب ری رکھیں گے۔ بلکہ آپ کو میاطینان ہی دلانا ہوگا کہ آپ جہاعت کے نصب العین کو قبول کرتے ہیں۔ اس کی ضرورت مجھ خاص طور سے اس لئے محسوس ہو رہی ہے کہ آپ کی بحث کا نصب العین کے سوال سے بہت گر آفعلی مناص طور سے اس لئے محسوس ہو رہی ہے کہ آپ کی بحث کا نصب العین احد میں بارے میں کوئی واضح بات نہیں بہت ان کہ اب بھی آپ ہمارے دریافت کرنے پر بھی آپ نیس اور آپ کی بہتیں نظر تحریر بھی اس سے خاموش ہے۔ تشریح کوئی حسیلیم کرتے ہیں یا نہیں ۔ اور آپ کی بہتیں نظر تحریر بھی اس سے خاموش ہے۔ تشریح کوئی حسیلیم کرتے ہیں یا نہیں ۔ اور آپ کی بہتین نظر تحریر بھی اس سے خاموش ہے۔

بیں اس تحریرے جواب کا نتظر رہوں گا۔ النہ زنما لا مجھے اور آپ کوصراط مستنقیم پہطینے کی تو فیق عطان رمائے

> والسلام - ابواللبت اعظم گڈھ - ، فروری سلاماء محترمی مولانا ابواللبت صاحب سلام سنون

آپ کا خطمور خسہ ۱۹ جنوری ملا۔ آپ نے لکھا ہے کہ ''جماعت اسلامی کے فکرکے تعین کے لئے اصل ما خذاس کا دستور ہے۔ '' میں عرض کر وں گاکہ یہ میر سے سوال کا جو اب نہیں ہے۔ ہیں نے اپنی تخر برپور خسلہ ۲۳ جنوری میں یہ نہیں پوجھا کھنا کہ جماعت کے خسکر کا تعین کرنے کے لئے ما خذکی ہے۔ بلکہ میرا سوال اس فکر کی شدہ کے بارے میں تھا ، میں نے معلوم کیا تھا کہ جماعت اسلامی کے فکر کی شدہ کے سلیلے سوال اس فکر کی شدہ کے بارے میں تھا ، میں نے معلوم کیا تھا کہ جماعت اسلامی کے فکر کی شدہ کے سلیلے میں مولا نامو دودی کے لئر بی کی حیثیت کیا ہے۔ اس سلے میں جہال تک دستور کا نعلق ہے۔ میں جانتا ہوں میں مولا نامو دودی کے لئر بی کی حیثیت کیا ہے۔ اس سلے میں جہال تک دستور کا نعلق ہے۔ میں جانتا ہوں میں مولا نامو دودی کے لئر بی کی حیثیت کیا ہے۔ اس سلے میں جہال تک دستور کا نعلق ہے۔ میں جانتا ہوں

کہ دستوکسی جماعت سےفکر کامحض قانونی اظہار ہوتاہے۔ وہ اس کے فکر کی منسرح نہیں ہوتا۔اس لئے آب کا بہ جواب دراصل ایک فاصل بات ہےجس کااصل سوال سے کوئی تعلق نہیں۔

اسی طرح آپ کا برجملہ ہی اصل سوال کے تعاظ سے بالکل بے محل ہے ۔ کہ 'ر ہا جماعت کے نظریم کامعا ملہ تو وہ کسی ابک مصنف کی کست بوں کا نام نہیں ہے بلکہ وہ متعدد مصنفین کی تصنیفات پڑتنل ہے۔ "آپ کا برجواب اس وقت میح ہوسکتا تھا جب ہیں نے یہ دریا فت کہب ہوتا کہ وہ مجموعہ کتب جس کا نام آپ کے نزدیک" جماعتی نظر پچڑ ہے ، وہ ایک مصنف کی تصنیفات مرشتن ہے یا متعدد صنفین اس کی جرسے بیا تے ہیں نے متعین طور پرمولانا مودودی کے نظر پچر کے بارے ہیں سوال کے انفاکہ وہ جماعت اس کی کو کر گھر سے کے فکر کی شرح کے سلسلہ میں کیا جینئیت رکھتا ہے۔

ا بنا یہ جواب درج کرنے کے بعد آپ نے اپنے خطیں لکھا ہے،" میری یہ وضاحت مسلوم نہیں آپ کی خلن دورکرنے کے لئے کائی ہوگی یا نہیں " یہ الفاظ پڑھ کر جھے موں ہواکہ سندرجبالا جواب لکھتے ہوئے شاید آپ پرخود بھی یہ احساس طاری تھا کہ آپ میری اصل بات کا جواب نہیں نے درجے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب لکھنے والاخود ہی طمئن نہ ہو تو بڑھنے والے کوکس طرح اطبیان ہو سکت ہے۔

تا ہم آپ کے خط کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد ہیں اس نیتجہ پر پہنچا ہوں کہ آپ نے میری زبانی اور تحریری زبانی اور تحریری تاکب دکے با وجود ، اگر جھی وج سے میرے سوال کا براہ راست جواب نہیں دیا۔ گرمیرے اس سومیری با بواسط طور پر آپ نے بت دیا ہے کہ میرے اس سوال کا آپ کے پاس کیا جواب ہے اس سے میری مراد آپ کے خط کا حب ذیل فقرہ ہے۔

"بالرير بحثيب مجموى جماعت كالصب العين كي ميح ترجان كرناهه

آپ کے اس جمان کے سلطے میں زیر بحث لطر پی کوآپ ست رشرح کا مقام دیتے ہیں ۔ اس سے میں آپ کی یہ وفات خرمانی کے سلطے میں زیر بحث لطر پی کوآپ ست رشرح کا مقام دیتے ہیں ۔ اس سے دیر تسام مسنین کی تعینا غیر خرد وردی ہے کہ " البتہ وہ انسانی ذہن وسسلم کا ببیدا کر وہ ہے ۔ اس سے دیر تسام مسنین کی تعینا کی طرح اس میں غلطبال ہو کہ جب ہیں ہتا ہول کہ جاعت اسلامی کے افراد مولا نا مود و دری کے لطر پی کو جاعت کونس کی خرج اس کو ہم تعیند درجہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب بہتیں ہوناکہ فواسے کی سر پی کو جاعت کے نسب کی خرج اس کو ہم تم کی غلطبول سے کی سر پاک سمجھتے ہیں "بعض یہ نہیں ہوناکہ فوانسانی کلام کی خصوصیت ایسی چیزیں "جن کا اس لٹر بھر میں موجود ہونے کا آپ نے اعتراف کیا ہے وہ توانسانی کلام کی خصوصیت ہے۔ ایک دوسطریں یا بیراگلاف ہرانسانی تحریر میں ایسی ہونسکتی ہیں اور ہوتی ہیں۔ کوئیا نسانی کلام اس کا دوسلم میں یا بیراگلاف ہرانسانی تحریر میں ایسی ہونسکتی ہیں اور ہوتی ہیں۔ کوئیا نسانی کلام اس کا دوسلم میں یا بیراگلاف ہرانسانی تحریر میں ایسی ہونسکتی ہیں اور ہوتی ہیں۔ کوئیا نسانی کلام اس کا دوسلم میں یا بیراگلاف ہرانسانی تحریر میں ایسی ہونسکتی ہیں اور ہوتی ہیں۔ کوئیا نسانی کلام اس کا دوسلم میں یا بیراگلاف ہرانسانی تحریر میں ایسی ہونسکتی ہیں اور ہوتی ہیں۔ کوئیا نسانی کا دوسلم میں یا بیراگلاف ہرانسانی تحریر میں ایسی ہونسکتی ہیں اور ہوتی ہیں۔ کوئیا نسانی کا دوسلم میں کا دوسلم میں یا بیراگلاف ہرانسانی تحریر میں ایسی ہونسکتی ہوں۔ کوئیا نسانی کوئیا کی دوسلم میں کوئی کی کوئیا کوئیا کی کوئیا کیا کوئیا کی کوئیا کی کوئیا کی کوئیا کی کوئیا کی کوئیا کی کوئیا کوئیا کی کوئیا کوئیا کی کوئیا کی کوئیا کوئیا کی کوئیا کوئیا کی کوئیا کی کوئیا کوئیا کوئیا کوئیا کی کوئیا کوئیا کوئیا کی کوئیا کی کوئیا کوئیا کی کوئیا کی کوئیا کوئیا کوئیا کوئیا کوئیا کوئیا کوئیا کوئیا کوئیا کو

سے خالی نہیں ہوسکتا۔ دراصل اس قسم کی اتفاقی بھول چوک کاکوئی سوال نہیں ہے بلکہ اس عمومی اور مجموعی ترجمانی کا سوال ہے جوزیر لجٹ نظر کیجیر کے صفحات میں جیبی ہوئی ہے۔ اور بیتر جمانی جیباکہ آپ نے لکھا ، آپ کے نزدیک جماعت اسسلامی کے فکر کی صبح ترجمانی ہے۔

اس بب براب میں دوبارہ اس نیتجہ پر بہنیا ہوں کہ میرے لئے جماعت اسلامی میں رہنے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ جیساکہ میں واضح طور پر بہت اچکا ہوں ، مولانا مودود دی جسس انداز سے دبن کی تشریح کرتے ہیں اس سے مجھانت لان ہے۔ اور چوں کہ بہی تشریح آپ کے اور عام افراد جماعت کے نز دیک جماعت کے میں کی تیم کے کہ بی اس سے کہ بی سے کہ بی اس سے کہ بی سے کہ بی سے کہ بی سے کہ بی اس سے کہ بی سے کہ بی سے کہ بی اس سے کہ بی سے کہ بی

یہ ہے اصل بات کے سلیلے یں آپ کے خط کا جواب سکر آپ نے اس کے ساتھ ایک اور جھیڑ دیا ہے ۔ آپ نے لکھا ہے :

"ہمارے اطبینان کے لیے صرف اتن بات کافی نہیں ہوسکتی کرنٹر بچرکے بارے بیں آب کی ملش سفع ہوجائے تو آب اپن بحث والبس کے لیں اور جماعت بیں رہ کراہٹ کام جاری رکھیں ۔ بلکہ آب کو یہ اطبینان بھی دلا نا ہوگاکہ آپ جماعت کے نصب العین کو قبول کرتے ہیں "

معلوم نہیں کس بزرگ نے آپ کو بیشورہ دیا ہے کہ آپ مجھ سے نصب العین یا دور بے فظوں یں دستورکے ساتھ ملف دفا دادی کا مطالبہ کریں۔ آپ نے اپنے خط مورخہ ہارا کتو بر کالناہ میں میرے بارے بیل لکھا نظاکہ" آپ اس وفت بہر حال رکن جاعت ہیں " ایس حالت میں اگریں یہ ہوں تواقی ہے یاس اس کاکوئی جواب نہیں ہوگا کہ آپ کے الفاظ میں چو نکہ" رفق ربی اس سے اساقیم کا مطالبہ کے پابند ہیں " اس لئے ایک الیا شخص میں کوآپ امھی تک رکن سیم کردہے ہوں ، اس سے اس قیم کا مطالبہ کردہے ہیں ۔ کے پابند ہیں " اس لئے ایک الیا شخص میں نوانونی دفعہ کے تحت آب اس سے برمطالبہ کردہے ہیں ۔ کرنے سے پہلے آپ کو بر برت نا ہوگا کہ من فانونی دفعہ کے تحت آب اس سے برمطالبہ کردہے ہیں ۔ قرمی نوجو د ہیں جن کا بہ خیال ہے کہ دستور میں نصب العبن کی مدل دیا ہے ۔ بھر آپ کو معن اس کے موجودہ درستور کا حلف اٹھوا باہے ۔ اور الن حفرات کی طرف سے اس کیا آپ نے اپنے اس کیا آپ نے اپنے اس کے بعد آپ ان کو جاعت ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے اپنے اس مطالبہ کی نوعیت اور اس کے عواقب پر بپردی طرح غور نہیں فرمسایا۔ ورند آپ ہرگزاس قیم کی بات مطالبہ کی نوعیت اور اس کے عواقب پر بپردی طرح غور نہیں فرمسایا۔ ورند آپ ہرگزاس قیم کی بات

نہ لکھتے۔ آپ کو یہ بات ہمیشہ یا در کھنی چاہئے کہ دستور کی شکل میں جو قانونی ڈھانچہ آپ حضرات نے سے ہمیشہ یا در کھنی چاہئے کہ دستور کی شکل میں جو قانونی ڈھانچہ آپ حضرات نے ہمیں دہ مفوظ دیوار ہے ، اس طرح دیگرا رکان کے لئے ہمی دہ مفوظ دیوار بن سکتا ہے ، اور بنارسس کے بعض افراد جماعت کا تجربہ تو یہ بتا تا ہے کہ یہ دیواران کے حن میں اتنی محفوظ ہے کہ آپنچواہش کے با وجود اسے نوٹر ہنیں سکتے ،

سکن آپ طمئن رئیں مجھ اس فنم کاکوئی قانونی کھیل نہیں کھیانا ہے۔ ہیں اچھ طرح جانت ہوں کہ مولانامودودی کے لظریچری حیثیت کے بارے ہیں جس بات کا تقاضا ہیں نے کیا تھا اور حس کے بعد اپنی بحث کو والبس لے لینے کی آبادگی ظاہری تھی، وہ خالص اصولی حیثیت سے میر لے لئے کو ئی مناسب بات نہیں تھی، گریہ صرف آپ لوگ ہیں حیفوں نے مجھ کواس بات کے لئے آبادہ کیا ہوتی ہے۔ اس میں اور موجودہ فکریں کوئی سند تو کہ اس میں اور دیکر افراد جماعت نے بھی بات شدت سے میر سے سامنے رکھی۔ اور آب خام میں مولا ناعبدالعلیم اصلامی اور دیگر افراد جماعت نے بھی بات شدت سے میر سے سامنے رکھی۔ اور آب نے میں دو بارہ بھی بات لینے خطمو خسہ ۱۹ دیم برطانہ گاء میں ان الفاظیں کہی ہے :

"جہاں نک میرانعلق ہے ، جاءت کے نصب العین کے بارسے بی آپ کا بنیا دی نقط اُ اُنتان میری سمجھ میں نہیں آسکا "

مگراب معلوم نہیں کس خطرے کے پینی نظراً پ مجھ سے اس تم کا مطالبہ کررہ ہیں بہرسالیں تو بہت پہلے اس رائے پر بہنچ گیا تھا کہ اب مبرے لئے جماعت اسلامی ہیں رہامکن نہ ہوسے گا۔ گر آ پ حضرات کی مندرجہ بالا با توں اور زیر بحث مسلم کی نزاکت کی وجہ سے اصولی اعتبار سے اپنے کو مجرف کرتے ہوئے میں نے بہ گوارا کرلیا تھا کہ ضمیر کی خلن کا مستملے تم ہوجائے تو ہیں اپنا پہلواں ڈھا نچہ میں باقی رکھول۔ بیمض مطابقت کی ایک صورت نفی ،اور وہ بھی صرف اس وقت مکن تھی جب کہ لظر پیجر کی میں باقی رکھول۔ بیمض مطابقت کی ایک صورت نفی ،اور وہ بھی صرف اس وقت میں تھی جب کہ لظر پیجر کی میں بین نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ گرآ پ کے مندرجہ بالاجوا ب کے بعد یہ آخری گانشس بھی تم بھی ۔

میں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ گرآ پ کے مندرجہ بالاجوا ب کے بعد یہ آخری گانشس بھی تم بھی ۔

اس لئے گزار شس ہے کہ براہ کرم میرے است نعفی کی نظوری کی اطلاع دے کر مجھے سبک دوست س

خادم ـ وحيدالدين

برادرعزيز السلامليكم

کئی دن پہلے آپ کاگرامی نامہ الاتھا۔ رمضان میں بحث ومباحث پرطبیت آما دہ نہیں ہے اور معلوم نہیں کیوں ول میں بار بار بیخیال آرہاہے کہ آب سے ایک بار ذراکھل کر بات چیت ہوجائے توشایدہم ایک دوسرے و آسانی سے جبور نانہیں جا ہیں گے۔ اور اول میں میں آخر میں آپ سے بات چیت کرنا ہی جا متا تھا ، جیساکہ یں پہلے بھی لکھ حیکا موں۔اس لیے آپ کے خط کے مندرجات کے بارے یں کھ عرض کرنے کے بجائے میں آپ سے بھی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بار میں اور آپ ز بانی بات چربت کرلیں اور بھرکوئی فیصلاکریں ممکن ہے ہمارے اور آپ کے درمیان تعبد واختلاف کی ایک بڑی وجہ ہی ہو کہ کہی ہم نے کھل کر زبانی بات چیب نہیں کہ ہے ،اوراب تو مجھے کچھ ایسامحوس ہورہا مے کہ آپ کے اعظم گڑھ منتقل ہونے کے بعد ایک دوسرے کے بارے بیں کچھ برگا نیاں بھی پیدا ہوگئ میں - جواختلا*ف ونبُ*دیں اضافہ کاموجی بن رہی ہیں۔ اس کے آخر۔ ری فیصلہ سے پہلے ایک موقع صاف صاف بان کاصر ور نکالنا چاہئے۔ ہیں نے اعظم گاڑھ کی پیجلی ملاقات بیں بھی کچھ اس کی باتیں کہتے سماارا دہ کیا تھا۔ لیکن اس کی نوست اس اے نہیں اسکی کہ آب نے بات نظر یمپر تک محدود کر دی اور میں نے بمى مجھاكداب ہماراا ورآب كااختلان ختم ہور ہاہے،جو بدست ستى سے غلط ثابت ہوا۔ليكن ببراہي اس ہے الوسس نہیں ہوا ہول کہ ہم ایک دوسرے کے بارسے بی برگانیاں رفع کرکے اختلاف ک پر کھل کر بات چین کرلیں تو نہ صرف لظریجر کے بارے میں ایک دوسر سے کے نقطہ تظریب قرب اسکیں مے بلکسب ہی اختلاف انتادالٹرختم ہوکیں گے یہ

مجھ ادھراعظم گڈھ آنے کاکوئی موقع نہیں مل سے گا۔ رمضان کے بعد بیں جنوبی ہند کے دورسے پر جار ہا ہوں جہاں ہے اوائل ابر بی میں انت ارالٹروالیسی ہوسکے گی جس کے بعد ہی اجتماع شوری كيسليك ك مصروفنيتي شروع موجاتب كى السلة ببترويم وكاكد آپ شورى كے اجت ماع ميں شركن کے لئے آیس تواسی موقع پر بات جیت موجا نے لیکن اگرآب اس سے پہلے اس سے فارغ ہونا چاہتے ہوں تواوائل اپریل میں میں تنسر بعن لاسکتے ہیں۔ کیا میں امید کروں کرآ ہے بھی اس بات

چبت کی کوئی صنورت سمجتے ہیں۔

٣ مارچ كو مجھے على گرظ ه بھى جا نا ہے ، اور بور او كا احب تماع بھى ٨ بارچ سے بہلے منقد موسكا ہے ورنه یه درمیانی وقت گفتگو کے لئے زیادہ موزوں ہوتا، والسلام ـ الوالليث

بواب

اعظم كره : ٢٧ فروري كالمالية

محترمی مولانا ابواللیث صاحب سلام سنون

گرامی نامه مورخه الافروری ملا-آپ نے اپنے اس خط بیں گفتگوی ضرورت کا اظہار کیاہے اور لکھا ہے کہ ''آ ب شوری کے اجتماع بیں شرکت کے لئے دہی آئیں تو اس موقع پر بات چیت ہو جائے یہ سگر موجو دہ عالت بیں جبرے لئے مجلس شوری کے اجستماع بیں ضریک ہونا بالکل بیم منی ہے۔ چنا نجب بی نے سطے کیا ہے کہ آب کی طرف سے اگر دعوت نامہ آیا ہمی نو اس مرتبہ بیں نہیں جا وُں گا-اس لئے دہی بیں ملاقات نہ ہوسے گی البتہ آپ کے خط سے معلوم ہواکہ آپ مارچ بیں بورڈ آف اس مالک پبلیکشنز کے معلام سے معلوم ہواکہ آپ مارچ بیں بورڈ آف اس مالک پبلیکشنز کے اصلاب میں فنرکت کے لئے علی گڑھ جوانے والے ہیں۔ و ہاں ملاقات ہو کتی ہے ۔ کیموں کہ بیری جو بلدی دوسال قبل گڑھ رہ کر و ہاں اس کی شیباری کر ناچاہتا جلامی دوسال قبل گڑھ رہ کر و ہاں اس کی شیباری کر ناچاہتا ہوں۔ ہوں۔ اگر میرے و ہاں بلائوات بہوسے ہوں۔ اگر میرے و ہاں بلائوات بہوسے کی ۔

مگرمیری بجو میں نہیں آیا کہ یہ گفتگو آخرکس مسئلہ پر ہوگی ۔ گفتگو تو اس سے پہلے اعظم گڈھ میں ہو بچکی ہے۔ اس وقت اور اس کے بعب دخریری طور پر آپ کو جو کچھ کہنا تھا ،کہہ چکے ہیں ۔ بچراب میری سمھ میں نہیں آنا کہ وہ کو ن ہی بات ہے حبس بر ہم آپ گفتگو کریں گئے۔

آپ نے لکھا ہے کہ "ہم ایک دوسرے کے بارے ہیں بدگمانیاں دفع کرے اختلافی سائل پر کھل کر بات چین کریں ۔ "گرمجھے آپ سے کوئی ذاتی شکایت یا بدگمانی ہنیں ہے جس کور فع کرنے کی طورت ہو ۔ میرااصل سئداس نظر یائی تشدیح سے تعلق ہے جومولانامو دودی کے لٹر پچر ہیں پائی جاتی ہے ۔ آپ یا جما عت آگرزیر بحث آتے ہیں توصرف اس لئے کہ آپ لوگ اس کو اپناتے ہوئے ہیں ۔ اور اس کی طرف سے مدا فغت کررہے ہیں ۔ اعظم گڑھ کی گفتگو میں جب میں نے اس کاذکر جھیڑا تھا تو یہ در اصل گفتگو کو "محدود" کرنا نہیں تھا، جیسا کہ آپ نے لکھا ہے ۔ بلکہ اصل مسلک کو متعین کرنا تھا کیونکہ میرااصن سئلہ کو متعین کرنا تھا کیونکہ میرااصن سئلہ کو الواقع مولانامودودی کا لٹر بچے ہی ہیں ہے۔

مولانا مودودی نے جب اندازے دین کی تشیریج کی ہے میرات دیراحیاں ہے کہ وہ صبح تشریح نہیں ہے۔ میرا یہ است کے بارے میم تشریح نہیں ہے۔ میرا یہ احساس ان کی سبی ایک کتاب یا ہی کتاب سے چند ہیرالرات کے بارے میں اور ا

میں نہیں ہے، بلکہ ان کے سارہے ہی دعوتی بٹر پچرکے بارہے ہیں ہے۔ میں بمجتنا ہوں کہ مولانا مودودی کی غلطی کو تی جز فی غلطی کو تی جا بلکہ دین کا مجموعی نسکر قائم کرنے میں و و غلطی کرگئے ہیں۔ اس لئے دین کے سارہے ہی اجزار کی جیٹیت ان کے ذہمین میں بدل گئے۔ اور اس طرح دین کے بارہے میں ان کی تمام کی تمام تشریحات اس سے متا بڑ ہوئی ہیں۔

دوسری طرن آب اورجماعت اسلام کے دوسرے افرا داس لار پر کوجہاعت کی ف کرکا متند ترجمان سمجھتے ہیں اور اس لئے قدرتی طور پر دین کی ضمج نزین شرح ہی ، ایس عالت ہی میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کس طرح جماعت اسلامی کے اندر رہ سکتا ہوں۔ لطریجہ کے بارے میں میرا مندرجہ بالااحساس فندرنی طور پر تقاضا کرتا ہے کہ میں اس کی تردید یا تصمح کرنے کی کوشش کروں۔ مگرجہاعت کے اندر رہتے ہوئے جب میں ایساکرتا ہوں توفور اُ خیال ہونا ہے کہ بید بائت داری کے ظلاف ہے۔ کیوں کہ ایک رکن جماعت کے الفاظ میں بیجہاعت کو اندرسے" سبوتا اُن "کرنے کے ہم معنی خلاف ہے۔ ایس کو جماعت کے باہرا کرا پناکام کرنا چاہئے نہ کہ اس کے اندرسے۔

اگر آپ گفتگو کے لئے کہیں تو میں بہرحال آپ کے حکم کی تعییل کروں گا۔ مگرجب میں و کھتا ہوں کہ بینا ہوا تو آئٹ ندہ
کہ بینا کہ دھائی سال سے جاری ہے اور اب تک اس کا کوئی نیچہ برآ مد بہنیں ہوا تو آئٹ ندہ
کے لئے بھی مجھے کوئی ابید نظر نہیں آئی آپ کو یا د ہوگا کہ آس سلسلہ میں ہماری آپ کی گفتگو کا آغاز
جون مرافع ہے۔ مولانا صدر الدین صاحب کی جون مرافع آئے۔ مولانا صدر الدین صاحب کی جون مرافع سے تحریری تبادلہ خیال بھی نہا بین تفصیل سے ہوا۔ مگر اصل سئلہ ہماں ڈھائی سال میں نہا بین تفصیل سے ہوا۔ مگر اصل سئلہ ہماں ڈھائی سال میں ہماری ہے۔ مولانا وہماں دھائی سے تھے۔ میں اس بھی ہے۔

اس کئے درخواست تو ہی ہے کہ اس سئلہ کو بے جاطول دینے کے بجائے اب آپ اسے ختم کر دیں ۔ تاکہ آپ کو بھی آپ کے الفاظ میں" بحث و مباحثہ "سے چھٹی مل جائے ۔ اور میں بھی سکیبو ہوکر جو کچے کرنا حیا ہوں اسے کرسکوں ۔

غادم ـ وحيرالدين

میرے اس خطک جواب میں مولانا الواللیث صاحب کا خطمور ضد ۲۸ فروری ملاحب
میں و وبارہ مجھے مجلس شوری کے اجتماع میں نئرکت کرنے کے لئے دہلی بلایا گیا تھا۔ میں نے لکھاکہ،
" میں د ، بلی نہ آسکوں گا۔ اس لئے آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں، اس کولکھ کر بھیج
دیں ۔ انٹ راللہ میں اس پر پوری سنجیدگی کے ساتھ عور کرکے آپ کو اپنے جواب ہے۔
۱۱۰

مطلع کر دوں گا۔''

اس کے بعدموصوف کاخط مورخہ ۱۰ اپریں طاحبس میں پھر تاکید کی گئی تھی کہ بی مجلس شوری کے اجلاس میں نشرکت کرول تاکہ اس موقع پر بات جیت بھی ہوسکے۔ وریذ بصورت دیگر اعظم کراڑھ میں طلا فات ہوسکتی ہے۔ کیو نکدمولا ناعب باضی سے پہلے اپنے وطن تشریب لانے کا ارا دہ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد خط میں درج نفا ہ

" نیکن اگر خوانخواسته آب اس تا خیر کے لئے آبادہ نہ ہوں تو مھریں بجزاس کے اور
کیا کہ سختا ہوں کہ آپ یہ سمجھتے ہوئے اپنے کا مول کا نقتہ بنائیں کہ آپ کا تعلیٰ جاعت
سمنقطع ہو جیکا ہے ، میں یہ جانئے کا متعلٰ ہوں کہ آپ تشریف لارہے ہیں یامیری آبد
سمنقطع ہو جیکا ہے ، میں یہ جانئے کا متعلٰ ہول کہ آپ تشریف لارہے ہیں یامیری آبد
سما بلہ کو بلتوی رکھنا چاہتے ہیں ۔ یا خدانخواست آخری گفتگو کے بغیر ہی معاملہ
کو فور اُختم کر دینا جاسے ہیں ؛

مولانا ابو اللیث صاحب کا پیخط آباتواس وقت میں اعظم گٹر صیں موجود نہ تھا۔ وابسی کے بعد میں نے حسب ذیل خط لکھا:

جواب

اعظم كثره ٢٦ إيريل سلافاء

محترمى سلام سنون

یں دوہمنتہ کے لئے با ہر حلاگیا تھا۔ اس لئے آپ کا خطمور خسہ ۱۰ اپریل مجھے کل شام کومغرب بعد طارحوا باعض ہے کہ آپ سے میری ایک "آخری گفتگو" ہوجائے تویں اس کے لئے راضی ہول آپ جو بانیں آخری طور بر کہنا جاہتے ہیں آگروہ آب نے خطیں لکھ دیا ہوتا تواب تک بہ کام بھی ہوگیا ہوتا ۔ لیکن بہرحال جب آب عیداضی کے پہلے اعظم گڑھ آنے والے ہیں تو ہیں گفتگو ہو جائے گی۔

خام . وحيرالدين

بیجواب چونکیسفر کی وجہ سے میں بہت دیر میں لکھ سکا نشا۔ اس لئے مولا ناکوغلط فہمی ہوگئ کہ بی گفتگو کرنے کے لئے آیا دہ نہیں ہول اور بغیر آخری گفتگو ہی کے فیصلہ عاصل کرنا چا ہتا ہوں جنا نچہ سندرجہ بالا خطک روانگی کے دوسرے دن قیم جباعت کے دستخطے مجھ کوحب ذیل تحریر موصول ہوتی۔

د بلی ۲۵ را برین طلاقاء

برا درمحترم السلاعليكم ورحمة اللر

محترم امیر جماعت نے آپ کو ۱۰ اپریل سلند کو خوط لکھا تھا، اس کا اب بک کوئی جو اب موصول نہیں ہوا، اور ندآپ خود تشریف لائے معلوم ہوتا ہے کہ اس خطیں مذکورہ تینوں صورتوں یں سے آخری صورت ہی کو اختیار فرا بیا ہے ۔ اس لئے با دلِ نخواستہ آپ کوا طلاع دی جارہی ہے کہ آپ کانام فہرست ارکان سے خارج کر دیاگیا ہے

. والسلام عليكم وعلى من لد تكم انتوكم محمد لوسدة

## خطوكتابت مولانا ابوالاعلى مودودي

اب مولانا مودودی صاحب کولیجے۔ است دائر دیمبر الما قلایس میں نے اپنی تخریر کی ایک نقل تیار کرکے ان کے نام روانہ کرنے کی کوشش کی تقی گروہ حال تخریر کی غلط نئی کی وجہ سے مولانا ہومون المی سنی بیخ کی اور چند مہینہ بعد کلکہ سے میرے پاس واپس آگئی۔ اس کے بعد پھر میں نے تخریر کی ایک نقل انتی ملاحہ د مطابق ۵ ذی المجھ اسما ھی کورستی طور پر لا مورد وان کی مگر انعسیں د نول اتفاق سے وہ جج کے لئے عرب کے سفر پر روانہ ہوگئے تھے، اس لئے علاً میری تخریر انعیں م جون ملاقل کو لئی۔ اپنی تخریر کے ساتھ ہیں نے انعیں جو خط لکھ وہ یہ تھا:

انسی م جون ملافل کو لئی۔ اپنی تخریر کے ساتھ ہیں نے انعیں جو خط لکھ وہ یہ تھا:

"اس خط کے ساتھ ایک تخریر بعنوان " تعبیر کی غلمی " روانہ کر رہا ہول ، براہ گر انسی ساتھ ہیں۔ اس کو ملاحظ فر ائیں۔ اور اس کے متعلق اپنے تفصیلی جواب سے مطلع فر آئیں ، تاکہ آپ کے حیواب کی روشت می ہیں اس مسئلے پر مزید کے دیور کے اس کے کچھونوں میں پندرہ سال پہلے سے آپ کی تخریر ول سے متا خر ہوا ۔ اس کے کچھونوں میں پندرہ سال پہلے سے آپ کی تخریر ول سے متا خر ہوا ۔ اس کے کچھونوں موجوا عت اس ای ہندیں دکن کی چیئیت سے شامل ہو گیا اوراعظم گل جی ہیں دعوت اس کے بی خور کی کا کم کر سے کہا کہ مرکہ کے گئو ہیں جے پہال کی جا مت کے شعبہ تصنیف ذالیف میں معافت کی خون اکتور کو کا مرکہ کا کام کر سے بیاں کی جا مت کے شعبہ تصنیف ذالیف میں معافت کی خون سے سے مرام لور بلایا گیا۔ بیاں آ نے کے بعد بچھ بری کی کم کر نا تھا، اس کے کے گنودی سے سے مرام لور بلایا گیا۔ بیاں آ نے کے بعد بچھ بری کی کم کر نا تھا، اس کے کیفوری

مواکد میں قرآن کا با قاعدہ مطالعہ کرون جس کا موقع اس سے پہلے گذندگی میں مجھکم ملا تھا۔ جب میں نے قرآن کو از سرنو پڑھنا ٹرزع کیا تو یں نے دیکھا کہ میں ایک نے اصالا سے دوچار ہور ہا ہوں۔ میں نے محسوس کسے اکر قرآن میرسے موجودہ خیالات کی نصد بین نہیں کر رہا ہے۔ نزآن میں مجھے اسلام کی تصویراس سے مختلف نظرآئی جو میں نے جباعت اسلام کے نظر پھر میں اب یک دکھی تھی۔ اس چیزنے مجھے ایک طویل ذہنی شمکٹ میں مبتلا کر دیا ۔ جس کا ہراگلادن میری اس کیفینت کو مشد میر کر کر تا رہا ہے۔ پہلی ہیں نے محمد اس کے متعلق یہاں کی جباعت کے ذمہ دارا فرادسے تبادلہ خیال کرنے کی کو مشش کی گر وہ میرسے احساس کو بدل نہیے۔ بالآخر میں نے طے کیا کہ اپنے خیالات کو کل طور پڑھی نظر میر کے اس کہ جاتھا۔ اور بیم سے دی جریر جو نکہ اصالا آپ کو بھیجنے کی غرض سے کر ڈالوں۔ بیمیرے اس ذر ہنی شعری مختصر و داد ہے جس کا آغاز پانچ سال پہلے ہوا تھا۔ اور بیم سے دی تو تیا میں اس کے مختلف پہلو وں سے اس میں عدم مناسبت پائیں گے ، آپ کو دہ مراسلہ کے بیائے صفحون نظر آئے گی۔ اس کی سے میں نظر آئے گی۔ اس کی اس کی تاب اس کی تعلیف پہلو وں سے صرف نظر کرتے ہوئے آپ اس کی آپ اس کی اس کی اس کی تعلیف پہلو وں سے صرف نظر کرتے ہوئے آپ اس کی آپ اس کی آپ اس کی تاب اس کیا تو اس کی تاب اس کی اس کی تعلیف پہلو وں سے صرف نظر کرتے ہوئے آپ اس کی آپ اس کی تاب اس کی تاب اس کیا تاب اس کی تاب اس کیا تاب اس کی تعلیف پہلو وں سے صرف نظر کرتے ہوئے آپ اس کی آپ اس کی تاب کی تاب اس کی تاب اس کی تاب اس کی تاب کو تاب اس کی تاب کی

میں اس سلطے میں مولانا مودودی کے جواب کا تندت سے منتظر تھا کیونکہ اس فکرے خالق ہونے کی وجہ سے انتخیس سے سب سے نریا دہ توقع تھی کہ وہ اس منسکر پر عجر بچر تیر مصرہ کریں گے۔ مگرا کیب روز ڈاک سے مجھے ایک نفا فہ ملاجس میں موصوف کا حب ذیل خط بند تھا۔

لا مور - ١٥ جون ٢٢ ١٤ء

مختری و کمری اسلام علیکہ ورجمۃ اللہ مختری و کمری السلام علیکہ ورجمۃ اللہ آپکا کا رقہ مورضہ ۲۹ کی کو جے سے والیسی پر طابخا کی گراپئ جسس تخریر کا آپ نے ذکر کریا نفا وہ مجھے اس وقت تک نہ ملی تقی ، اس لئے ہیں آپ کوجواب دینے کے لئے اس تخریر کے وصول ہونے کا انتظار کرتا رہا ، اب دو تین روز ہوئے رامپور کے ایک نوجوان نے آپ کی وہ تخریر مجھے لاکر دی ہے اور اب آپ کو اس کی درسید سے مطلع کررہا ہوں ۔

نہ آپ کی یہ تحریر آجی خاصی ایک کتاب ہے جس میں بڑے فصل اعترافعات کئے گئے ہیں میریے لئے اپنی موجودہ مھرو فیتوں کے سال نقامے بیا صفا اور بھراس کا مفصل جواب دیناسخت سالا

مشکل ہے۔ مزیدرآن آپ کے تمہیدی فقرے اور شہادت می کے عذان پر آپ کی بحث پڑھ کر یہ نے بہ محسوں کیا ہے کہ مسلم چندا عزاضات کا بہیں ہے۔ بلک آپ کا مطالعہ آپ کو بالکل ہی اس بحث کے خلاف ہمت یں میراآج یک کا مطالعہ مجھے لے گیا ہے۔ اس حالت یں بیہ بات کی فضول ہی محسوں ہوئی ہے کہ بن اور آپ کی بحث میں الجیس۔ میں اپنا نقط نظر بوری میں یہ بات کی فضول ہی محسوں ہوئی ہے کہ بن اور آپ کی بحث میں الجیس ۔ میں ان کو چھ کا گرآپ اس فیصلہ مجھا ہی نہیں ہے تواس نقط نظر سے اپنی برآت میں بیت ہوں۔ ان کو چھے ۔ تا ہم اگر آپ بیری کا اعلان کردیجے اور جو کھے آپ سمجھے ہیں اس کی تبیین مثبت طور پر شروع کر دیجے ۔ تا ہم اگر آپ بیری تعبیر کی غلطیاں ہی واضح کرنا صروری مجھتے ہوں تو میں اس سے بھی آپ کوروکی نہیں ہوں ۔ آپ اپنی یہ تعبیر کی غلطیاں ہی واضح کرنا صروری مجھتے ہوں تو میں اس سے بھی آپ کوروکی نہیں ہوں ۔ آپ اپنی یہ کیا سے نتائے کوسکے ہیں۔

## خاكساريه البوالاعلى

ظاہر ہے کہ یہ خطالیا نہیں تھاجس سے میری نشفی ہوسکتی ۔ جنانچہ میں نے جواب میں ۲۵ جواب میں ۲۵ جواب میں ۲۵ جواب ک

"گرامی نامہ موزے ۵۱ جو ان سلالا ۶ مجھ دام پویہ بین ۲۲ جون کو ۱۱ افسوس که بالکا خلاف تو تع آب نے بیری نخریری حرف رسے بیسجینے پراکتفائی۔ اور اس کا جواب دینے سے انکار کر دیا۔ بین بھرآپ کو خدا کا واسطہ دے کر کھتا ہوں کہ براہ کرم میری مدوفرائے۔ بین خدا کو گو ایستا کہ بالک دیانت داری کے ساتھ ایک نیج بریا کر نانہیں ہے بلکی بالاگ مطالعہ کے بعد بالکل دیانت داری کے ساتھ ایک نیج بریا کر نانہیں ہے بلکتیں بولاگ مطالعہ کے بعد بالکل دیانت داری کے ساتھ ایک نیج بریم بھول ورضمی این موجودہ معلومات کی روئت نی بین مجھ کو بیقت بن کر بہتی ہوں میری عقل اورضمی این موجودہ معلومات کی روئت نی بین مجھ کو بیقت بن کر میں کہ دین کی وہ تشریح غلط ہے جس سے بین پیچلے پندرہ سال سے والب تد تھا۔ اس کے بالمقابل دوسری تشدری جو مجھے صبح معلوم ہوتی ہے اس کو بھو ھرکر سے مالی وضاحت سے اپنی تحریر خوابی دی کہ آب اس کو بچھ کر سرخوابی کی بین وعدہ کرتا ہوں کہ بیں پوری سخیں دلائل کے ساتھ اس پرغور کرول گا ، اور اگر میری فیم نے گوا ہی دی کہ آب ای بات قرآن وسنت سے زیا دہ قریب ہے توانف داللہ کو تی چیز مجھے آپ کی بات بان لینے بیں دوک نہیں سے نوانٹ دیا ہوں کہ بی بات ان لینے بیں دوک نہیں سے نویا دہ قریب ہے توانف داللہ کو تی چیز مجھے آپ کی بات بان لینے بیں دوک نہیں سے نویا کہ بین ان کو بیا ہوں کہ بین بال کو بین ساتھ اپنی کی بات بان لینے بیا لات تفصیل کے ساتھ اپنی کی بات بان لینے بیا لات تفصیل کے ساتھ اپنی کی بات بان لینے بیا کو بین ساتھ اپنی کی بات بان لینے بیا لات تفصیل کے ساتھ اپنی کی بات بان لینے بیا لات تو میں سے تھوں کے ساتھ اپنی کی بات بان لینے بیا لات تو میں سے تو انہ کیا کہ بیا کہ بیا کہ کی بات بان کی بین سے میں میں سے تو انہ کی بیا ہوں کی ہونے بیا کہ بیا کی بیا کہ بیا کی بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کیا کہ بیا کہ بیا

مضاین بین بین بین کرچکے ہیں۔ گراس قیم کاکوئی بی تصنیفی ذخیرہ آئندہ بین آنے والے سوالات کا در وازہ بند نہیں کرتا۔ آپ کی کتا بین آپ کے نقطۂ نظر کا اظہار ہیں۔ فرکم بیرے سوالات کا جواب۔ اپنے نقطۂ نظر کے حق بی آپ نے اپنی تصنیفات ہیں جو دلائل فاتم کے ہیں ، ان بین اگر کوئی شخص کسی سقم کی نشاند ہی کرتا ہے توضر ورت ہے کہ اس بیب ان کر دہ سقم کی نسبت سے دو بارہ آپ اپنے نقط نظری وضاحت ذما بی اس سلسلے میں آپ کو بہت زیادہ تفصیل ہیں جانے کی خردرت نہیں۔ آپ نے اس سلسلے میں آپ کو بہت زیادہ تفصیل ہیں جانے کی خردرت نہیں۔ آپ نے اس اور تفصیل ان کے بہادی نکات میں کر کے بیادی نکات تعین کر لئے اور تفصیل ان کو چھوڑ کر صرف ان میادی نکات کا جواب دے دیا۔ ایسا ہی آپ میری تحریر کے معالمہ ہیں کر سکتے ہیں۔

آپخودیمی بارباریهاعلان کرتے رہے ہیں کہ اگر کسی کے زدیک آپ کا نقط نظر قرآن وسنت کے ذریعہ آپ کا نقط نظر قرآن وسنت کے ذریعہ آپ پر واضح کرہے۔
آپ یقیناً اس برغور کریں گے اور جب وقت بھی آپ پرشکشف ہوگا کہ آپ ہیں بال برابر معی قرآن وسنت سے ہے ہوئے ہیں "آپ نوراً حن کی طرف رجوع کرلیں گے۔ اسس لیے جب ایک شخص قرآن وسنت کی روشنی میں آپ کی خلطیوں کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہے تو آپ کا بدرویہ کیے جسم ہو موسکا ہے کہ آپ بداس کو قبول کریں ، ندولائل سے اس کی ترویت بھی گوار ان فرائیں ۔ اور محق بلادیس اس کے خلاف ایک فیصلی سادیں ۔

یں نے یہ تو یہ وکھائی ہے ، اور ان بی بینی ذات کا سکہ نہیں ہے۔ بلکہ یہاں جن جن ساتھیوں کو

یں نے یہ تو یہ وکھائی ہے ، اور ان بیں پنچے ہے اوپر تک کے افراد شامل ہیں ، تقریب سب کے

سب آپ کے جواب کے نت نظر ہیں ۔ انھوں نے اگرچہ میرے نیالات سے اتفان ظاہر نہیں کیا۔ گر

سابقہ نظریہ پراپنے نترح صدر کو باتی رکھنے کے لئے وہ طرورت سمجھتے ہیں کہ آپ وائنل کے ساتھ ان

اعمت دافیات کی تر دید فراہم کریں جومیری تحریر میں اٹھائے گئے ہیں ۔ ایسی حالت ہیں بیصرف میں

اور نہیں بلکہ ان تمام لوگوں کے اوپر بہت بڑا ظلم ہوگا کہ اس متلہ پر آپ خاموتی اختیا رکر لیں ۔ پھر مجھے یہ بھی

امید نہیں ہے کہ آپ نی الواقع اس متلہ پر ہمینئہ خاموش رہ کیس گے۔ پھرآئندہ جو کچھا پ کہیں گے ،

اس کو بیلے کیوں نہ کہ دیں ۔ بہ آپ کی طرف سے اس بات کی کوشت نی ہوگی کہ بیستا آپس کی گفتگو سے صل

موجائے ۔ اوربرسرعام بحث و محرار کی نوبت نہے، جبیاکہ خودیں نے اپنی تحربہ رکوا تناعت کے لئے دینے سے پہلے اس عرض سے اس کوآب کے پاس بھیجا ہے.

آخریس پھر کہوں گاکہ آب کا علم کتاب وسنت اگریہ بتاتا ہے کہ بین حق پرنہیں ہوں اور اس کے لئے آپ کے پاس فاطع دلیں بھی موجودہ تو آپ کا فرض ہے کہ مجھ پر دلائں سے میری غلطی واضح فرائیں۔ اگر آپ دلیل کھنے کے باوجودخاموش رہتے ہیں اور ایک ایسی بات جوآپ کے زدیک مراہی ہے، اس کے تعلق مجھ سے کہتے ہیں کہ جاتو اس کی نبیغ کرو، تو مجھے نہیں معلوم کہ آپ خدا کے یہاں کس طرح بری الذمہ ہوسکیں گے۔

خادم - وحيدالدين.

اس دور ان میں میں مولا نا سودو دی کے جواب کا منتظر رہا۔ مگر دو ہفتے گزرگئے، نیزدرمیان یں جماعت اسلامی ہند کی مجلس شوری کے رکن اور جماعت اسلامی صلقہ نمبتی کے امبر جبن اب سس صاحب کا ایک خط موصول ہواجس میں ایک مزید بات کا ذکر تھا چنا نچہ اس کے حوالے سے یں نے مولا ناکے نام تیسر اخطار واند کیا۔ رامپور- ٩ جولائي تايد اوا

محترمي مولانا سبدالوالاعلى مودودي سلام سنون

آپ کے خطمورخسہ ھا جون سال اواء کے جواب میں بی نے ۲۵ جون کو ایک لفا فہر والمرکبا تقاجب کے جواب کا انتظار ہے۔ اس دوران میں مجھے جناب تنمس پیرزا دہ صاحب کاخط ملاجن سے جج کے موقع پر مکمین آب کی ملافات ہوئی تقی، اور انھول نے آپ سے میرے مضمون کاذ کرکیا تھا۔ ان ی روایت کے مطابق آب نے انتہیں بیجواب دیا۔

" وحیدالدبن خان صاحب کے کہ وہ اپنے اعتراضات فلم بند کر کے میرے پاس جھیج دیں ۔ ہیں انٹاءاللہ ان کاجواب دے دول گاہ

اب میں بہ سمجنے سے قاصر ہول کہ ایک مہدنہ پہلے آب نے خودجن اعترا منات کاجواب دیے کی بین کش فرمان تقى ايك مهينه بعدال كاجواب ديناآب كے زديك" فضول "كيسے موكيا جهال تك آپ كے خط مورخ دا جون کا تعلق ہے اس میں جواب نہ دہنے کی جو وجہ بنائی گئی ہے وہ تو بالک نا قابل فہم ہے۔ آپ نے لکھا ہے کہ" آپ کی تحر برمیں بڑے مفصل عتراصات کئے گئے ہیں " اور یہ کہ" آپ کی بحث کورٹے ھاکر بمانے برمحسوس کیاہے کدمتلہ چنراعتراضات کا نہیں ہے۔ بلکہ آپ کامطالعہ آپ کو بالکل اس مت کے خلاف من میں لے گیا ہے جس ممن بیں میراآج کی کا مطالعہ مجھے لے گیا ہے یا اوراس کے بعد ہے کہ بی جواب دینے سے معند دری ظاہری ہے کہ "اس حالت بیں یہ بات کچھ فضول ہی محسوس ہوتی ہے کہ بی اور آپ کسی بحث میں الجعیس یا میں نہیں سمجھ سکا کہ ان دونوں فقر ول بیں منطق ربط کیا ہے ۔ بظاہر دوسرا فقرہ پہلے فقرہ کا نیتجہ ہے ۔ گرکسی اعتراض کا" مفصل " ہونا اور بنیا دی طور پر آپ کے نقط فظر کے" فلات " ہونا اس بات کو کیسے لازم کرتا ہے کہ آپ اس کا جواب نددیں کیا صرف غیر مفصل اور غیر بنیا دی باتیں ہی فا بل جواب ہوتی ہیں یا آپ کا اپنا مسلک ہی ہے کہ آپ مرف ان اعتراض کا جواب دیتے ہیں جو مفصل نہ ہوں ، اور آپ کے نقط نظر کے بالکل فلاف نہ جاتے ہوں ۔ آپ کے اس جواب کی معنو بت میری سمجھ بین نہیں آئی۔

یں پھرکہوں گاکہ اس سنلہ پر فامونسی کا رویہ افتیار کرے اپنے کو آپ نے بڑی ذمہ داری میں ڈال دیاہے۔ اگرآپ کا حساس یہ ہے کہ میراا ورآپ کا راستدایک دوسرے کے '' بالکل خلاف مت " میں جار ہاہے۔ تولیقیناً یاآپ می راستہ پر ہوں گے یا ہیں۔ اب اگر آپ میرے راستہ پر ہوں گے یا ہیں۔ اب اگر آپ میرے راستہ کو قبول نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فود کو می راستہ پر سمجھتے ہیں۔ ایس حالت میں میں نہیں ہونتا کہ آپ کے لئے فامونٹ می کیوں کر جائز ہو سکتی ہے۔ اگر آپ اپنے کو برسر می معجمتے ہیں اور اس کے لئے آپ کے باس قاطع دلائل بھی موجود ہیں تو آپ پر لازم ہے کہ آپ میری فلانس کہی کو دورکر نے کی کوشش کریں۔ اگر آپ ایسانہ میں کرتے تو آپ فود کو اس نازک خطرے میں ڈال رہے ہیں کہ آٹر نہ کی کوشش کریں۔ اگر آپ ایسانہ میں کو جان دیہ سے فود وہ خود کو اس کا طفی اس کا طفی اس کے خود کو اس کا سب سے پر واضح نہیں کی ۔ اگر کئی کے باس حق سے موروم میں مور بھر کیا آپ اس امانت کو اس کے خقد ار کہ سب سے بہنے نے کی کوشش نہیں کریں گے۔ بہنے نے کی کوشش نہیں کریں گے۔ بہنے نے کی کوشش نہیں کریں گے۔

بری میری به چندسطری اگرآپ کومتا نزکرسیس اور آب ابنا تبصره کهر مجھے بھینے پر آبادہ ہوجاً پی میری نومیری نخر بریمی واپس نومیری خوسٹ نصیب ہوگ۔ اور اگر ایسانہ ہو تو مجبور اً بیں عرض کر وں گا کیمیری نخر بریمی واپس بھیج دیں۔

خادم۔ وحیدالدین اس کے بعد ۲۰ جولائی سکا وا علی ڈاک سے مولانا مودودی کے پاس سیجی ہوئی تحریر ۱۱۷ مجھے والیس مل گئی۔ اس کے دود ن بعد ۲۲ جولائی سات کا بکو ایک نفا فہ ملاحبس میں درج فربل خط ملفوف تھا۔ لا ہور۔ سم جولائی سلافلہ

محترمى ومكرى السلام عليكم ورحمة التأر

عنایت نامه مورخه و جولائی لا کم ۲۵ جون والاخط مجھے ابھی تک نہیں بہنی میں نے شمس پیرزا دہ صاحب سے جو بات کہی تقی وہ اس بنا پر تقی کہ مجھے آپ کے حیالات کا اس وقت تک یعربی طرح علم نہ تھا۔ اپنے پچھلے خطیں مختصر مغدرت لکھے ہوئے بھی جودائے میں نے قائم کی تقی وہ آپ کے مضمون پر ایک مرسر میں نظر ڈالنے کے بعد فائم کر لگئی تھی ، بعدیں میں نے پورے مضمون پر ایک مرسر میں نظر ڈالنے کے بعد فائم کر لگئی تھی ، بعدیں میں نے پورے مضمون پر ایک میں ہے جو ایک آپ کی ہیں۔

میراخیال بہ ہے کہ آپ کا مطالعہ نہایت ناقص ہے۔ آپ نے غلط تنائج کا بے بیں۔ اور میر بے مسلک کو بھی آپ پوری طرح نہیں سمجھے ہیں۔ بلکہ اس کی ایک غلط نعبیر آپ نے کر لی ہے۔ دبین غصنب یہ ہے کہ اس مضمون بیں آپ اینے آپ کو ایک بہت اور نچے متعام پر فائز بجھ کر کلام فر با رہے ہیں۔ اور آپ کا انداز کلام بیہ بے کہ جو تحص آپ کے نقط کو قبول نہیں کرتا وہ جاہل و نا دان بھی ہے اور ضال وُضل بھی۔ اب میری شکل یہ ہے کہ علم کی کے ساتھ جو تحص اس طرح کے زعم میں مبتلا ہو اس سے نیا طب مونے کی مجھے عادت نہیں ہے۔

آپ کے لئے اب دوہی راست ہیں۔ ایک پیکد آپ اپنے نقط نظر کے مطابق اپن دعوت منبت طور پر پیش کریں اورخواہ مخواہ دوسرول کی تر دید کواپنا فرض نہ مجھ لیں۔ بیراہ آپ اختیار کریں گے تو دوسروں کو ہمی آپ سے تعرض کی ضرورت نہ ہوگی۔ دوسری راہ یہ ہے کہ آپ بیری تر دید ہی سے اپنے کام کا آعن از فر مایٹ اور یہ مجھیں کہ بیکام آپ کے اوپر فرض ہو چکا ہے۔ بیراہ آپ اختیار کریں گے تو بشرط ضرورت میں خلق خدا کو آپ کی پیدا کہ دہ غلط فہیوں سے بچانے کے لئے آپ کے دلائل کار د بشرط ضرورت میں خلق خدا کو آپ کی پیدا کہ دہ غلط فہیوں سے بچانے کے لئے آپ کے دلائل کار د کروں گا۔ آپ خود تو اس مقام سے گذر ہے ہیں جہاں آپ کو سمجھانے کی کوٹ ش مفید ہوگئی تھی ۔ البنہ خلق خدا اس کام کواگر مہد ستان البنہ خلق خدا اس کام کواگر مہد ستان کے دوسر سے لوگ کر دیں تو مجھے بولے کی صرورت نہ ہوگی۔ ورید مجبور آ یہ ناگوار کام و باکستان کے دوسر سے لوگ کر دیں تو مجھے بولے کی صرورت نہ ہوگی۔ ورید مجبور آ یہ ناگوار کام

آ بِ كامضمون اس خطك ساخة دابس بھيج ر ہا ہوں ۔

خاك ر ـ العالاعلى

مولانامودودی کا بہ جواب پڑھنے کے بعد مجھ پر جو پہلاتا ٹر ہوا وہ یہ تھا کہ مولانا مجھ بڑب نام یں مبتلا ،مونے کا الزام دے رہے ہیں ۔خود انفول نے اپنے خط بس اس کا نہمایت شدت کے ساتھ مظاہر ہ کیا ہے۔ تا ہم ان با توں کو نظرا نداز کرتے ہوئے ہیں نے ۲۵ جولائی کوان کے نام سب ذیل خط رو انکیا۔

راميور - ٢٥ جولائي تا ١٩٦٢ع

محترمى كسلام سنون

گرامی نامه موضع اجولائی الا محجافوس ہے کہ آپ نے میرے بارسے یں ہیں رائے مت انجم کمل کہ میں "اس مقام سے گزر بچا ہوں جہاں بجھانے کی کوشن سفید ہوسکتی ہے "کاش آپ جانے کہ ہیں سامنے حق کی تلاش کے سواا ور کچھ نہیں ہے۔ نتاید آپ نے میری تحریر کی موجودہ تفصیل ہمنیت دیکھ کر میرائے فائم کی ہے ۔ مگراس کی یہ ہمئیت درا صل اس لئے نہیں ہے کہ بین اب کچھ سنتا نہیں چاہتا۔ بلکہ صورت حال کی محل توجہہ ڈھونڈتے ہوئے یں اس تفصیلی شکل تک پہنچ گیا ہول ۔ آپ نودائی میں کرس کے کہ کوئی واقعہ مضر جزئی مطالعہ بوری طرح مجھانہیں جاستا۔ بلکہ ہرواقعہ کے ہہت سے پہلو موتا ہے ۔ اس لئے کسی واقعہ کوئی طور کہ مجھنے کے لئے موری ہے ہیں۔ اور وہ ایک بڑے کل سے جڑا ہوا ہوتا ہے ۔ اس لئے کسی واقعہ کوئی طور کہ مجھنے کے لئے صروری ہے کہ اس کے پورے میں ای کی موالور کوئی چنر نہیں مزور سے کہ اس کے پورے سے میں ای میں رکھ کر اسے دیکھا جائے بین اس کے سواا ورکوئی چنر نہیں ہے جس نے میری تحریر کوموجودہ شکل دی ہے۔

مجھانسوس ہے کہ آپ نے میری تحریر کو میرے" ناقص مطالعہ اور علم کا کمی"کہ کر چھوا دیا ہے۔ ملائکہ آپ کے لئے بیزیا دہ بہتر تھا کہ آپ میرے اعتراضات کا تجزیہ کرکے اس کے استدلال کی کمزوریوں کو ظاہر فریا دیتے۔ اس طرح اصل بات کی تر دیر بھی ہوجاتی اور میرانقص علم بھی خود بخود بنا بنا بن ہوجاتی ۔ گرافوں کہ اس کے بجائے آپ نے صرف دعوے پر اکتفا فر بایا ۔ اگر فی الحال آپ سارے مضمون پرمفصل اظہار دائے نہیں کرسکتے تھے تو رہی مکن تھا کہ" منتے ہونڈ از خروارے "کے طور پرآپ اس کی ایک دو مجتول کو لے کر میرے استدلال کی غلیال واضح کر دیتے ۔ اگر آپ ایساکرتے تو بیر میرے اس کی ایک دو مفید ہوسکتا تھا حبس بن آپ نے صرف غیظ و خصف کا اظہار کیا ہے۔ اور اصل بات سے کوئی تعرض نہیں فرایا ہے۔

 کان اب میں آپ میرے سوالات کا جواب دینے پرراضی ہوجائیں جہاں کہ میرا معاملہ ہے، جن لفظوں میں اور حب طرح آپ فر مائیں میں وعدہ کرنے کے لئے تیا د ہول کہ بیں اپنی حدی ک انہائی بے لاگ طریقے سے اس پر غور کرنے کی کوشش کروں گا۔ تاہم اگر بقستی سے ایسانہ ہو سکے تو میں اس پر بھی اپنے آپ کو بالکل آمادہ پاتا ہول کہ اگر حالات مجھ کو اس کی اضاعت سک لے گئے اور اشاعت کے بعد آپ "خلت خدا "کے لئے جو تبصرہ تھیں گے، اس کو دیکھ کر مجھ پر واضح ہوگیا کہ میں غلطی پر خلا تو انتہ آپ ضرور نوانٹ رالٹ کسی معمی مرحلہ میں کو ئی چیز میرے لئے واپ می کی راہ میں مانع نہیں ہوگی۔ البتہ آپ ضرور اس کے ذمہ دار تھھ مرسل سے کہ آپ نے میری اصلاح کی کوشش نے نہیں فرائی اور اصلاح کی کوشش سے بہلے بطور خود یہ لائے فائم کرلی کہ میں راہ راست پر آنے والا نہیں ہوں.

خادم ـ وحبدالدين

لابور- ٥ آگست سطيعاء

معتری و مکری و اسلام علیم و رحمة الله آپ کام اور کبرت توگول سے آپ کا عنایت نامہ مورضہ ۲۵جو لائی ملا۔ ایک مدت کے تحریبی کام اور کبرت توگول سے معا ملات کرتے میرے اندرکم از کم اننی صلاحیت پیدا ہوگئ ہے کہی تحص کے مضمون کو بڑھ کراس کی فرہن کی جو کیفیت میرے سامنے فرہن کی عفیت کو کو بیٹ کے اندر تخت زعم اور ادعا پیدا ہو چکا ہے۔ اور دو سری طرف بی ان ہو جکی ہے۔ افر دو بیری طرف بی نقط میں اس کے خلاف آپ کے اندر انجی فاصی کد بیبرا ہو جکی ہے۔ اور دی بیبرا ہو جکی ہو دی بیبرا ہو بیبرا ہو جکی ہو ہو بیبرا ہو بی

حق کہ آپ بڑے جوش وخروش سے اس کو بیش کرنے والے پرچ ٹین کرگزرے ہیں۔ اس صدتک پنچ چکنے کے بعد اب آپ مجو سے رجوع فراتے ہیں۔ کیا آپ مجوسے دعوی رکھتے ہیں کہ بی آپ سے مناظرہ بازی کروں ؟ براہ کرم آپ اپ مضمون کوخو د تنقیدی نگاہ سے دیجیں کہ اس میں آپ کس مفام سے بول رہے ہیں اور مجھ آپ نے کیا فرض کرکے ازاول تا آ خرگفتگو فرائی ہے۔ اگر آپ کے اندر ابھی کچھ احتیاب نفس کی معلاحیت باتی ہے تو مجھے امید ہے کہ آ ب اپ مضمون کے نظیدی مطالعہ کے بعد خود اس نیتے پر بہتی جائیں گے کہ اس کے بارے میں جوطز عمل میں نے اختیا رکیا ہے۔ اس کے سواکوئی دوسرا طرز عمل میں اختیار نہیں کرسکا نفا۔ اس کے بعداگر آب اس مفام بلند سے جس پر آپ نے دوسرا طرز عمل میں اختیار نہیں کرسان اس کے بعداگر آب اس مفام بلند سے جس پر آپ نے آپ کو فائز بھو کر گئی ہیں وہ کم از کم طفل مکتب نہیں ہے، تب اس امر کا امکان آپ اب بی مضمون میں ذریہ بحث لائے میں۔ اور پیلیا ہوگا کہ میں ان مسائل پر آپ سے گفتہ گو کر وں جنیں آب اپ مضمون میں ذریہ بحث لائے میں۔ اور النے کھلے ہیں جن کا میں نے پہلے ذکر کر دیا ہے۔

اگر الیا نہ ہو تو آپ کے لئے وہی دوراسے کھلے ہیں جن کا میں نے پہلے ذکر کر دیا ہے۔

برا ہ کرم صاف گوئی کو خنط و خضب نہ سمجیے۔ میں آپ کوکٹی غلط منہی میں متبلا نہیں رکھن! چا ہتا۔ اسی لئے سسی لاگ لپیٹ کے بغیرا ہے تا نثرات پہلے بھی طا ہر کر دئے تھے ،اور اب بھی کرر ما ہوں ۔

خاکسار به ابوالاعل

اس کے بعدیں نے حسب ذیب خطمولانامودودی کے نام روان کیا۔

رامپور - به اگست سه وله

محترى سلامسنون

گامی نام دورخه ۵ راست ملار بی سمجنا نفاکه آپ مجھ سے اس قدر نارانس ہو جیکے ہیں کہ اب ننا بد آئند و خط وک بت کاسساہ جاری ندر وسکے گا۔ گراب تاز و خط کو دیجھ کرا مید پیدا ہوگئ ہے کہ ابھی اس بات کا" امکان" باتی ہے کہ آپ مجھ سے ان مسائل کر گفتگو کریں جفیں ہیں اپنے ضمون میں زیر بحث لایا ہوں .

 پرمیں نے تنقید کی ہے اس سے مجھے اس متدر "کد" پیدا ہو چکی ہے کہیں " مناظرہ بازی "کی سطی پر اترا یا ہوں ،اور اب میرا یہ حال ہے کہ بیام ہی شختہ ہوگیا ہے کہ میرے اندر "احتیاب نفس "کی صلاحیت باتی ہے یا نہیں ۔ میرے نقط نظر سے آپ کا اختلاف تو میرے لئے چیرت انگیز نہیں ۔ گراپ کا بیریارک صرور چیرت انگیز نہیں ۔ گراپ کا بیا ہول تو اپنی اندرونی کیفیت کو اس کی بیارک صرور چیرت انگیز ہوں کے جب میں اپنا جائزہ لیتا ہول تو برقمتی ہے آپ نے سمجھ ہے ۔ یہ میرے تعلن ایسی بات ہے جب کی میں اس دنیا میں سب سے زیادہ یقین کے ساتھ تر دید کرسکتا ہول۔

تجھے انجی طرح یا دہے کہ اب سے چار مہینہ پہلے جب دہی میں فیصلک آیا کہ بیں اپنی تحریر کا ایک نفل آپ کے پاس بغرض تبصرہ تجبیزا جا ہے جس میں نظر باتی اوظی بحث کی گئے ہے ، بلکہ مولانا ابواللیت منہ ہوگا ۔ بلکہ صرف اس کا وہ حصد تعبیزا جا ہے جس میں نظر باتی اوظی بحث کی گئی ہے ، بلکہ مولانا ابواللیت صاحب نے توفرایا نفا کہ الگ سے ایک سوالنا مرمز ہرکر وجب ش میں خاص متعقب اندا نداز میں متعسلفة آیات کے بارسے میں ابنا انسکال پیشس کیا گیا ہو۔ اور اس کو بھبو۔ ان توگوں کا خیال نفا کہ مولانا مودودی جو نکہ ذاتی طور پر تم سے واقعت نہیں ہیں اس لئے وہ پوری تحریر و بھر ترکہ کے بارسے بارسے میں خاص میں بیٹ اس سے نوان کو گئی اور آپ زیادہ واضح طور پر اس کا جا ب و سیس منا سا سے ماسات آجا ہے اور آپ زیادہ واضح طور پر اس کا جا ب و سیس منا تا میں ہوں کہ وہ برطے و سیسے ظرف کے آ دمی ہیں۔ اس کے وہ مون کھ الفاظا ور انداز سیان کی وجب موں کہ کہ آرے میں کو کہ بیٹ اس کے اندیشہ کی ساتھ وہ ان خصوص لوگوں ہیں ہے ہیں جا سے تو رید کھر آدمی کو بہچال کی ساتھ وہ ان خصوص لوگوں ہیں ہے ہیں۔ اس کے وہ محض کھ الفاظا ور انداز سیان کی وجب توریر کے اس کے وہ محض کھ الفاظا ور انداز سیان کی وجب توریر کے اس کی کہ نظر رائے قائم نہیں کریں گے ۔ گریٹا یداس دنی کا یہ عالمگیا صول ہے کہ عرب بارسے میں کوئی غلارا سے فائن نہیں۔

بین سیم کرنا ہوں کہ میری تحریر کا انداز بظا ہر سخت ہے لیکن اگر آپ میری سطروں کے پیچے جھانک سکتے تو آپ کو نظر آناکہ وہاں ایک سف کستہ دل، ایک سرا پاتشونیٹ ناک قلب اور عجز کے انہائی احساس کے سوا اور کچے نہیں ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ تم جس" مقام بلند" پر اپنے کو فائز سمھ رہے ہواس سے کھنیچ انزوتو گفتگو ہوس نی ہے۔ مگر بیں بیج کہتا ہوں کہ" کچھ" نیچے اتر نے کا سوال ہی کیا ہے ، بین نو ہمتن اپنے کو نیچے پڑا یا تا ہوں۔ میری قلبی کیفیزت اور میرا واقعی احساس آپ کی اس تشخیص سے اتنا دور ہے کہ مجھے بار بار تعجب ہوتا ہے کہ کیا اس دنیا بیں اننی خلاف وافعہ رائے میں فاتم کی جی تا ہوں۔

حقیقت بہہ کہ اس واقعہ سے میری تمجھ میں یہ باست آگئی کہ اگر کوئی شخص اپنے جیسے گوشت پوست رکھنے والے ایک انسان کو تمجینے میں اتنی بڑی غلطی کرستا ہے تو اس کا امکان بررجواولی تسیم کرنا چاہئے کہ ایک شخص خدا کے دین کو تمجینے میں غلطی کرجائے۔

غور فراسینے۔ اگر میرے اندرا دعائی نفیات کام کررہی ہوتی نوکیا بریکن نفاکہ بن آپ کا تبھو معلوم کرنے کے لئے بے جین رہتا۔ بی بچھے دوسال سے سلسل بیہاں کے انتہائی ا دبیہ کے فرادسے ان سائل بر گفتگو کررہا ہوں۔ اینے خیالات فلم بند کرکے لوگوں کو دکھار ہا ہوں، اتنے طویل مضمون کی فلیس تیار کرکے اہل علم دفق اس کے مطالعہ کے لئے بھیج رہا ہوں۔ کیا" زعم" بیں بتلا ہونے والے آدی کا طرز عمل بی ہوتا ہے۔ اگر بی جوطے زعم بیں مبتلا ہوتا تو یقیناً مجھے بیر رنا چاہئے تھا کہ اپنامضمون مرتب موت ہی فوراً اسے ان بہت سے برجوں میں سے کسی ایک میں بھیج دیتا جو اس طرح کے مضابین کا گویا منعہ کھولے ہوئے انتظار کریے ہیں۔ بگر بیں بسے کہنا ہوں کہ مجھے اس تصور سے کھن آتی ہے کہ بیں نمالف منعہ کھولے ہوئے انتظار کریے ہیں۔ بگر بیں بسے کہنا ہوں کہ مجھے اس تصور سے کھن آتی ہے کہ بیں نمالف برجوں بیں جھیوں ا درجا عن کے خلاف اس قسم کی طبی است تبہار بازی کروں جو بہت سے لوگ عرصہ سے کر رہے ہیں۔

حقیقت بہ ہے کہ مبرے سامنے اس کے سواا ورکچہ نہیں ہے کہ میں یہ معلوم کروں کہ اسلام کا صبح تصور کیا ہے۔ اب چونکہ آپ نے امید دلائی ہے کہ آپ کچہ شرطوں کے ساتھ مبرے خیالات پر تنجہ کرسکتے ہیں، توہیں عرض کرتا ہول کہ ہیں ہی تھم کے تحفظ اور است ننا رکے بغیر آپ کی ہر شرط ماننے کے لئے تب ار ہمول ۔ اس سللے ہیں آپ جو صورت ہمی تجویز فرمائیں ، ہیں اس کو ہے جول و چرا تسلیم کرلول گا۔ آپ بقین رکھیں کہ مجھے ہارجیت کاکوئی اندلینے قطعاً دامن گئر نہیں ہے۔ ہیں اپن جیت اس کو سمجتنا ہموں کہ مجھے حق معلوم ہموجائے ، خواہ دہ میری بات ہمویائیں اور کی بات۔

آخر میں بہ می عرض کردول کرمیری اصل بیجیدگی کیا ہے۔ میری اسل بیجیدگی بہ ہے کہ آپ نے اپنی مختلف تخریرول اور تقریر ول میں اسلامی نصب العین یا نبیایہ کے مشن کا جو تصور دیا ہے ( واضح ہو کہ منٹن کا تصور ، نہ کہ بیاست کو اسلام میں شامل کرنا) وہ مجھے کسی آمیت یا حدیث میں نہیں منا ۔ اس سلطین اب تک جتنے اسر لال سامنے آئے ہیں وہ سب کے سب مجھے اصل بات کو نابت کرنے میں ناکام نظر آنے ہیں۔

یں اسی اشکال کے سلیے میں خاص طور پر آپ کا جواب معنی کرنا چا ہنامہوں ، باتی امور جومیری تحریر میں آپ کو نظرائے ، وہ مبر ااصن سئلہ نہیں ہے ۔ بلکہ اصسل بات کو بورے مجموعہ میں اس

رکھ کر دیکھنے کی کوشش میں یہ نمام چیزیں زیرتجر پر آگئی ہیں . آپ کو اختیار ہے کہ ا ن کے بارے میں كونى جواب ديں يا ندديں - اگر آيات كامفوم تين موكيا تو بقيد سائل آپ سے آپ صل موجائيں گے خادم به وحيدالدين

لا ہور ۔ ۲۵ اگست ساب 19 ء

انسسلاعليكم ورحمةالثر محترمي ومكرمي

عنایت نامه ال-اب بدبحث بے کارہے کہ آپ اپنی تحریر کے اصل محرکات جو بیان فرمانے میں ان میں اور خود اس تحریر سے بین السطور سے جھلکنے والے محرکات میں کیا فرق ہے۔ ممکن ہے کہ میں ہی غلط فہمی میں پر گیا ہول ، اور بہ بھی مکن ہے کہ آپ اس مضمون میں اپنے اصل خیالات کی ترجبانی بلاارا ده غلط طریقے سے کو گئے ہوں۔ بہر حال اپنا جو منشااب آپ ظاہر کر رہے ہیں، کوئی وجہ نہیں کہ یں اسے غلط جھوں۔ آپ براہ کرم اپنامضمون بھر بھیج دیں اور اگر تکلیف فرماکر اس کے درمیان ہرورق کے ساتھ ایک ایک سادہ ورق لگواکر بھیجیں توزیادہ بہنرہے۔ یس ہر بات کاجواب اس کے بالمقابل صفحه بربخت فأنوط كردول كاريض ورى نهيس ب كدمير سے جوابات سے آب كا اطينان ہوجائے. آب اس کے بعد بھی سمجنے کاحق رکھتے ہیں کہ بیں دین کو سمجنے میں غلطی گرگیا ہوں ۔ لیکن اپنی حد تک 

اس کے بعد میں نصولا نامیلالوالاعلی مودودی کولکھاکہ:

"آپ کے اس خطاکو بڑھ کربڑی خوش ہوئی۔ پینطور آنعی آپ کے شابان شان ہے اور میری اس توقع کے مطابق ہے جو بیں نے آپ کے بارہ میں قائم کر کھی تھی !

مزريس نے دريافت كياكليخ سوالات بيس آپ كے پاس كن سكل بيس بھيوں جواب بيں موصوف كے معاون خصوصی کی طرف سے حسب ذیل خطاطا۔

لا مور - الشمبر تايولء

السلام عليكم ورحمة الشر تمرمى ومحترمي

آب کاعنابیت نامه ملا - آپ چیا ہیں توسوالات بھی مرتب کرکے بھیج دیں تاکیمولانا محترم کو بیک تظریه معلوم ہوجائے کہ آپ تعین طور پرکن سائل کی تحقیق جاہتے ہیں اور کون سی آیات وا حادیث سے آپ کا فرہن ایک خاص نقط نظر کی طرف مائل ہواہے ریکن اس یا انامے کے ساتھ آپ کی اصل تحریبہ (تعبیر کی خلطی) بھی آجائے تو اچھاہے ماک تفصیلی شکل بھی مولانا کے سامنے رہے۔ اگر جہولانا آجکل بہت عربم الفرصت ہیں مسلگر آب کو مطمئن کرنے کی خاطر جو کھی بھی کوشش وہ کرسکتے ہیں اس سے دریغ مذکریں گے۔

خاكسار \_غلامعلى

معا ون خصوصي مولانا ابوالاعلى مودودي

اس خط کے ملنے کے بعد میں نے تخریر کے ایک حصہ کی نقل بذریعہ ڈاک روانہ کر دی اور اس کے ساتھ حسب ذیل خط لکھا۔

رامبور- ٢٥ سمبرسالية

مخترمى سلام مسنون

مجھاں بات کی بڑی خوش ہے کہ آپ نے اپنے سابق بیضلہ کو بدل کرمیری یہ درخواست منظور فرمالی ہے کہ آپ میرے خیالات پر تبھرہ کریں اور میرے ان انتکالات کو دور کرنے کی کوشش فر مائیں جو آپ کے فکر کے سلطے میں مجھے لاحق ہوگئے ہیں۔ الٹرتعالی میرااور آپ کا مدد گار ہو۔ اور جو کچھ بھی اس کے نزدیک حق ہواس کی طرف ہماری رہنمائی فرمائے۔

یں نے فی الحال بکی مناسب مجھاہے کہ ابنی مفصل تحریر آپ کی خدمت میں بھیجے کے بجائے اپنے خیالات کو مخفض میں آپ کے پاس میں میراشکال اس کو مخفض میں آپ کے پاس والنہ کرول ۔ اس خطکے ساتھ جو تحریر روانہ ہے اس میں میراشکال ابنی اقالین صورت میں واضح طور پر آپ کے سامنے آ جا کے گا ۔ اس کے بیش نظر آپ ا پناجواب تحریر کے درمیان میں ساوہ کا غذر کا دے ہیں تاکہ فر بائیں ۔ آپ کی ہدا بین کے مطابق میں نے اپنی تحریر کے درمیان میں ساوہ کا غذر کا وکے ہیں تاکہ آپ کو سکھنے میں آسانی ہو۔

براہ کرم اس نخر پر کے ملئے کے بعد رہے بیانے فرمائیں نیز بہم مطلع فرمائیں کہ میں کب نک آپ کے جواب کی توقع کروں۔ آ ہے۔ کا جواب ملئے کے بعد بھراپنے تا نزرات عرض کروں گا۔

فادم - وحيدالدين

یس نے بیتحر بر دوقسطوں میں مولانا کی خدمت میں روا نہ کی ۔ بہلی بار 'ہ سمبرکو اور دوسری بار ۲۷ نومبرکو۔ دوسری فنط کے ساتھ بھر ہیں نے حسب ذیبی خطاکھا۔

اعظم كره - ٢٦ نومبر تلافياء

محترمی سلام نون ۱۲۵ عرض یہ ہے کہ میں نے جوتحر پر مرتب کی ہے ،اس کے دوجھے ہیں - ایک حصہ بیں آپ کی فسسکر پر نظریا تی گفتگو کی گئی ہے اور دو سرے حصے میں اس فکر کے عملی نست نج کا بیان ہے۔

میرااصل متلہ ہے کہ آپ نے اسلامی شن کی جونشہ کے کہ ہے۔ یا دوسرے نفطوں ہی تنہیت اور مشروع لہ کے درمیان جس نسبت کو ہیاں کیا ہے، وہ مجھے قرآن سے ثابت ہوتا ہوا نظر نہیں آتا ۔ اس لئے میرے نزدیک اصل ایمبت صرف پہلے حصہ کی ہے۔ باتی دوسرا حصہ بین علی تائج ، توان کی اہمیت اسی وقت ہے جب کہ بہلی بات صبح ہو۔ اگر سہلی بات فلط نابت ہوجائے تو بذکورہ نست کے خوا ہ اسمی بطور وا فعنس یہ می کر لیا جائے ، ان کی اس جینیت سے کوئی اعمیت باتی نہیں ر بین کہ وہ کسی نظر باتی خامی کے سبب سے بیدا ہوئے ہیں۔

اس کے نی الحال ہیں آپ کے سامنے اپنی تحریر کا صرف پہلامعہ ۔ نظریا تی حصہ ۔ رکھنا چاہتا ہوں ۔ مرسلہ مضامین کو دیکھنے کے بعد آپ کے سامنے بہ بات آ جائے گی کہ وہ کہا دجوہ ہیں جن کی بہت ابریس کہنا ہوں کہ آپ کی تعبیر قرآن سے نابت نہیں ہوتی۔ اس کے سابقہ ' دین کا صحح تصور ' کے عنوان سے جومضمون روا نہ ہے ، اس میں میں نے اپنی فہم کے مطابق دبنی تفاضوں کی وہ نشر ہے ہیں کرنے کی کوشش کی ہے جو میرے نز دبک دین کی صحح تشریح ہے۔

اس طرح ان تمام مضاین کو دیجینے کے بعد نظریاً تی جنیت سے میری پوری بات آپ کے سامنے آجائے گی۔ مجھے امید ہے کہ ان کو دیکھ کر آپ اپنے واضح اورتفصیلی جواب سے مطلع فر ہائیں گے۔ خادم - وجیدالدین

اس کے کچھ دنول بعد پھر ہیں نے سب ذیل خطار واندکیا۔ اعظم گڑھ ۔ ۸ دسمبر ۱۹۲۲ء

محترمى مولانا سيدالوالاعلى مودودى سلام سنون

اپنی موجوده برطفتی موتی مفرو فیات کے پیش نظر غالباً آپ محسوس کرتے ہوں گے کہیں ایک خواہ مخواہ کا مسئلے کو آب جانتے ہیں کہ ہڑخص اس میں الجھار ہا ہوں۔ گرآپ جانتے ہیں کہ ہڑخص اس سئلے کوزیادہ اہم اور قابل نوج بحف ہے جس میں وہ خود لگا ہوا ہو۔ اس وقت آپ کی صروفیتوں ہیں خلال ندا ز ہونے کے لئے ہیرے ہاس ہی عذرہے۔

مجھے امید بے کہ میری گستانیوں کومعاف کرتے ہوئے آپ میرے سند پیغور کرنے کاوقت صرور ہمال کیس گے۔ فادم ۔ وجدالدین صرور ہمال کیس گے۔ فادم ۔ وجدالدین ۱۲۹

اس کے بعدمولا نامودودی کی طرف سے حسب ذیل خط الا۔

لامور - ۸ دسمبر مستا ولي

كرى ومترى السسلام علبكم ورجمة الطر

آب كامرسله دوسرامضمون بمي ل گيائه - 'بين ٢٠ اكنوبري سال دوري كرر با بهون اور اب پير سعودی عرب کاسفردرسینیں ہے ،اس منے ابھی کک آپ کے مفایین پڑھی نہیں سکا ہوں۔ ذرا فرصت ملے توانیس سعودى عرب مسرسه ير ، پرط د كراي خبالات سي آب كو أكاه كرون كا والسلام خاك ر ـ ابوالاعلى

اس كيب مولا ناكے معاون حصوصى جناب غلام على صاحب كى طرف سے ايك خط موزن ، اجنورى ست الما الله المرب من موصوله مفامين كا ذكركرت المسك كماكسيا تفاكه من ابنى تحرير ك بقية حصامي روا نه كردول" وكالشرمولا ناان برا بيرانش ما رست معنا بن بناه بي ربي ربيرانش الشرمولا ناان برا بنه خيالاسند كا ا بھارکریں گھے ۔"

> جواب میں میں نے لکھا۔ اعظم گڈھ ، جوری سام 19ء

محترمى مولانا سسيدالوالاعل مودودي سلام مسنون

گرامی نامه مورضه ۱۷ جنوری ملا - میں نے جو مضایان آپ کی ضدمت میں بھیجے ہیں ، ان میں تین مضامین ہیں جن کے عنوانات حسب ذیل ہیں:

ا- اسلامی منن کی تعبیر

۲- " قرآن کی چار بنیادی اصطلاحین" برتبصره

ا- دين كا صحح تصور -

ان تینوں مضامین بیں میں نے نظریاتی حیثیت سے مفی اور مثبت طور براینے خیالات سیش کتے ہیں اور ہی میرے فر ہنی اسٹ کال کی اصل بنیا دہے۔ان کے سلاوہ اس کے میں اورجو چیزیں نے کھی ہے وہ" ننت انج "سے منعلق ہے۔ بعین میرسے خیال ہیں دین کی تعبیر میں جوغلمی ہوئی ہے ،اس نے عملاً و نهنا الج بھی بیداکردئے ہیں جواس طرح کے ذہن مے توقع ہو بھے تھے۔

نگریه نتائج میرسے اسننکال کی اصل منیا د نہیں ہیں ۔ کبو نکہ خوا ہ ان کو بطور واقعہ مان بھی بیا جائے۔ بھر بھی ان کی اہمیت اسی وقت ہے جب کہ ذہبن کا غلط ہونا تنابت ہوجائے۔ ورید بھورت دیگران کے دوسرے اسباب موسے ہیں ، اور دوسرے طریقہ سے انفیس دورکرنے کی کوشش کی جائے گی۔ نیز" ننا تج " سے نعلق یہ تحریریں نے زیا دہ ترمندستان کے افراد کے بیش نظر مزنب کی ہے ،ان وجوہ سے بیں بقیبہ تحرير كوآب كى خدمن بس بهيخ كى ضرورت نهيس مجتنا ،اس وننت آب نظر بانى بهلوس مبرے است كال كا جواب دے دیں۔ اس کے بعد جیسی صرورت ہوگی اس کے مطابق کرایا جائے گا۔ اے يهميراخيال بتاهما كرآپ كااصرار موگا تومجه بقية تحرير تجيين بي كوئي عذر بني بي

خادم. دحيدالدين

این تخریر کاایک حصدیں نے آخر شمبر سلانا ویں اور دوسرا حصد آخر نومبر سلالا و میں مولانا کی خدمت میں رو اندکسیا تھا۔ اس طرح مہینوں کی مدت گزرگئ اور اس درمیان میں کئی بار یا د دہانی کے خطوط لکھے. آخرطوبل انتظار کے بعد ۲۷ مارچ سال ایکی ڈاک سے مجے ایک پیکیٹ ملا۔ ا و پرمبراینهٔ لکها بواتها ،ا در بنجے حسب ذیل سطریں درج تھیں۔

المرسل: - ملك غلام على

معاون خصوصي مولانا سيدالوالاعلى مودودي

پہکیٹ کی شکل بستناں ہی تھی کہ بہ و ہی مضمون ہے جس کا مجھے پچھلے جے مہینے سے مشد بدانتظار نماہ گر حب اس کو کھولا تومعلوم ہواکہ بعینہ میرامضمون مجھے والیس بھیج دیا گیا ہے۔ در میان میں لگے ہوئے تمام صفحات بالكل ساده سيخة ، بس ايك جگه بيثاني برنظر آر با تفاكينيل سي كچولكوكراسي مثادياگي ب رَخِانِي بن نے حسب ذیل خط لکھا۔

اعظم كثره ٢٦ مارچ سيدواء

عترمى مولاناسب بإلوالاعلى مودودى سلام سنون

آج کی ڈاکسے میرابھیجا ہوامضمون والبس ملاء آپ کی فرانشس کے مطابن آپ کے جواب کے لتے ہرورق کےدرسیان میں نے سا دہ اوراق لگا دے سے گرفلان وعدہ وہ تما ماوراق بالكل فال ہیں ا وراس کے ساتھ آپ کاکوئی خطائعی نہیں ہے سمجھیں نہیں آتاکہ کیا معاملہ ہے۔ برا ہ کرم صورت بہل ہارئ سا اللہ میں جب یں نے اپن تحریر مولانامود و دی کے نام روان کی تو نظریات و سننائج سمیت پوری تحریر بھی وی نفی و محرب دویہ زیا دومنا سب معلوم ہواکہ صرف نظر یا تی صدی اربے میں ان کا تبصرہ مسلوم کیا جائے۔ جانچہ دوسری بار میں تے صرف بہی حصہ بیجا۔

حال مطلع فرائيں ۔

خادم - وحيرالدين

اس کے بعد جب کئی روز کے انتظار کے با وجو دمولانا کی طرف سے کوئی خطانہیں الا۔ تویس نے حسب ذیب الفاظیس دوسراخط رواند کیا۔

اعظم تشه - ارايريل سرا ١٩٠٠

محترمي مولاناسسيدا بوالاعلى مو دودى سلام سنون

یں نے جومضا بین آپ کی خدمت میں بھیجے تھے وہ ۲۲ مارٹی کی عواک سے مجھے اس طرح واپس ملے کہ ندان کے ساتھ آپ کاکوئی جواب تھاا ورینہ کوئی خط جسس سے معلوم ہو تاکہ کیوں آپ نے بلاجوا ب میرے معنایین واپس بھیج دئے ہیں ۔

یه مضامین پہلی بار میں نے سی سلال ایک میں آپ کی خدمت میں روان کے تھے۔ اوران کے علق مکمیں آپ نے خدمت میں روان کے تعلق مکمیں آپ نے شمس پیرزادہ صاحب کی زبانی وعدہ فرایا تھا کہ بیں ان کا جواب دول گا۔" گراسس وعدہ کے با وجود آپ نے جولائی میں ان کو بلاجواب واپس کردیا۔

اس کے بعد مزید خط و کتابت ہوئی حبس کے نیتے یں آپ نے دوبارہ میر سے مفایین طلب فرائے۔ اور آپنے خط مورخہ ۲۵ اراگست سلالہ ہوں یہ وعدہ فرایا کہ . . . . . " اپنی مرتک میں آپ کو سمعانے کی کوشش صرور کروں گا ؛ چنا نچہ یں نے دوبارہ یہ مفایین آپ کی ضرمت یں جمیعے دیے .

 ان تمام دعدوں کے با وجود میرہے مضابن کی یہ خاموسٹ واپسی جرت انگیزہے۔ میری سمجہ بین نہیں آتاکہ بیں اس کی کیا توجیہہ کرول مضمون والبس سلنے کے نوراً بعد ۲ ہار بی کو بیس نے ابک خطاب کے نام روانہ کیا تفایہ گراہمی تک اس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ اب دو بارہ لکھ رہا ہوں ۔ براہ کرم طسلع فرائیں کہ اس حا دنذکی وجہ کیا ہے۔ اگری خلط نہمی کی وجہ سے یہ مضابین والبس آگئے ہول تو بیں سے بارہ ان کو بھینے کے لئے تیار ہوں۔

اس السلسلمين آب كے خطاكا شدت سے انتظارہے ر

فادم - وحيدالدين ـ

بعد کو معلوم مواکہ مولانا مودودی نے میرے مضابین واپس بھیجتے ہوئے تمجھے ایک خطابھی لکھا تھا۔ مگروہ وقت پر مجھے نہ مل سکا۔ یہ خط مجھے اپریں کے تبیرے عضرہ بن ملاراس خطاکی نفل حسب ذہاں ہے۔ لاہور: ۱۲ مارچ سلافیاء

محترمي ومكرمى السلاعليم ودحة النتر

آپ نے اپنے مضابین ارسال کرنے کے بعد متعد دخطوط میں ہار بار مجھ مطالبہ کیا ہے کہ میں آپ کے مضابین براظہار رائے کروں۔ میں نے سرسری طور پر انھیں دیکھنے کے بعدا ولین مرحلہ پر آپ سے عرض کر دیا تھا کہ آپ اتنے بلندا وربعید متفام نک بہنچ جکے ہیں کہ اب آپ سے گفتگو غیر مکن والا حاصل ہے۔ مگر آپ نے میری گزارش تبلیم نہ کی اور مرا ہرا صارکتے جلے گئے۔

یں نے دوبارہ آپ کی نخریروں کا بغور مطابعہ کیا ہے۔ اور اس کے بعد بھی ہی رائے قائم کسنے پرمبور ہوا ہوں کہ آپ سے تحریمہ مناظرے یں الجھنا میرسے لئے مکن اور موزوں ہنیں ہے۔ سردست مبر سے سامنے اپنی محدود قوت وفراغت کا بہتر مصرف موجود ہے۔ اسس لئے یں آپ سے اس سلط بین سنقل معذرت جا ہتا ہوں اور امبدر کھنا ہوں کہ آپ مزید مراسلت یں ابنا اور میرادقت ضائع ہنیں فرائیں گے۔

آپ کے مضاین آپ کی خدمت بی والبس ارسال کئے جارہ جے ہیں، آپ جس طرح جا ہیں انھیں کام بیں لاسکتے ہیں۔

خاكسار - ابوالاعلى

اعظم كثعر برابريل سافلة

محتری به مولانات بیدالوالاعلی مودودی به سلام سنون معرا گرای نامہ مورخہ ۱۲ مارچ ملا مجھے چرت ہے کہ آپ نے وعدہ کے با دہود میرے سوالات کا جواب دینے کا موقع نہیں پارہے تھے توآپ میری بان پر ایک مجموعی تنبصرہ کرسے تھے توآپ میری بان پر ایک مجموعی تنبصرہ کرسے تھے ،اور اگر یہ ہمی آپ کے لئے ممکن نہیں تھا تو آخری شکل یہ تھی کہ بوری بحث سے کسی ایک بچوا کر آپ اس کا تجزیہ کر دیتے اور اس طرح مجھ پر بید واضح فرانے کی کوشش کر مدت کہ مہر براستدلال نہایت کمز ورہے ۔اس کے اندر کوئی علی وزن نہیں۔

ا بینے بھیلے خطوط میں یہ اری صور نیس میں نے آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ گران میں سے ی صورت کو اختبار کرنے کے بجائے آپ نے مجھ پر طمئز پر جملے کر ڈالے۔ اگر آپ کے پاس طنز و تعربین کے لئے الفاظ تھے تو تھے تا جواب دسینے کے لئے بھی الفاظ ہو سے تنے گر آپ نے معلوم نہیں کیوں پہلی صورت کوپ ندنرا یا اور دوسری صورت کو بجوڑ دیا۔

میں عرض کروں گاکہ ایسا کرکے آپ نے اپنے لئے بہت مخدوسٹس راہ کا انتخاب کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ حب ایک شخص آپ کے سامنے اپنا ذہن لے کر آتا ہے اور آپ جانے ہیں کہ اس کا ذہن فلط ہے۔ اس کے باوجود آپ ایک لفظ بھی اس کے جواب میں ہیں کہتے اور بلاجواب اسے لوٹا دیتے ہیں توگویا جس مد تک آپ اس کی فلطی کا علم ہے اس صد تک آپ اس کی فلطی کی ذمے داری اپنے سرلے دہے ہیں۔ سوچے کہ یہ تنی بیکن بات ہے۔

اس خط کا مولا نا مودودی کی طرف کوئی بواب نہیں آیا۔ میرے کے بیہ بھناہ شکل ہے کہ انہوں نے میرے سوالات کے بارے میں ایسارو بیکیوں اختیار کیا۔ گرجانے والے جانے ہیں کہ یہ میرے لئے ایک بہت بڑا احا دن ہے جب سے بہ خیالات میرے وہ من بل آئے ہیں، ای وقت سے ہیں ہے حدیر یہ ناں دہ ہوں۔ ایک طرف میرایہ احساس کہ" دین مجوم ہو اہے" مجھے تفاض کر دہ خوالات میری کے ایم بالک آبادہ نہیں تفی کہ کچولوگ جودین کے ام پر کام واظہا رکروں۔ دوسری طرف طبیعت اس کے لئے بالک آبادہ نہیں تفی کہ کچولوگ جودین کے ام پر کام کر رہے ہیں ان پر تنقید کی جائے۔ میں نے اپنے شعد دسا تھیوں سے بہا تفاکہ مجے بہت نوشی ہوگ گرمولا نا مود و دی کا جواب میرے ذہن کو بدل دیے اور مجھے اس خرختہ ہیں ہوگ کہ ہیں من نے اگر مولا نا مود و دی کا جواب میرے فرین کو بدل دیے اور تھے اس خرختہ ہیں ہوگ کہ میں من خدان میری کوری تھے دیا گرمولا نا مود و دی کا جواب میں من خدان کردیا تو اس سے کم اذکا میں من خدان کردیا کہ تو اس کی کئی سے دیا جزار کی خطری اس خرختہ ہوگا کہ میں من خدان کردیا کہ جو اس خرختہ ہوگا کہ میں من خدان کردیا کہ جو کا کہ میں من خوال کا مولا کا مولا کی وہ کردیا کی مول کی ایک ہوگا کہ میں من خوال کی کردیا کہ مول کا کہ میں اس کردیا کہ کہ کا دیا ہوگا کہ میں میں اور اس طرح مجھے اپنی تحرید کوئٹ کئی ذکرنے کے لئے معقول میں دریل جائے گا۔

گرافسوس کہ یہ امیدیں پوری ہنیں ہوئیں۔اور اب بیں انھیں جذبات کے ساخفاس تحریر کواٹاعت سے ساخفاس تحریر کواٹاعت سے سئے دے رہا ہول جیسے کسی نازک معاملہ کا ایک گواہ ،معاملہ کی نزاکت کی وجہ سے بالسکل نہ چاہت ہو کہ عدالت میں حاصر ہوکر اپنی زبان کھولے۔ گرساری کوشش کے باوجود اس کی بیخوا ہشس لوری نہ ہو اوراس کو عدالت کے سامنے لاکر کھرہ اکر دیا جائے۔

آج بہتھر پرمیری خوا مہشس کے خلاف ثنائع ہور ہی ہے۔ گر ثنا ید بیں یہ کہنے میں حق بیانب ہوں کہ اب اس کے ثنائع ہونے کی ذمے داری میرے اوپر نہیں بلکہ مولا نامود و دی کے اوپر ہے۔

## ضميمه

مولانامودودی کے خطمور خدا ۲ مارچ ۱۹۳ عصیر بات واضع موج کی تقی که اب و ه بیراجواب نہیں دیں گے کیوں کہ اپنے اس خطیں انھوں نے صاف طور پر لکھ دیا تھا: " بیں آپ سے اس سلسلے میں متنقل معذرت چا ہنا ہوں اور امیر رکھنا ہوں کہ آپ مزید مراسلت میں اینا اور میراوفت منا لئے نہیں فرمائیں گے "

اس کے اب میرے کے آخری چا رہ کار میں نقا کہ اپنی تحریر کنابی شکل میں مرتب کر کے اسے اتنافت کے لئے دے دوں۔ گراسی کے ساتھ ہیں نے بہ بھی صروری سمجھا کہ اپنے عگین احساسات مولانا ، نک پہنچا دوں۔ چنا نچہ ہیں نے مولانا کے نام اپنا خطر مورضہ ۲۰ را پر ہیں کھ کر روا نہ کر دیا۔ ہیں سمجھتا تقا کہ آل خطر کا جواب دے کر مولانا اپنا و قت '' ضائع ''کرنا پ ندنہیں فرا بھی گر دو مہینے ب دا اس جون کی طرک سے مولانا مود و دی کا ایک خط الاجب ہیں ایک مزید بات کا انتخاف تھا۔ چوں کہ اس وقت تک بیشیں جائی جائی جائی جائی ہے گئے ہے خط اصل ترتیب ہیں شا بی نہ ہوسکا ۔ گر اس خطر کے بغیر یہ کہنا فی سے مولانا ہوں کے ایک سے مولانا کے ایک والگ شمیمہ کے خت نقل کیا جا تا ہے۔

لا بور - ١١ر بوك ٢١٩ ١١٠

نخرمی و کمری اسلام بلیکم ورحمته الله آپ کاعنا بت نامه میرسد سفر حج کے زمانے بس آبیا تھا جواب میری غیرموجودگی کی وجہسے بروقت نددیا جاسکا ۔

بین طبعاً بحث ونزاع سے دلچین نہیں رکھنا اور ہمیشہ اس سے بیجیا چیڑانے کی کوشش کرنا ہوں۔ آب کے مضمون تعبیر کی غلطی" کو دبجھ کر ہیں نے محس کیا نفا کہ مجھ سے آپ کا اختلاف محض علی صد تاک نہیں رہا ہے بلکہ آپ کے اندر میرے خلاف ایک ضد اور کدکی کیفیت پیب دا ہو چیک ہے۔ میری سبجی باتوں ہیں سے بھی آپ نے ٹیڑھ نکا لیے بین کسرا ٹھا نہیں رکھی ہے۔ اور مجھ پر چگہ جگر بحت جوٹیں بھی

<sup>(</sup>۱) یہ بات اس کناب کے پہلے اولیشن ۹۳ کا کے وقت ک ہے۔ ۱۳۳۱

کی ہیں۔ ان کے سلادہ ہیں نے ایک بحن ا دعا کی کیفیت ہی آپ کا س تحریر ہیں محسوس کی ، ودیہ اندازہ ہوا کہ آپ ہجز" اعتراف خطا "کے اورکسی چنر پرطمن نہیں ہوسکتے ، کیوں کہ آپ بیطعی رائے تائم کر بچکے ہیں کہ جو کچھ آپ نے خود سمجھ ہے وہ بالکل ضحے ہے۔ اور اب لاز ما میرا ہی فہم خلط ہے ، ہلزا میرے سادی میرے لئے کوئی راہ اس کے سوا باتی نہیں ہے کہ آپ کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کرلوں ۔ یہ سادی باتیں آپ کے اس مفہون میں اس ت در داض طور پرموجود تقیں کہ کوئی بلیدالذہ ن آ دی می ان کومسوں بتیں آپ کے اس مفہون میں اس ت در داض طور پرموجود تقیں کہ کوئی بلیدالذہ ن آ دی می ان کومسوں کئے بغیر فررہ سکتا تھا۔ اس وجہ سے ہیں نے آپ کے ساتھ بحث کرنے سے اپنی معذورہ کی افہار کر دیا تھا۔ کیوں کہ اس صورت حال ہیں اگر کوئی فتحص آپ کوسمجھ اسی سکتا ہے تو وہ میر سے سواکوئی اور ہی ہونا چا ہے۔ میراآپ سے بحث کرنا نیتجہ خیز نہیں ہوں گا۔

اس کے بعد جب آپ نے بار بار اصرار کیا تو بادل ناخواستہ ہیں اس پر راضی ہوگیا تھا کہ آپ کے چیڑے ہوئے اصل سوالات کا جواب دوں یکن اس دوران ہیں بعض ایے اصحاب نے جو ہند ستان ہیں آپ سے بحث کر جکے ہیں ، مجھ شورہ دیا کہ ہیں اس بخت ہیں بانا وقت صرف ذکر دل اسس سلط ہیں انھوں نے اپنے جو تجربات بیان کے ان کا ذکر کر ناتو ہیں مناسب نہیں سمجھا کیوں کہ اس سے خواہ نوا کہ نئی بحث کا دروا زہ کھانا ہے بیس آتنا ہی کہنا کانی ہے کہ ان کے بیانات سے مجھانے کی موقف کے میرے کا طبیناں حاصل ہوگیا۔ آپ اس کو میری طرف سے اپنا وہ یہ ایک طاح دار دین جا ہوا ہے کا طبیناں حاصل ہوگیا۔ آپ اس کو میری طرف سے اپنے او پر ایک طاح دار دین جا ہی ہو گیا ہے کہ آپ کو سیسے نویا دی خوروز ول شخص اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ یس سمجھانے کی کوشش کرنے کے لئے سب سے زیادہ غیروز ول شخص اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ یس ہوگا کہ ہیری اس معذرت کو قبول فرایس۔ ہوگا کہ میری اس معذرت کو قبول فرایس۔

میرا مخلصانہ منٹورہ اب بھی ہی ہے کہ اگر آپ نے دبن کے غائرا وردین مطالعہ سے اس کا
ایک تصور حساصل کیا ہے تو نثبت طور پر اسے بین کی نے اور اسس کی طرف دعوت دیجے ۔ آخر پر کیا مزوری
ہے کہ آپ ابنی دعوت کا آغب از کسی و دسر نے خص کی تر دید و تغلیط ہی سے کریں ۔ تا ہم اگر آپ اس طرح اپنی دعوت کا آعب افراری سمجنے ہیں تو مجھ آپ کواس سے رو کئے کاحق نہیں پہنچنا میر سے کرم فراکوں کی فیرست پہلے ہی خاصی طویل ہے ۔ اس بیں آپ کا اضافہ ہوجانے سے کوئی بڑا فرق نہیں بڑے گا۔ فاک ر

ابوا لاعل

اس خط کے ساتھ مولانا مو دودی سے مبری مراجعت کا وہ سلساختم ہوتا ہے جس کاآغ نساز پھیلے سال جج کے موقع پڑمس پیرزا دہ صاحب کی معرفت وعد کہ جواب سے ہوا تھا۔اور خاتم دور سے سال جج سے والیبی کے بعب دانکا رجوا ب بر ہوا ہے۔ مولانا نے زبانی اور تحربری وعب دوں کے باوجود اپنے افکار کے بارے بیں میری نقید ول کا جواب کیوں نہیں دیا۔ اس کے جواب اس درمیان میں انفوں نے اپنے خطوط بیں بنائے ہیں وہ حسب ذیل ہیں:

ا-آپ کی تحریر میں بڑے مفصل اعتراضات کئے گئے ہیں ادرمیرے لئے اپنی موجودہ مصروفیتوں کے ساتھ اسے بڑھنا اور پھراس کامفصل جواب دیناسخت شکل ہے۔

۲-آب کامطالعة آپ کو بالکل ہی اس سمت کے خلاف سمت ہیں ہے گیا ہے جس سمت میں میرا آج بنک کا مطالعہ مجھے لے گیا ہے - اس لئے اب بہ بات فضول ہے کہ میں اور آپ کسی بجٹ میں انجمیں ۔ ۲- آب کامطالعہ نافص ہے اور اس پر غضب یہ ہے کہ آب اپنے کو ایک بہت اونچے متعام پر فائز سمجھ رہے ہیں ۔ اب میری شکل بہ ہے کہ علم کی کس انڈ جو شخص اسس طرح کے زعم میں مبتلا مواس سے مخاطب ہونے کی مجھے عادت نہیں ۔

م - آپ اس مقام سے گزر چکے ہیں جہاں آپ کو سجھانے کی کوشش مفید ہوسکی تھی، اس لئے آپ کا جواب تونہیں دیا جاسکتا۔ البتۃ اگر آپ نے اپنی کنا ب ثنا لئے کی توفیق خداکو آپ کی بہیدا کر دہ غلط فہموں سے بچانے کے لئے آپ کے دلائل کارد کہا جائے گا۔

ه -آپ کی تخر برمنا ظرانة تسم کی ہے اس کئے آپ کو مجہ سے بہ توقع نہیں رکھنی جا ہے کہ ہیں آپ کے سے استے کہ ہیں آپ کے ساتھ سوال وجواب میں الجھ کر آپ سے مناظرہ بازی کروں گا۔

المرآپ اپنے مقام ملبندسے پنچ اتر س اور بیکمی محسوس کریں کھی آدی پرآپ نے گرفت کی ہے وہ طفل مکتب نہیں ہے تب بیکن ہے کہ آپ سے گفتگو کی جائے۔

ا مردست میرسانے بلندا دربعب دنقام کک پینی چکے ہیں کہ اب آب سے گفتگو غیر کمکن ولاحاصل ہے۔ سردست میرسے سامنے اپنی محدود توت و فراعنت کا بہتر مصرف موجودہے اس لئے آپ سے تحریری منا ظہرے ہیں الجمعنا ہیں اپنے لئے مکن اورموزوں نہیں سمجمتا۔

9 - ہندستان کے بعض اصاب جن سے آب کی بخت ہو چکی ہے، انفوں نے مجھے منٹورہ دباکہ ہیں اس بجٹ میں اپنا وقت صرف ندکروں۔

۱۰-اگرآپ اپنی کتاب شائع کرنا چاہتے ہیں نوشوق سے شائع کریں میرے کرم فراؤں کی فہرت ۱۳۵ يهك مى خاصى طويل مع اس مين آپ كا اضافه موجا في سے كوئى برافرق مد يوسكا ـ

میری باتوں کا جواب مز دینے سے یہ دجوہ کس مذبک فابل لحاظ ہیں ،اس کا فیصلہ ناظری خود فراسطة بين بهان تك ميراتعلق م ين بهرسال يه سمجة سفا مر بول كه ندكوره بالااسباب بين سي كوكى ايك بهى إيها ہے كه اس كى بست يرمولانا مبريسوالات كاجواب دينے سے مكل الكاركر ديتے - ظاہرہے کہ کوئی اعتراض اگر مفصل ہے تواپنی معذوری کی بن پر آدی یہ تو کوسکتا ہے کہ وہ اس کا مختفر جواب دے۔ گرکس اعتراض کا مفصل ہونااس بات کی کافی وجرنہیں ہے کہ وہ جواب دینے کے لے انع بن جائے۔اسی طرح کوئی مسکراگر آب کی سے بالکل مختلف ہوتواسس کا تفاضا بہے کہ آب اسس کی مل تردید کرب مندید که آپ اس کا جواب دینے ہی سے انسکارکر دیں ۔ اس طرح اگر مجیب ك نزد بك سائل كامطالع ناقص ب ياس كاحساس برب كرسائل ابني آب كواد بي مقام برفائز سمجھنے کے وہم یں مبتلا موگیا ہے، تو بیری عبیب کا مض ایک دعوی ہے اوردعوے کے اظہارے زیادہ بہتریہ ہے کہوہ اپنی دلسیل کو پیش کرے ۔ اس طرح جواب دینے سے پہلے یہ فیصلہ کرلین کہ سأى اس نفأم سے گزر حِباب جہال اسس كوسجعانے كى كوست ش مفيد ہوكتى تتى ، اپنے با رہے بين مخصوص فد بید عسلم کامان ہونے کا اعلان توضرورہ ، گراس سے یہ تابت نہیں ہوتا کہ اس کے سوال کونا قابل جواب فراردسینے میں ہی وہ حق بجانب ہے۔ اس طرح یہ بات کرس کل جب سے سوال كرر الها ال كاعظمت كا وه فاكن نهيس به ، يهي عبيب كاصرف ابناا بك وجدان به اور وجدان کے اظہارسے زیادہ ضروری ہے کہ وہ اصل سیلہ کے بارے یں اپنے علم کا اظہار کرے۔ پیرآخریں وعدہ کے با وجود محض اس با پر جواب دینے سے انکار کر دباکہ ہندستان کے دو بعض اصحاب " جوجم سے اس مسلم پر بجث کر بیکے ہیں انفول نے مشورہ ویاکہ ولا نامودودی اس کام بی ا بنا وقت صرف نه كرين، يهي كو أن معقول وجه نهيس الركس في مولاناكي خبرخوا بي بين ان كو الساخط لكه ديا تفاتوميي خیرخوا ہی کے اعتبارے مولانا کا فرض تقاکہ وہ مجھے ہوچھتے کہ تہارے بارے بیں مجھے اس فسم کی خبر سہنی بي اس وقت بين انهين بت الأكرون حضرات نے مجھ سے اس مسئلہ بریجت كى ہے اللي "بحث" ك حققيت كياہے - بهرحال اب و هاس بخث كى پورى روداداس خطود كتابت بيس ديجه سكتے ہيں جو اس كناب كے ساتھ شائع كى جارى سے ۔اس سے وہ خودا ندازہ كرىس كے كہ با كرنے والوں نے اصل مسئلہ بربجٹ کرنے کے بجائے صرف غیرتعلق مسائل چیٹر سے ہیں۔ اور انسوسس کہ ایفول نے خود مولانا مو د د دی کومی اس قسم کی غیلمی ا ورغیمنطق روستس میں مبتلا کر دیا۔

بھران سب سے بڑھ کرجیرت اگیزبات ہے کہ میرے جھیڑے ہوئے مسائل پر مجہ سے خط
و کا بت کرنے کو مولانا مود و دی نے "تحریری من اظہوبازی" قرار دیا ہے۔ یہ میرے نزدیک ایسی ہی
بات ہے جیے کوئی شخص معقول الفاظ کے ساتھ اپنا ایک مطالبہ لے کرکسی کے یہاں جائے۔ اور وہ اس
کے اصل مطالبہ پر گفت گو کرنے کے بجائے اسس کو مض ایک گالی دے کر اسے لوٹا دے ہیں نے
مولا ناکولکھا نفا کہ بیرااصل سنلہ ہے کہ آب کی تنزیح دبن کے مطابق اسلائی شن کا جو تصور ساسنے
مولا ناکولکھا نفا کہ بیرااصل سنلہ ہے کہ آب کی تنزیح دبن کے مطابق اسلائی شن کا جو تصور ساسنے
مولا ناکولکھا نفا کہ بیرااصل سنلہ ہے کہ آب کی تنزیح دبن کے مطابق اسلائی سن کا جو تصور ساسنے
واحا دیث سے استدلال کیا جاتا ہے ، ان پر گفتگو کرکے تبایاکہ کیوں کرمیر سے نزدیک برآیات واحاد میث
اس مخصوص تصور کا افزنہ بی بنتیں ۔ کیا مناظرہ بازی اس کا نام ہے۔ اگریمنا ظرہ بازی ہے تو بھر

منقيدكي وه كون ي تم يحب كومناظره بازى سي تشيئ قرار د باجائي كا-

مجھے حیرت ہے کہ مولانا میرے بارے میں اس قسم کی غیر تعلق باتیں نابت کرنے کا تو ہیم کوش کرتے رہے۔ نگر وہ اصل شاہ جس کے لئے میں نے ان سے رجوع کیا نظا، اس کے بارے میں کل طور پر خاموش دہے۔ انھوں نے میری دو سری غلطباں اور کمزوریاں نابت کرنے کی کوشش تو بہت کی ، حتی کہ اس معالمہ میں سنی منائی باتوں پر اعتماد کرنے میں بی انھوں نے کوئی حرج بہیں جمعا۔ نگر حب سے لئے میں میرے خیالات تحریری طور پر ان کے سامنے موجود تھے اور حب کے معلق میں اصلاً ان کا جواب معلوم کرنا چا ہتا تھا ، ان کے بارے میں ایک لفظ ارت وہ اس پوزلین میں متے کہ میرے بارے میں ایک فو در میری ابنی پیش کر دہ معلومات کی برنے پر وہ اس پوزلین میں متے کہ میرے بارے میں ایک فوجہ میری بات ہیں ہور کو گھنگو فیصلہ دے کیں ، اس کے متعلق تو میرے اصرار دالحات کے باوجود انھوں نے سرے سے کوئی گھنگو نہیں کی۔ البتہ میری دو سری حیثیت جب کے بارے بیں ان کے پاس بے دلیس قیاس اور بالواط سوایی نہیں تھا ، ان کے مقاب نوجہہ کرکے مکن ہے وہ سادہ لوح عوام کے سامنے میں طرح بری الذمہ بری الذر مہوج بیں ۔ نگر مجھنہ بیں معلوم کرنیا مت کے روز وہ خدا کے سامنے کی طرح بری الذمہ بری الدمہ بری الذمہ بری

## نوعيت مسئله

اسلام کی تضریح و توجیہہ کے لئے جوعوم پیدا ہوئے ہیں ،ان میں سے ایک علم وہ ہے جس کو حکمت دین بااسرار شریعت کہاجا تاہے۔ اس کا مطلب دین تعلیمات کی حکمتوں کوجانت اوراس کے اندرچی ہوئی مصلحتوں کو معلوم کرنا ہے۔ شلا جب آب حج کے فرائض وارکان کا نتین کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ حج کیے کے فائدے بناتیں اور یکہیں کہ: بتاتے ہیں کہ حج کیے کرنا چاہئے تو بہ فقہ ہوتی ہے۔ گر جب آب حج کے فائدے بناتیں اور یکہیں کہ: "حج خدا پرسنی کے محود پر اہل ایمیان کی ایک عالمگیر برا دری بناتا ہے؛

تواسی کا نام حکمت دین ہے۔

جس طرح دوسرے تمام علوم کا آغاز دورا قال سے ہواا وربعد کوان میں فتی تفقیلات پیاہوئیں اسی طرح حکمت دین بھی خروع سے امت کے افراد کاموضوع بحث رہا ہے۔ اس بلطے میں بہت کافی علومات ہما رہے وسیح لٹر پچرکے اندر بجھری ہوئی ہیں۔ لیکن اس موضوع پرستقل تصنیفات بہت کم ہیں۔ دیگر اسلام عسلوم کا حال توبیہ کہ ایک فن پر درجنوں بلکہ سینکڑ ول ستقل تصنیفات کا نام لیا جاسکتا ہے اسلام عسلوم کا حال توبیہ کہ ایک ایک فن پر درجنوں بلکہ سینکڑ ول ستقل تصنیفات کا نام لیا جاسکتا ہے مگر حکمہ دین پرستقل کتا ہیں چند ہی لکھی گئی ہیں، جن میں سب سے زیا دہ نما یاں اور شہور شاہ ولی اللہ دہلوی کی حجة الشرائب الفرے۔

یہ بات حکمت دین کے ایک پہلوکے بارسے ہیں ہے۔ دوسرے اعتبار سے دیکھئے تو معلوم ہوگا کہ اس موضوع برستفل کام اور بھی کم ہواہے۔ حکمت دین کا ایک مطلب یہ ہے کہ مختلف اجزائے دین کے الگ الگ مصالح معلوم کئے جائیں۔ مثلاً نماز کی حکمت ، روزے کی حکمت، جہا دکی حکمت وغیرہ . حکمت دین الگ الگ مصالح معلوم کئے جائیں۔ مثلاً نماز کی حکمت ، روزے کی حکمت، جہا دکی حکمت وغیرہ . حکمت دین کے مختلف کے موضوع پر اب بک جو کام ہواہے ، وہ زیا دہ تر اس بیب لوسے مقلق ہے۔ اس بیں دبین کے مختلف پہلوؤل کو علیم دہ عنوا نات کے تحت لے کر ان کی منفرد حکمتوں کو بیب ان کر دیا گیا ہے۔ اس کا دوسرا بہلوؤل کو علیم مرابط طرکر کے بہلویہ ہے کہ نمام اجزائے دین کی مجبوع حکمت معلوم کی جائے ، دبن کے مختلف پہلوؤل کو با ہم مرابط طرک کے بہلویہ ہے کہ نمام اجزائے دین کی مجبوع حکمت معلوم کی جائے ، دبن کے مختلف پہلوؤل کو با ہم مرابط ا

بیش کیا جائے۔ دین کی الیی تضریح کی جائے جس بیں وہ مجوی حکمت نظر آئے جس کے نخت اللہ تعسالا نے اس کے منتف اجزا رکو کی جاکیا ہے۔

مولاناسدابوالاعلی مودودی کے کام کی بہتر بن تعبیر میرے نزدیک ہی ہے کہ انھول نے حکمت دین کے اس دوسرے بہلو پر کام کرنے کی کوئشش کی اور اپنی حد تک ایک ایسی تشریح بھی طوحونڈ بکالی سی دین ایک ہم آہنگ کل (Inter-related whole) کی شکل بیں نظرا آنے لگا۔ مولانا مودودی کا کام اپنے خارجی استعال کے لیاظ سے اسلام کی دعوت ہے اور اپنی علی نوعیت کے اعتبار سے دین کی جگیانہ توجیعہ ہے۔ نی الحقیقیت ان کے کام کی بھی دوسری خصوصیت ہے جس نے موجودہ دور کے بہت سے لوگوں کے لئے ان کے نیالت یس کششن بیدا کردی اور انھول نے لیک کراسے قبول کرلیا۔

مگرآب جانتے ہیں کہ ہرمجوعہ لاز ماً حقیقت نہیں ہوتا۔ متفرن اجزار کاکسی بامنی مجموعہیں مرتب ہوجا نا، بے شک اس بات کا ایک قریبہ ہے کہ یہ اجزار اس کل حقیقت کے متفرق حصے تھے۔ مگر مین اس کے ساتھ یہ اختال میں موجو دہے کہ جو ترتیب قائم کی گئے ہے، وہ حقیقی نہ ہو، اجزار بجائے خود توسب کے ساتھ یہ اختال میں موجو دہے کہ جو ترتیب قائم کی گئے ہے، وہ حقیقی نہ ہول ، مگر حب مجموعی شکل ہیں اضیس اکھٹا کسیا گیا ہے، وہ ایک شخیص کی معن قوت تخلیک کا کر شمہ مو۔

اگرکسی علاقہ ہیں ت یہ مانوروں کی پھرائی ہوئی ٹریاں (Fossil bones) برآمد ہوں تو میہ بالکا گئن ہے کہ آپ اس ڈھیر سے کچھ ٹریول کولیں اور ایک مخصوص جا ندار کی شکل میں انھیں جو ڈر کھڑا کر دیں۔ اس طرح بظا ہرایک مجبوئ ترتیب واقع ہوگئی۔ جن توگوں نے جیا تیاتی ار تقابی نظریہ کامطالعہ کیا ہے ، وہ جانتے ہیں کہ ای تنم کی فرضی ترتیبوں سے دھو کا کھا کہ بہت سے ارتقاب نیات ہو چکا ہے کہ اس طرح کی تشکیل و سے اٹھا کر حقیقت کا درجہ دیے دیا ہے۔ گر بار بار کے تجربہ سے ثابت ہو چکا ہے کہ اس طرح کی تشکیل و ترتیب لاز یا حقیقت نہیں ہوتی۔ اکٹر الیا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی قرت واہمہ سے کام لے کر مختلف فیرتنا میں جو ٹر دیتا ہے۔ گر اس شکل کا واقعہ سے کوئی نفلق نہیں ہوتا یعنی اجزا کسی اور مہیئت وصورت بنالی جات ہے بینا اور ان کوجوڈ کر کوئی اور مہیئت وصورت بنالی جاتی ہے سائن کے مور پر بلیٹ ڈائون بین (Piltdown Man) جس کے شخلی تقریب آدی صدی کے دنیا کے سائنس کے طور پر بلیٹ ڈائون بین (Piltdown Man) جس کے شخلی تقریب آدی صدی تک دنیا کے سائنس کوئی تعلی ہا ہوا ہے۔ گریب کی تحقیقات سے تا بت ہوا کہ یہ مصن ایک جعلی ڈھا نچہ تھا حب کا حفیقت سے علی ہوا ہے۔ گریب کی تحقیقات سے تا بت ہوا کہ یہ مصن ایک جعلی ڈھا نچہ تھا حب کا حفیقت سے علی ہوا ہے۔ گریب کی تحقیقات سے تا بت ہوا کہ یہ مصن ایک جعلی ڈھا نچہ تھا حب کا حفیقت سے کوئی تعلی نہیں۔

زریج فی فکری خلطی بر ہے کہ اس نے دین کی جوتصور سب نی اس یں اجزار توسب و ہی استعال کئے جوئس نہ کس اغتبارے دین کے اجزار تھے بگر حبس کی تصور کے تحت انھیں ایک مجموعہ بیں ترتیب دباگیا وہ تصور جیجے نہ تھا۔ اس کی مثال ایس ہی ہے جیے کسی مکان کو تو از کر اس کی این طاور گارے سے دوسری وضع کا مکان بنا اوالجائے۔ نیتجہ یہ ہے کہ اس کی تصویر ، اجزار کے اعتبارے دین گارے سے دوسری وضع کا مکان بنا اوالج این نہیں رہی ۔ بنا ہر پورے دین کا حامل ہونے ہوئے وجود ، اپنی مجموعی ہئیت بیں دین کے مطابق نہیں رہی ۔ بنا ہر پورے دین کا حامل ہونے کے با وجود ، اپنی مجموعی ہئیت بیں دین کے مطابق نہیں رہی ۔ بنا ہر پورے دین کا حامل ہوئے کے با وجود ، اپنی محصوص نرتیب بیں پورے دین ہے کہ آگئی۔

اس تعبیر نے دین کے مختف اجزار کے درمیان جو حکمت جامع تلائش کی اورمب کے تحت تمام دینی تعلیمات واحکام دو بوط کرنے کی کوشش کی وہ " نظام " کا تصور تھا۔ یعنی اسلام، زندگی کا ایک مکل اور مفصل نظام ہے اور اس کی اظ سے اس کے تمام اجزار باہم ایک دوسرے سے مربوط ہوتے ہیں۔ اس فکر کے ایک بیخ کے الفاظ بیں ۔ " اسلام ایک نظام جات ہے جوزندگی کے سارے انفز ادی و اجتماعی اور مابعہ دانطبیعی مسائل کو ایک و حدت بیں پروتا اور سب کو عقل و فطرت کے مطابق حل کرتا ہے ۔ "

دین کا ایک نظام ہونا بذات خود غلط نہیں ہے۔ گردب نظام کے تصور کو یہ حبثیت دی جائے کہ ہیں وہ سبب جائع ہے جو اس کے متفرق اجسندار کو ایک کل بیں ہم و ناہے، تو یقیناً وہ غلط ہوجانا ہے اور بہی اسس فکر کی اصن غلطی ہے۔ یہ فکر دین کا مطالعہ اس جینیت سے کرتی ہے کہ وہ زندگی کا ایک " نظام "ہے۔ اس کے نزدیک وہ مجبوعی تخیل جس کے نخت پورے دین کو بھا جا سکتا ہے، وہ اس کا نظام ہونا ہے۔ دین کو بھا جا النکہ دین کی اصل حبثیت یہ ہے کہ وہ خدا اور بندے کے درسیان نعلق کا عنوان ہے۔ دین مصل ایک قانونی نظام نہیں ہے بیصے دوسرے نظام ہواکرتے ہیں۔ بلکہ وہ خدا سے نفسیاتی تعلق کا ایک مضل کی قانونی نظام نہیں ہے بعد بیشک دین میں وہ ساری چیزیں شامل ہو جو تا ہے۔ یہ اس کی اصل حیثیت۔ گی اصافی حیثیت ہے نہ کہ اس کی اصل حیثیت۔

د بن کامطالعہ نظام کے عنوان کے تخت کرنے ہیں اس قسم کی غلطی کی گئی ہے جوغلطی ان لوگوں نے کی جنھوں ان لوگوں نے کی جنھوں نے " انسان "کا مطالعہ کرنے کے لئے یہ نظریہ فائم کیا کہ :

Man is a social animal

یعنی انسان ایک تمدنی جیوان ہے۔ بے ننک علی تفصیل بیں آنے کے بعدانسان ایک اعتبار ۱۳۰۰ سے تمدنی جبوان یا سماجی مخلوق بن جاتا ہے۔ گرتب نی اور سماجی حیثیت انبان کی اصل حیثیت نہیں ہے، وہ اس کی اصل حیثیت کا ایک مظہر ہے۔ انسان کی اصل جیثیت اس کا ذی روح اور ذی ارا دہ ہونا ہے اور بھتیت تمام حیثیت ترخواہ دہ تمدنی حیثیت مہویا کو کی اور حیثیت ، اسی اصل سے مخلف نسبتوں کے نخت بھلی ہیں۔

یہ ہناکہ" انسان ایک تمدنی ہستی ہے" دوسر سے لفظوں ہیں بیہ ہنا ہے کہ انسان کی مختلف حیثیوں کوجس جامع تخیل کے نوت ہم مجھ سکتے ہیں ، وہ اس کا متدن ہو ناہے ۔ اس تقریح کے بالکل قدرتی نیجہ کے طور پر انسان کی تمام جیتیں اس کی تمدنی جیٹیت سے متفرع ہوں گی اور اس کا جزء قرار بائیں گی۔ اس تشریح کا مطلب یہ ہوگا کہ انسان کی و و سری تمام جیٹییں اس کے ساتھ اس سے تا بی ہی کہ اس کی تمدنی حیثیت تفاضا کرتی ہے کہ وہ اس بی شامل ہوں۔ شلا انسان کا تمدنی ہستی ہو نا تفاضا کرتا ہے کہ وہ ایک جہم اور روح کی صورت میں ہو، اس لئے انسان جم اور روح رکھا ہے ۔ اس کا تفاضا ہم کہ انسان کی ایک سیاست ہو ، اسس لئے وہ ایس ایا کی سیاسی ڈھانچہ رکھتا ہے۔ اس کا تفاضا ہم کہ ہے ۔ وہ کا تنا ہے ۔ وہ کو دیں آ بیا ہے ۔ وہ وہ اس نیا ہم انسان کی توجہہ کرے ، اس لئے اس کا ایک فلسفہ و جو دیں آ بیا ہے ۔ وہ وہ اس تشریح میں بنطا ہر انسان کی پوری زندگی آگئے ۔ اور اس لیا ظریے یہ انسان کی کمی تشریح معلم ہوتی ہے ۔ گرغور کیئے تو اس بی متعدد غلطیاں یاتی جاتی ہیں ۔

ا۔ اول یہ کہ اس تشریح کے مطابق انسان کی اصل میٹیت اس کی تمدنی میٹیت قرار پانی ہے اور بفتیہ چیزوں کو اس اصل کے واسطہ سے اس کے اندرجگر لمتی ہے۔ حب کہ انسان کی اصل میٹیت اس کا ذی روح ہو ناہے۔ اور دوسری تمام میٹیتیں اسی روح کے مطاہر ہیں یااس کے نفاضے اور نیتجے۔

۲۔ دوسری بات یہ کہ نسبت بدل جانے کی وجہ سے انسانیت کا مطلوب بدل گیا۔ اب دہ چنریں مطلوب اصلی اس چنر کو بنن ا مطلوب اصلی قرار بائیں جو تدن کی نبت سے مطلوب ہول ۔ جب کہ حقیقیۃ مطلوب اصلی اس چنر کو بنن ا پھا ہے جواس کے روحانی وجود کی نسبت سے مطلوب ہو۔

سار بہی نہیں بلکے عملی اعتبارے دیجھتے تو اس میں سب کچھ غائب ہوگیا ۔ انسان کی ساری سرگرمیوں
اور اس کے تمام مظاہر کا اصل منبع اس کی روح ہے ۔ اس لئے انسانی زندگی میں کوئی نیتجہ اسی وفت کی سکتا ہے جب کہ اس کی حرفریں اس کی روح کے اندر پیوست ہول ۔ جس تصور نے انسان کے کسی خارجی مظہر کو اس کا اصل وجود تھے کر و ہاں ایب ایج بویا ہو ، اس سے سی بھی قیم کے حاصل کی امیب نہیں کی جاسکتی ۔ جاسکتی ۔

یهی تمام خرابیال اسلام کی مذکورہ بالا تشریح یں بھی پیدا ہوگئیں" نظام" کے تصور کو دین کھت جامع قرار دینے کی وج سے بھی حیثیت اسلام کی وہ مرکزی حیثیت قرار پائی سے اس کی دوسری حیثیات کو سمحا جاسکتاہے۔ نینجہ یہ ہواکہ اس جامع تو جہہ بس دین کے تمام اجزار موجود ہونے کے با وجود سب کے سب، اپنے صبح مقام سے ہٹ گئے۔

اب دین کی ساری چیزی س نظام کے اجزار ہونے کی حیثیت سے مطلوب قرار پائیں ۔۔۔ عقائد و ایما نیات اس لحاظ سے اس کاجز و بنے کہ وہ اسس نظام جات کی" گاری بنیا دیں" ہیں۔ عبادات اس لحاظ سے اس کا جز و نظام کے کارکن یا مطلوب افراد تسیار کرنے کے لئے" ٹرینگ کورس" ہیں۔ با ہمی سلوک سے تعلق تعلق تعلیم اس لخام سے اس کا جزومعلوم ہوئے کہ وہ اس نظام سے والب تا انتخاص کا" اخلافی ضا بط" ہیں۔ حدود قوانین اس لحاظ سے اس کا جزومعلوم ہوئے کہ وہ اس نظام کی " تمذنی بنیاد" ہیں۔ خلافت والارت اس لحاظ سے اس کا جزود کھائی دئے کہ اس کے ذریعہ سے بر نظام ایک قاہرانا دارہ کی صورت اخذیا رکرنا ہے اور اپنے آپ کو ہزورنا فذکر تا ہے۔ وغیرہ .

اس تغیر کے ما ایک است رقی نیتجہ یہ ہواکہ مطلوب اصلی بدل گیا۔ اس تعبیر کے خانے بی آگر دین کے جنتیت " نظام " تو بہت ابو آیا ،گر اس کا تعب بدی بہلو کمزور بردگیا۔ وین کی داخلی حیثیت دبگی اور دین کی خارجی حیثیت اسس کے اوپر هواگئی۔ جس طرح" انسان "کی من درجہ بالا تشریح میں سماجی حالات کی شہر بلی اصل انسانی کام قرار بانی ہے نہ کہ اس کے ذہن اور روح کی تسب دیا ۔ اسی طرح دین کی اس تشریح میں دینی محدوجہد کا نشان انقلاب نظام قرار پایا ۔ حالانکہ دنیا ہیں بندہ مومن کا نشانہ یااس کے علی کا آخری مقصود اپنے دب ہے وہ فلی اور روحانی نغلن پیدراکرنا ہے جس کوقران میں ذکر وسٹ کر جشیت و تصنوع ، ختوع وخضوع ، اخبات وا نابت وغیرہ الفاظ ہیں بیبان کیا گیا ہے۔

پیرفطرت اور واقعیں عدم مطابقت پیدا ہوجائے کا نیجہ یہ ہواکہ یہ نظریہ اپنے پہلے ہی تجربیں شدید ناکام ہوگی۔ دین کے "کمل نصور" نے صرف" ناقص " قیم کے دین دار بیدا کے ۔ نیج کواس کی اصل جگہ یہ نہ ہوا نے کی وجہ درخت کا کوئی حصر بی صح شکل یں پیدا نہیں ہوا نے دا اور جندے کا نسان جو ایک نہایت اعلی اور لطیعت تعلق ہے ، اس تعبیر کے خانے یں آکر و وایک قیم کا سیای تعلق بن کررہ گیا۔ بہی وجہ ہے کہ یہ نظریہ نہ تو قرآن کی آبات پر جپیاں ہوتا ہے اور نہ صلحاتے است کی زیگیاں اس کے معیار پر پوری اتر تی ہیں۔ دین کا و و مخصوص نقشہ جواس نسکے نزدید دین کا میم ترین نقش ہے ، اس کے حق میں سارے قرآن میں کوئی بھی صریح آبیت موجود نہیں ۔ اس نقشہ کے مطابق بات یہ بنی ہے کہ اس کے حق میں سارے قرآن میں کوئی بھی صریح آبیت موجود نہیں ۔ اس نقشہ کے مطابق بات یہ بنی ہے کہ اس کے حق میں سارے قرآن میں کوئی بھی صریح آبیت موجود نہیں ۔ اس نقشہ کے مطابق بات یہ بنی ہے کہ اس کے حق میں سارے قرآن میں کوئی بھی صریح آبیت موجود نہیں ۔ اس نقشہ کے مطابق بات یہ بنی ہے کہ اس کے حق میں سارے قرآن میں کوئی بھی صریح آبیت موجود نہیں ۔ اس نقشہ کے مطابق بات یہ بنی ہے کہ اس کے حق میں سارے قرآن میں کوئی بھی صریح آبیت موجود نہیں ۔ اس نقشہ کے مطابق بات یہ بنی ہے کہ اس کے حق میں سارے قرآن میں کوئی بھی صریح آبیت موجود نہیں ۔ اس نقشہ کے مطابق بات یہ بنی ہے کہ اس کے حق میں سارے قرآن میں کوئی بھی صریح آبیت موجود نہیں ۔ اس نقشہ کے مطابق بات یہ بنی ہے کہ کا معالم کی کوئی بھی صریح آبیت موجود نہیں ۔ اس کے حق میں سارے کوئی ہوں کوئی بھی صریح آبیت موجود نہیں ۔ اس کے حق میں سارے کوئی سے کوئی کی کوئی میں کوئی ہوں کوئی ہوں کی کوئی ہیں کوئی ہوں کوئی ہوں کوئی ہوں کوئی ہوں کی کوئی ہوں کوئی ہوں کوئی ہوں کی کوئی ہوں کوئی ہوں کی کی کوئی ہوں کی کوئی ہوں کوئی ہو کوئی ہوں کوئی ہوں کوئی ہوں کوئی ہوں کوئی ہوں کوئی ہوں کوئی ہوئی ہوں کوئی ہوں کوئی ہوں کوئی ہ

دین انسانی زندگی کا ایک مکل نظام ہے اور اس پورے نظام کوبروئے کارلانے کے لیے جدوجہد کرنا وہ انسانی مٹن ہے جو اہل ایمان کے سپر دہواہے۔ سکین کتاب اہلی میں کوئی ایک نظرہ مبی ایسانہیں ہے جس سے اس نقط منظر کو واقعی طور پر اخذ کیا جا سکتا ہو۔ اس سلط میں جو آیبتیں بیش کی جاتی ہیں، ان کے بارے میں تفصیلی تعزید آگے آر ہاہے۔

براس اسندلال کی نظریاتی خامی ہوئی۔ اسی طرح عمل اعتبارے دکھے توات کی سادی تاریخ میں کوئی بھی ایسانتی نظرین آ اجس نے اس ڈھنگ پر" جامع انقلابی تحریک" جلائی ہو۔ دنیا کے بے شما رعلاقوں میں مسلمان پھیلے اور ہر حگر انھول نے دعوت دین کا کام کیسا، جن میں بہت سے متفامات پر بعد کواسلام کی حکومت بھی تائم ہوئیں۔ گرکہی بھی ایسانہ بیں ہواکہ انھول نے" اسلامی انقلاب " برپاکہ نے بعد کواسلام کی حکومت الہیہ " قائم کرنے کی دعوت کے ساتھ اپنے کام کا آغاز کیسا ہو۔اس سلیلے میں اگر کسی نے کوئی نظیر سپیس کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ محض تاریخ سازی ہے نہ کہ تاریخ نگاری۔ اب اگر کوئشخس کہتا ہے کہ ان تمام لوگول کی دعوت ادھوری تھی یاان کو پورے دین کا شعور نہیں تھا ، توایس ہر تاویل معض اپنی غلطی کا اعتبال نہ ہوگا۔ کیونکہ اسلام کی پوری دعوتی تاریخ کونا تھی مانے سے زیادہ بہتر یہ محض اپنی غلطی کا اعتبال نہ کوئا قض مان لیں۔

اس نسکرکا بیفلاجس کی طرف بیس نے او پراننار ہ کیاہے، اننا واضع ہے کہ کوئی بھی غیرجا بندار نخص، جے قرآن وسنت سے براہ راست آسننا ہونے کا موقع طاہم وہ اسلام کے منصوص نقشہ کے ساتھ اس نسکر کی بے گائی کوموں کئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ حتی کہ خود اس کے اپنے علقہ کے اہل علم کوبھی انھے بیں لوگوں بیں شمار کیا جا اس فکر سے بوری طرح مطمئن نہیں ہیں ۔ مولا نامو دودی کے بار سے بی تو بین نہیں کہیں ان کے تعلق بلا مشبه کہا جا ساکتا بین نہیں کہیں آئی ، ان کے تعلق بلا مشبه کہا جا ساکتا بہت کہ وہ اس کے تعلق اپنے اندر ہے اطمینا نی محسوس کونے ہیں ۔ تقسیم کے بعد حب جماعت اسلامی ہند کی باک ڈوران حضات کے ہاتھ ہیں آئی ، اسی وقت سے ان کا یہ احساس مختلف تصلول میں نام ہر ہوتار ہا ہے ۔ لٹر پر پر نظر تانی ، دستور ہی نصب انعین کے نظرے کی جب بیا ، پالیسی میں واضی پہلوکو سبسے نیادہ جگہ دیا ، وغیرہ ، وہ وافعات ہیں جومبرے اس بسیان کی نقد ہی کوئے ہیں ۔

بہت کی میرااندازہ ہے کہ ہندسنان کی جاعت اسلامی کے بدر ہناموجودہ فکرمی اختلال کوموں کرنے کے باوجود اس کا تجزیہ نہیں کرسکے۔ اس لئے وہ کرنے کے باوجود اس کا قبزیہ نہیں کرسکے۔ اس لئے وہ اب کے اس کے داس سند کر اس کے داس سند کر اس سند ک

کے بجوعی نقشہ بی بیرجوبات ہوئی ہے کہ اسلام کارو حانی پہلو دب گیا ہے اور اس کا سباس پہلوا بھر آیا ہے،
دہ سمجھتے ہیں کہ میض ایک آلفاتی واقع ہے جو خارجی حالات کے سبب سے بیٹی آگیا۔ بیبی اس فسکر سے عظم بر دار
نے جس مغصوص زیانے ہیں اپنے خیالات بیٹی کرنے نشروع کے ، وہ جو کریں بی بنگا موں کا زیاد ہمت،
کل بیں بیاسی تحریکیں زور وفٹور سے بیل رہی کھیں ، اس لئے اس کی تحرید ویں بیاست کا غلبہ ہوگیا۔ اب
اس کا طل ان کے نزدیک بر ہے کہ تقریر وقتریہ یں دیے ہوئے پہلوگو ابھاراجائے۔ دین کا متوازل تصور
بیٹ کو بیا جائے تاکسیاست و حکومت کے ساتھ وین کے دوسر سے پہلوگوں کو بھی ان کی جگہ حاصل ہو۔
بیٹ کو بات اوپر سے لے کرنیچے ، تک جماعت کے متلف اصحاب نے خود بہری متقید کے جواب بیل
کی ۔ بیس نے ان لوگوں سے کہا کہ آپ کی بیہ تو جمیمہ مولانا مودودی کے لائر بچر کو جوجیشیت و بین کے کہا
طرح اس پرنظیق نہیں ، موتی ۔ نام اگر آپ کا اصرار ہے توآپ مولانا مودودی سے لکھواکر مشکوا دیے کہ کہا تھوں
نے اپنی تحریر ول میں دین کا بوتصور دینے کی کوششش کی ہے وہ ان کے نزد بکہ علی الاطلاق وین کی نشر بنے
نے اپنی تحریر ول میں دین کا بوتصور دینے کی کوششش کی ہے وہ ان کے نزد بکہ علی الاطلاق وین کی نشر بنے
نے بہلی جو کہ جو تی خوصے کے حق میں مولا نامو دودی کی طرف سے اس تم کی تصدیق فرائم کے
نی تب رنہیں ہوا کہ وہ اپنے دعو سے کے حق میں مولو نامو دودی کی طرف سے اس تم کی تعدیق فرائم کے
حقیعت یہ ہے کہ بہت می با بنی آدی معن مخاطب کے جواب کے طور پر کہد دیتا ہے حالائو ٹی الواقع اس پر حقیعت بہ ہے کہ بہت می با بنی آدی معن مخاطب کے جواب کے طور پر کہد دیتا ہے حالائو ٹی الواقع اس پر دھی بیار اپنے اس کہ بہت می با بنی آدی معن مخاطب کے جواب کے طور پر کہد دیتا ہے حالائو ٹی الواقع اس پر دھی بیار بھی ہوئی ۔

حقیقت یہ ہے کہ بیصورت حسال کا نہایت نافص اندازہ ہے۔ یہ لوگ ایک ایسے تسکرکو بچہ دوست کہ ایک ایسے تسکرکو بچہ نوعیت کی تدبیر ہے ، معض حالات کا وقتی تا ترسم ہے ذریعہ دوست کر ناچاہتے ہیں۔ اس کے اس کے حل کے لئے بی قتی نوعیت کی تدبیر ہیں ہو جہ ہیں۔ وہ کی بگا اڑکو جزنی ترمیم کے ذریعہ دوست کر ناچاہتے ہیں۔ اس کی مثال باکس ایسی ہے جیئے کڑو ول کے کھیل (Jigsaw puzzle) کا کوئی سٹ جو گھوڑ ایس نے بنایاگیا ہو اس کوکوئی بچہ او نہ بھی کہ خاص بی ترقیب دے دے ۔ اب کوئی صاحب کہیں کہ اس نصو بر میں بسب اس کوکوئی بچہ او نہ بھی کہ خاص کی گردی جائے گا۔ فلا بہ کہ یہ کردن ذراس کمی ہوگئی ہے۔ اگر اس کی مجوئی حکمت نے لئے تو کو گئی تا اس کی مجوئی حکمت نے لئے تو کو گئی تا ہوں کی موان نے اس کی مجوئی حکمت نے لئے تو کو گئی تھا ہوں کہ والے ، تو اس ڈھانچہ ہیں صرف آئی سی خلی نہیں ہوگی کہ اس کی گردن کہی ہوکراون طب کی منازد نا کہ دیے ہے تھوڑی کو نوڑ کر از سر نو کا خور کی کہ اس کے پورے ڈھانچہ کو نوڑ کر از سر نو کھوٹی کو دیے کو نوڑ کر از سر نو

واتعدے مطابق بن نا ہوگا۔ اس کے ہر ہرجر: وکو دوبارہ اپنے صبح مقام پرر کھنا ہوگا۔

دین کامیم نصور حبس کے عنا اس کے عناف اجزار کو ہم زیا دہ بہتر طور برسمجہ سکتے ہیں اور جوکسی خلاکے بغیر بوری اسسال می تاریخ کو ایک تسلسل میں جوڑ دیتا ہے ، وہ بہہ کہ دین کی اصل حقیقت تحدا سے خوف و مجبت اور و لابت و توکل کا تعلق بیدا کرنا ہے۔ اس تعلق کا لازمی نظہر وہ چیزہے جس کو نشر نویت کی اصطلاح ہیں "عبادت "کہا جا تا ہے ۔ پھر جب آدمی خدا کو اپنا معبو دوم طلوب بنالیتا ہے ادر اس کا پرستار بن جاتا ہے تو اس کا لازمی نیتجہ یہ ہو تا ہے کہ وہ اپنے معاملات میں خدا کی پ ندکا لیا ظاور اس کے احکام کی اطاحت کرنے لگتا ہے ، وہ اپنے اختیار کو قدا کے اختیار کے تا بع کر دیتا ہے۔ بھی فرا کا عابد و میلاع ہو جانالازی طور پر تقاضا کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اس بہترین کا میں لگانا چاہے جو فلا کا کام ہے اور جس کے تعلق خدا چا ہتا ہے کہ اس دنیا ہی اسے انجام دیا جائے ، اس لیا ظریے تب یخ حق اور نصرت دین کے سادے بہلواس کی زندگی میں شامل ہوتے ہے جانے ہیں۔ اور نصرت دین کے سادے بہلواس کی زندگی میں شامل ہوتے ہے جانے ہیں۔

دین اصلاً خدا کاحکم ہے اور اسی حیثیت ہے ہیں اس کے احکام بڑکل کرناہے کہ اللہ تعالی نے ہم کو اسی کا مکلف قرار دیا ہے۔ گراس کے ساتھ دین کی دوسری حیثیت یہ ہے کہ ہماری نفیبات سے اس کا مکلف قرار دیا ہے۔ گراس کے ساتھ دین کی دوسری حیثیت یہ ہے کہ ہماری نفیبات سے اس کا گہراتعلق ہے۔ وہ صرف خارج سے ملا ہوا ایک قانونی حکم نہیں ہے بلکہ وہ خود انسانی فطرت کا ظہور ہے۔ اور ہمارا دین کا مطابعہ اس وقت میرے ہوسکتا ہے جب کہم اس دوسرے بہلوکو ہی اپنے سامنے رکھیں .

مویا دین کی حکت جائے تعلق بالٹرہ اور دوسری تما م چزیں اس اندرونی حقیقت کے ظہر
یااس کے تفاضے کی حیثیت سے اس کے ساتھ جراتی ہیں۔ نہ کہ نظام ،جس کو زیر بحث کر نے حکت جائع
قرار دیا ہے اور اسی نسبت سے دین کے تمام کری اور عملی بہ لو وں کو اس سے مربوط کرتی ہے۔
عویا دین تعلیمات کے مخلف اجزار کی کیسال نوعیت کی فہرست "کا نام نہیں ہیں۔ جبیا کو نصور
نظام تقاضا کر تاہے۔ بلکہ دین کی ایک حقیقت ہے اور بقیہ چنی ساس کے وہ پہلو ہیں جو مخلف نسبوں
کے حمت اس میں پیدا ہوتے ہیں۔ دوسر سے لفظول میں دین کے کچھ اجزار با عتبار حقیقت مطلوب ہی
اور کچھ با عنبار اصنا فت ۔ حقیقی تقاضے سے مراد ہے داخلی اور حیاتی قطور پر خداکو پالینا اور بالکل اس
کا عابد و پرستار بن جانا۔ اضافی تفاضے سے مراد وہ تمام احکام ، میں جو خارجی زندگی کے لئے دیے
گئے ہیں اور منلف مالات و معاملات سے علق ہونے کی صورت ہیں ، ان کے بارے ہیں اہل ایمان
کے رویہ کو ظاہر کرتے ہیں۔ حقیقی تقاضا ، ہرخض سے ، ہرحال ہیں لاز یا مطلوب ہو تاہے۔ زبانے یا

حالات سے اس کے اور کوئی انز نہیں پڑتا۔ یہی وہ اصل اورا دلین چیزہے جس کو اس دنیا ہیں ماصل کرلینا انسان کی سب سے بڑی سعادت ہے۔ اس کے برعکس اضافی تقتاصفے مالات کی ننبت سے طلوب ہوتے ہیں اور دائر وُ اختیار کے کا غلصہ اس کی '' شکیف "گھٹٹی پڑھٹی رہتی ہے۔ اگر اضافت موجو و ہوتو اس و فت وہ بھی لاز گا اس طرح مطلوب ہوگا جیسے قیبقی تقاضا اور اگر اضافت مذیبائی جا مہی ہوتنواس حکم کی مدیمک ، اہل ایمان کی کوئی ذمہ داری مذہوگ ۔ گویا حقیقت اور اضافت کا بہ فرق دو نوں فتم کے احکام کے محض نوعی فرق کو ظا ہرکر تا ہے۔ یعین یہ فرق صرف اس اعتبار سے کہ کون ساحکم کب طلوب سے مطلوب و مفروض ہوئے بعد ، ادائی کے پہلوسے ، ان کے درمیان کوئی فرق باقی نہیں رہا۔

فکرکایزوَق جویسنے اوپر بنایا،ای سے ش کے تصورین فرق بیدا ہوتا ہے۔ جوجیزی مجموعہ کی وجہ جامع ہو،اس کی حینیت یہ ہوتی ہے کہ اگروہ وجود میں آجائے تو گویاساری چیزیں وجو دیں آگئیں اوراگر وہ پیرانہیں ہوئی ۔ اس لئے بوذ ہن جس چیز کو وہ بیدانہیں ہوئی ۔ اس لئے بوذ ہن جس چیز کو سبب جائے قرار دے، قدرتی طور پر وہ ای کوبر و کے کار لانے پر سب سے زیا دہ زور دیے گا کیونکہ اس کے وجود میں آنے پر بقیہ تمام چیزول کا وجودیں آنا مخصص ذریر بیت کا میں ہم وہ کا کہ اس کے وجود میں آنے پر بقیہ تمام چیزول کا وجودیں آنا مخصص ذریر بیت کا میت ہی ہوئی کہ اس کے وجود میں آنے پر سب سے زیا دہ زور دیتی ہے، وہ اس کی وجود میں تی ہی ہوئی کہ اس کے مفال ورا قرت کی حقیقتوں کو دہول میں بچھانے میں اس سے بیات نظاتی ہے کہ داعمیان اس کی وجر بھی بھی تھی کہ اپ تصور دین کے مطابق وہ سمجھ تھے کہ اس کے بیدا ہونے پر ساری دینی حقیقتوں کے پیدا ہونے کا انحصار ہے۔

#### : تصور دین

مولا نامودودی کا جودی تنصورے، اس کو انھوں نے سبسے زیادہ واضح اور مرلوط شکل میں ابنی اُس کتاب میں بیش کیا ہے، جس کا نام ہے ۔۔۔ قرآن کی جاربنیا دی اصطلاحیں "یہ کتاب اس فکر کے تخت پیدا شدہ ہے جی اس حیثیت سے نہا بیت ایمبیت رکھتی ہے کہ وہ و احد کتاب ہے جس می مسلم طور پر اس فکر کو نابت کرنے کی کوشش کی گئے ہے۔ بیر کتاب اس فکر کی طمی بنیا دہے پڑجان لقرآن منصب رسالت نمبر (ستمبر 1919ء) میں اس کتاب کا تعارف ان الفاظیں دیا گیا ہے ؟

" صبح معنوں میں نہم قرآن کی کئی ، بیر کتاب بڑھ کر قرآن مجد بڑے ھئے، معرفت قرآن ہے در واز ہے کھل جائیں گئے "

حفیقت برہے کہ مولا نامودودی کے تصور دین کا جائزہ لینے کے لئے ان کے سارے لظریچری " قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں " سب سے زبا دہ موزوں اورمعتبر کناب ہے ، اس سے اس باب کی بنائے بحث کے طور پریس نے اس کونتنب کیا ہے ۔

اس تناب مین قرآن کے جار بنیا دی الفاظ ۔۔۔ اللہ، رب، عبادت، دبن کی تشریح کی گئی ہے اور شابت کیا گیا ہے اور شابت کیا گیا ہے اور شابت کیا گیا ہے کہ انھیں چار الفاظ میں وہ ساری انفلابی دعوت جیبی ہوئی ہے جوز برجب تعبیر نے بیشن کی ہے۔ گرا کی عصصہ ان الفاظ کا وسیح اور کی مفہوم نہ ہنوں میں جہ سال سلے اسلام کا دسیع اور انفلابی تصور لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا و کی تنافظ ہیں :

"عرب میں جب قرآن بیش کیا گیا تھا اس وقت ہڑخص جاننا نظاکہ الدی کیامعنی ہیں اور رب کیے ہتے ہیں ، کیونکہ بہ دونوں لفظال کی بول چال میں پہلے ہے تعل تھے، آئیں معلوم نظاکہ ان الفاظ کا اطلاق کس مفہوم پر ہوتا ہے ، اس لئے جب ان سے کہا گیا کہ اللہ ہی اکسے لاالہ اور رب ہے اور الوہیت اور ربوبیت ہی کسی کا قطعاً کوئی حصنہ یں کہماا تووہ پوری بات کو باگئے۔ انھیں بائس التباس و است تباہ کے معلوم ہوگیا کہ دوسروں کے لئے کس چیز کی نفی کی جار ہی ہے اور اللہ کے لئے کس چیز کو خاص کیا جا رہا ہے۔ جنھوں نے مغالفت کی بیجان کر کی کہ غیراللہ کی الوہیت و ربوبیت کے انکارے کہاں کہاں ضرب پڑتی ہے، اور جوایمان لائے وہ بیمجھ کر ایمان لائے کہ اس عقیدہ کو قبول کرکے ہمیں کیا چیوٹرنا اور کیا اختیار کر نا ہوگا۔ اس طرح عبادیت اور دین کے الفاظ بھی ان کی بولی بی بیلے سے رائج تنے ، ان کومعلوم نفاکہ عبد کے ہت ہیں ،عبودیت کس حالت کا نام ہے ،عبادت سے کون سارویہ مرادہ ب اور دین کا کیا مفہوم ہے۔ اس لئے جب ان سے کہا گیا کہ سب کی عبادت کو اور ہر دبن سے الگ ہوکرالٹر کے دبن ہیں واخل عبادت جھوٹرکر صرف اللہ کی عبادت کرو، اور ہر دبن سے الگ ہوکرالٹر کے دبن ہیں واخل عبادت وائد کو انہوں قرآن کی دعوت کو سمجھ نے میں کوئی غلط فہی بیٹ س ندائی ، وہ سنتے ہی سمجھ گئے کہ بہتھ ہماری زندگی کے نظام ہیں کس نوعیت کے تعنیہ کی طالب ہے۔

لیکن بعب کی صدیوں میں رفتہ رفتہ ان سب الفاظ کے وہ اصلی عن بونزول قرآن کے وقت سمجھے جاتے ہے، بر لئے چلے گئے، یہاں تک کہ ہرا بک اپن بودی وسعتوں سے ہے کہ نہایت محدود بلکم بہم مفہوات کے لئے خاص ہوگیا۔ اس کی ابک وجہ تو خالف عربیت کے ذوق کی کی تقی اورد وسری وجہ یہ تھی کہ اسلام کی سوس کی میں جولوگ بیدا ہوئے سے ان کے وقت لئے اللہ اور رب اور دبن اور عبادت کے وہ معانی باتی نر رہے سے جونزول قرآن کے وقت غیرسلم ساتھ بیں راتے ہے۔ اپنی و و نول وجوہ سے دورا خیر کی کتب لغت ونفیری اکثر فرآنی الفٹ اظری تشریح اصل معانی لغوی کے بجائے ان معانی سے کی جائے گئے جو بید کے مملمان سمجھے ہے۔ مثلاً :

لفظ الله کو قریب قریب بتول اور دبرتاؤل کا ہم منی بسنادیا گیا ،رب کو پالنے اور پوسنے والے یا پرور دگار کا متراوف تھہرایا گیست ،عبادت کے منی پوجا اور پرسنتش کے کئے گئے۔ وین کو دھرم اور نمہب اور (Religion) کے مفاسلے کا لفظ قرار دیا گیا۔ طاغوت کا ترجہ بنت یا شیطان کیا جائے لگا ،

نیتج به مواکه قرآن کااصل مدعا می مجمنالوگوں کے لیے بھکل ہوگبار

" پس بیحنفیفت ہے کہ مفس ان چار مبادی اصطلاحوں کے مفہوم پر پر دہ پڑجانے کی بدوست قرآن کی تین چوتھائی سے زیادہ تعلیم، بکداس کی حفیقی روح نگا ہوں ہے۔ تور بروست قرآن کی تین چوتھائی سے زیادہ تعلیم، بکداس کی حفیقی روح نگا ہوں ہے۔ تور ہوگئی ہے، اور اسلام قبول کرنے کے باوجو دلوگول کے عقائد واعمال میں جو نقائف نظر آرہے ہیں ان کا ایک بڑاسب ہی ہے۔ لہذا قرآن مجید کی مرکزی تعلیم اور اس کے حقیقی مدعا کو واضح کرنے کے لئے یہ نہایت ضروری ہے کہ ان اصطلاحوں کی پوری پوری تشریح کی جائے "

مت رآن کی جاربنیا دی امسطلاحیں، مفت رمہ

اس تہہدکے بعد کتاب میں ان " چار و ل اصطلاحوں کا تمل مہوم" بیان کیا گیا ہے۔ گر یہدی بعد بعدی بعدی بعدی بات کے جس مہوم کے بارسے میں ہوا تحراف کیا گیا ہے کو کہ دور اول کے بعد وہ موجودہ صدی ہیں پہلی بارا نورکیا گیا ہے، اور درمیان ہیں است کا تحریری ہوکہ دور اول کے بعد وہ موجودہ صدی ہیں پہلی بارا نورکیا گیا ہے، اور درمیان ہیں است کا تحریری سمایہ اس کے کا توت ہے، تدکہ اس کے کا لاہونے کا "بعد کی صدیوں ہیں" بعن اور تفسیری جو کنا ہیں مدون ہوئیں، ان کی جیٹیت بر نہیں ہے کہ وہ صرف بعد "بعد کی صدیوں ہیں" بعن اور تفسیری جو کنا ہیں مدون ہوئیں، ان کی جیٹیت بر نہیں ہے کہ وہ صرف بعد کے لوگوں کی ذہن کو شخص ان کی حافظ وہ دور اول کے خیالات کا ریکا رائو مجمی ہے۔ یہ ایک تنسلس ہے جس کے ذریعہ سے قرن اول قسر وان آخری طرف منتقل ہوا ہے، اب دورا ول کے لوگو ل نے اگر وہ ہی تجمعا نفاجو آئے ایک خوص ان کی طرف منسوب کررہا ہے، تو دور اول کے بعد کی نسلیں، جغول نے دورا دل کے ابوال وا فعال کو صفوظ کرنے کا نہاں ہو ہوئی نہیں ماتی جو انجان کی طرف منسوب کی جار ہی ہی ضور مور محفوظ کرتیں جس کے بغیر "قران کی نبین چو نفائی سے زبادہ تعلیم کم اس کی حقیق روح بھا ہوں سے نور مور محفوظ کرتیں جس کے بغیر "قران کی نبین جو نفائی سے زبادہ تعلیم کم اس کی حقیق روح بھا ہوں سے نور اور مور محفوظ کرتیں ہو کہ بیاں ہوں تو نسل کی بیاں ہوں تو بیاں کی بات میں نہیں۔ ایس صورت بیں بیا نشاب حقیقة گسی خسر جو بیس ہو ہیں ہو دو اول کیا ہوں تو کھیلے لوگوں نے ان کا بیم نم فوم کیوں نہیں ہم جو بیس ہور را ہوں تو کھیلے لوگوں نے ان کا بیم نم فوم کیوں نہیں ہم جو بیس ہو دی ہو کہ ان کی بیات ہم نہیں کا نہ م نوم وہ بی ہو ہو کی ہوں تو کی کیا ہوں تو کھیلے لوگوں نے ان کا بیم نم فوم کیوں نہیں ہم وہ ان کی بیم ہو کی ہو کو کو کی کیا کہ مقبور کو کیوں نے ان کا نو مور کیا ہوں تو کی گیا ہوں تو کھیلے لوگوں نے ان کا بیم نم فوم کیوں نہیں ہوں تو کی کے کو کو کیا کہ کو کو کیا کو کو کی کو کو کیا کہ کو کو کیا کہ کو کیوں کیا کیا گور کی کیا کیا کیا کہ کو کو کیا کو کو کی کیا کہ کو کیا کہ کو کی کیا کہ کیا کہ کو کو کو کیا کو کو کو کے کو کو کیا کو کیا کیا کہ کو کو کیا کیا کو کو کیوں کو کو کی کو کو کو کو کو کو کیا کو کو کو کی کو کو کی کی کو کو کیا کیا کو کو کو کیا کو کو کیا کی کو کیا کو کو کیا کو کو کو کو کو کیا کو کو کو کو

نفصبلی بن سے پہلے اس تناب پریس عمومی حیثیت سے ایک مختصرت بھرہ کرنا چا ہت ہوں تاکہ علطی کی دہ مشترک نوعیت واضح ہوسکے جواصطلاحات اربعہ کی تشتر کے بیس کی گئی ہے۔ بین علطیاں عمو ما تین قسم کی ہیں !

ا۔ اصل اور تفاضے کی کیماں فہرست بندی ۲۔ تفاضے کو اصل قرار دیسے کراس پر دوسری چیزوں کو متفرع کرنا۔ ۳۔ بھراس کو قرآن کی اصل دعوت کی حبثیت سے بیش کرنا۔ اس كتاب ك تشريح كے مطابق قرآن كى يه دعوت كه ،

"الشرتعالی بی انمید بلارب اوراله به اس کے سوانہ کوئی الہ بے مذرب، اور ندالوہ بن اور ندالوہ بن اور ندالوہ بن اور ترب سے سوا مرب بن بی کوئی اس کا شر کہ ہے ، ہندا اس کو اپناالدا ور درب سے کے کا در اور اس کے سواکی ہرا کیک کا المبیت و د بو برین سے ایکار کر دو، اس کی عبادت اختیار کروا ور اس کے سواکی کی عبادت ندکرو، اس کے لئے اپنے دین کو خالص کرلوا ور ہر دوسسر سے دین کور دکر دو" بہ وراصل ایک ایسے نظام کے تخت نر ندگی گڑا رہ نے کی دعوت ہے جس بی عقید سے اور عبادت سے کے کرسیاسی اور تمدنی معاطرت تھے ہی اس خالی کوئی واجتماعی شعبے ایک خاطرت بھی ہوسکتا ہے کہ م زندگی اور جب قرآن کی دعوت بہ ہے تو آج بھی اس دعوت کے لئے کام کرنے کا طریق بھی ہوسکتا ہے کہ م زندگی کے اس مفصل نقشہ کو دنیا بی غالب کرنے کے جد وجبد کرس.

چاروں الفاظ کا بہ وسیح اور ہم گیم فوم میں طرح نابت کیا گیا ہے اس کا طریقہ بہے کہ ہر لفظ کی بحث میں پہلے مختلف متفا مات کی متفرق آیتوں کو جمع کرکے دکھایا گیا ہے کہ قرآن میں یہ لفظ استے الگ الگ مفہومات کے لئے استعمال ہواہے (الدکا لفظ پانٹی معنوں میں ، رب پانچ معنوں میں ، عبا دت بین معنوں میں دبن چارمعنوں میں ) اوراس کے بعد مین متجہ نکال میں گیا ہے کہ بر لفظ استے مختلف مفہومات کا جامعے۔

سی چیز کے متعدد بیہ ہو توں کو متلف شقوں بی تقیم کر کے بیان کرنا بجائے خود فلط نہیں ہے۔ مگر متندیت کے فرق کے جبی وہ علط بھی ہوجا تا ہے۔ مثلاً ایشخص اگر کہے کہ وہ ابٹرانام ہے تین چیزوں کے مجبوعہ کا ۔ زر دی سفیدی ، باریک جبی اورچینے کے خول " نواٹلرے کی فتی نشریح کے معنی بی بہ بات باکل صحح اور مناسب ہوگی۔ لیکن اس کے اعتبارے اگر اسٹرے کی غذائی حیثیت مقردی جائے ، دوسرے لفظوں یں انٹرے کو ایس صورت بیں اٹرے کا ایسے استعمال کیا جائے تو ایسی صورت بیں اٹرے کی امرے اور انسان کے درمیان تعلق بتانے کے لئے اسے استعمال کیا جائے تو ایسی صورت بیں اٹرے کی سیکا نتھ بیم بالکل غلط ہوگی۔ کیوں کہ انسان کی غذا ہونے کے اعتبارے انٹرے کی اصل حقیقت اس کی زر دی اور سفیدی ہے اور باتی صرف اس کے متعلقات ۔

مصنف کے نزویک ندکورہ تمام معانی کے جع ہونے سے وہ چیز بنتی ہے جس کوالو ہمیت ، ربوبیت عباوت یا دین کہاگیاہے۔ گراس طرح مختف مفامات سے ایک لفظ کے مختلف استعالات جع کر کے ان کے مجبوعہ سے ایک واعدم فوم افذکر ناا دران کی بنیا در پر دین کی ایک جائع تصویر بنا نا بالکل ایبا ہی ہے جیسے کسی کتا ہو ہیں محبت کی کہانی ہوایک جگہ کہا ہو کہ ذرید کو جرسے مند یدموت ہے۔ دوسری جگہ یہ ہوکہ کہ بردو کو اسٹیشن پر ملے تو زید نے بکر کو گئے سے لگالیا۔ تیسری جگہ یہ ذکر ہوکہ بر

ایک مرتبہ زیرک بنی میں آیا تو زیدنے اس کو اپنے گر بلاراس کی دعوت کی۔ اب تینوں اقتباسات ابب ہراگات میں جن کرے ایک شخص اس کتاب کے حوالہ سے کہے کہ محبت نام ہے نین چیزوں کا \_\_\_\_\_ گلے ملنا، دعوت کرنا، دل سے چا ہنا "مکن ہے کسی سطح بیں کو عبت کی یہ تعریف بہت جا سع معلوم ہمو۔ گر درحقیقت اس میں ایک سف دید نظمی گئی ہے۔ اس میں محبت کی اصل حقیقت اور اس کے تفاضوں کو بالکل ہرا ہر کی حیثیت دے کرمیان کردیا گیا ہے۔ گویا یہ تمینوں باتیں جب ایک شخص اپنے اندرجع کر ہے، اس وقت اس کی حیثیت دواقعی محبت قرار پائے گی۔ حالانکہ یہ بالکل مکن ہے کہ کسی مثال میں صرف آخری جزء (دل سے چا ہنا) بیا یا جائے اور بھیے دو اجزا مذنو اس کے اندرموجود ہوں اور بنان کو حاصل کرنے کی بافاعس ہو۔ گویا ہنا ہی مجت ہو۔

حقیقت اور تفاضے بیں بیفرق ہے کہ خقیقت اصل چیز کے براہ راست مطالبہ کے طور بربطلقاً مطلوب ہوتا ہے ہوتی ہے جب کہ تفاضا اس طرح مطلق طور بربطلوب ہیں ہوتا۔ بلکت اور چیز کے واسطہ مطلوب ہوتا ہے اگر واسطہ کی نسبت باتی جائے تو وہ مطلوب ہوگا ورزنہ بیں۔ مثلا اگر بہ کہا جائے کہ ایمان کا تفاضا بہ ہے کہا دی اس کے کہا دی سرون ناکا کے ہر وہ شخص جومومن ہے وہ کسی ذکسی طرح بیصورت کا لے جب کہ اس نے عدالت بیں حاضر ہوکر سمجی گوائی دی ہو۔ اس کے بغیر اس کا ایمان کی ایمان کی ایمان ہیں۔ بلکہ اسس اس کا مطلب صرف بیسے کہ جب اسے گوائی کے لئے کھڑا کیا جائے تو وہ جورے نہ بولے بلکہ جو بات اس معلم ہے سے بنا دیے۔

.بهی و جرب کرمصنف ایک اصطلاح کوجن مخلف مغهو بات کاجامع قرار دسیته بین ، بعف متنیات کو حیور کروه الگ الگ تو نکل به ، گرکسی ایک آبین سے اس کا وہ جامع مغهوم نا بت نهیں ہوتا جو مخلف حوالوں کے مجموعہ یک جانی طور برب ان کریا گیا ہے ۔ دوسر سے لفظول بین ایسا توہے کہ مخلف مقابات پر اسس طرح کے فقرے لکھے ہوئے موجود ہیں کہ " زید کو بحرے دلی معبت ہے " " بحرسے طاقات ہوئی تو زید نے جوش مجبت بین اس کو گلے سے نگالیا " " بحر زید کی بستی بن آیا تواس نے کر کی برخوص دعوت کی "گرسادی متناب میں ایسا کوئی جملہ نہیں بنا جسس بین لکھا ہوکہ" محبت نام ہے تین چیزوں کا ۔۔۔ دل سے مجب کرنا گئے لگانا ، دعوت کرنا ۔ " جامع مفہوم کو نا بن کرنے کے لئے جو آبینی نفل کی گئی ہیں ان پر تبصرہ ہر لفظ کی الگ بحث بین آبی گرسادی و الگ الگ بحث بین آبیا ہوکہ " محبت نام ہے تین فل کی گئی ہیں ان پر تبصرہ ہر لفظ کی الگ بحث بین آبیا ہوگہ ۔۔۔

گرغلطی بیہی نہیں رکتی۔ اس کے سانفرابک اورسٹنزک غلطی ہے جو چاروں بحثول میں کم وسینس پائی جاتی ہے۔ اور وہ یہ کماصل اور تفاضے کی کیساں نہرست بندی سے جب فرمن کوتسکین نہیں ہوئی تو اہما

اس نے بورے معاملہ کو الٹ دیا اور جو چیز تقافے کے درجے میں مطلوب تقی اسے اصل قرار دے کر اصل کواس کا تابع کر دیا۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کسی کو دعوت مدار ات سے زیادہ دَل جیبی ہوتو وہ دعوت کو معبت کے اجزائے سے کا نہیں ہے ایک جزء کی جینیت دے کر طمین نہیں ہوسکتا ۔ وه تواسی کوسب سے اوپر رکھناچاہے گا۔ وہ کھے گاکہ معبت کی اصل حفیقت دعوت کرناہے ،اب چوککہ دعوت بیں ملافات ہوتی ہے اس لئے دوست کو گلے بھی لگالیا جا تاہے۔ اور حب اس طرح سے دعوت ا ورمعانقه میں کچھ دن گزرجاتے ہیں توفطری طور پر دل میں ایک دوسرے کی محبت بھی پیدا ہوجاتی ہے۔ اس غلمی کو واضح کرنے کے لئے بہاک ہیں عبادت کی نثال دول گا۔ عباوت اصلاً اس مخصوص کیفیت کا نام ہے جوخداہ ہے حدخوف اور اس سے بے حدمیت کے نیتی ہیں بندہ مومن کے دل میں پیدا ہوتی ہے ۔جب بیکیفیت کسی کے اندر ابھ آتی ہے تواس کے لازی نتج کے طور پر وہ خدا كا پرسنا ر موجاتا ب و و اس ك مرضبات بر جليخ لكتاب، و و اپنخ تمام معاملات مين اس كامليع فرمان بن جاتا ہے لیکن زیر بحث دہن کوعیا دت کی بتصویر کچ زیادہ بیاندنہیں ائی ۔ کیول کواس میں اقتلا اعلى كومان كراس كى ماختى بين ابك نظام الماعت بنا نااصل فهوم كامحض ابك فارجى تفاضا قرار بإربا تھا۔ اس لئے اس نے عبادت کے تصور کوالٹ دیا۔ عبادت کی بحث بین اس لفظ کی لغوی تحقیق کے

" اس نشير کے سے په بات واضح ہوجاتی ہے کہ ما دؤ عبد کا اساسی مفہوم کسی کی بالا دستی و برتری کیم کرے اس کے نفا بلہ میں اپنی آزا دی و خود منآ ری سے دست بر دار ہو جانا، سرتابی ومزاحمت چود دینا اوراس کے لئے رام ہو جانا ہے۔ بہی حقیقت ببندگی اور غلای کی ہے بہذا اس لفظ سے اولین تصور جو ایک عرب کے ذہن بیں بیبا ہوتا ہے وه بن رگ وغلامی ہی کا تصورہے بھر پھونکہ غلام کا اصلی کام اسپنے آتاک اطاعت وقر ما نبرداری ا الله المال المال كالمناقد من الماعت كالتصورب دا مؤلام، اورحب كدابك غلام

بہال محبت کی جو مثال میں نے دی ہے اس کامطلب یہ نہیں کہ زبر بحبث کنا ب میں اصطلاحات اربعه کے جو تفلفے گنائے گئے ہیں، وہ بھی لازی طور پراسی درجہ کے تفاضے ہیں۔ بمعض ایک مثال ہے جومی نے ملا کی نوعبت واضح كرنے كے لئے دى ہے۔ ورند يراكب معلوم بات ہے كرتفاضے سب بكال درسيع كے نہيں ہوتے ، ان یں اہمیت کے اعتبار سے بہت فرق ہوتا ہے ا پین آقاکی بندگ اور اطاعت بین عمق اپنی آپ کوسپر دہی ندکر کیا ہو بلکا عتفا داً
اس کی برتری کا قائل اور اس کی بزرگ کامعترف بھی ہو، اور اس کی مہر با ینوں بڑنکرواحان
مندی کے جذبے سے بھی مرتنار ہو، تو وہ اس کی تعظیم ذکر یم سی مبالغکر تا ہے۔ مختلف طریقوں سے
اعتراف نعت کا اظہار کرتا ہے اور طرح طرح سے مراسم بندگی بجالا تاہے، اس کان م برست ش ہے اور بہ تصور عبد بیت کے مفہوم میں صرف اس وقت شامل ہوتا ہے جب کہ
غلام کا محض سر بھی آتا کے سامنے جمکا ہوا نہ و بلکہ اس کادل بھی جمکا ہوا ہو "

قرآن کی جاربنیا دی اصطلاحیں دوسراایدنین میں ۱۰-۲۰

اس طرح اس کناب بی چاروں اصطلاحوں کا مفہوم الٹ گیاہے ۔ الا اور رب میں "افتدار"
کتصورے اس کے دگیر" مفہوبات " افذکے گئے ہیں ، عالائکہ حفیقۃ احساس احتیاج اوراحیاں
پر ورٹ اس کے دوسرے تمام بہلوؤں کے دربیان وجا سنت اک ہے ۔ عبا دت کی بہت بی بالاتری
تیم کر کے اس کے مقابلے ہیں اطاعت اختیار کرنے کواس کے دیگر "اجزار" کی اساس قرار دیا گیاہے
مالانکہ عبا دت کی اصل حقیقت فدانے عاجزانا اورمٹ نافا نقلق ہے ۔ اوراس سے دوسری تمام
چیز بی اس کے تفاضے بانیتے کے طور پر ببیدا ، موتی ہیں ۔ دین میں " نظام "کے تصور کواس کے دیگر اجزار کے لئے سبب جامع قرار دیا گیا ہے ۔ عالانکہ اصل حقیقت کے اعتبار سے دین ، اندر ونی جھاؤ اورمغلو بین کا نام ہے اور اس سے دوسری تمام چیز بی اس میں ظاہر ہوتی ہیں ۔ اور اس سے دوسری تمام چیز بی اس میں ظاہر ہوتی ہیں ۔

اصطلاحات اربعہ کی تشریح کا یہ فرق ،مف گفتگی ہیر بھیر کا فرن نہیں ہے بلکہ اس کی وجہسے دین کی اصلاحات کا جامع ا ورسم مقبوم تعین کرنے کے با وجود دین کی اصل حفیقت ہم حقیقت اس میں او حجل ہوگئ ۔ قرآن کی اصل اوراعلی ترین حقیقت اس میں او حجل ہوگئ ۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن کو اختیار کرنے کے بعد ایک موس کو جوسب سے بڑی چیزاس و نیا

مسلمتی ہے وہ تعلق باللہ ہے ۔ یہی اس دنسیا میں اہل ایمان کا سب سے بڑا حاصل ہے۔ نعلق باللہ
سے مراد خداکوا کیک مخصوص " ضابط عیات " کی نسکری بنیا دکے طور پر ما ننا نہیں ہے۔ بکہ اس کا
مطلب ایک گہری واست گئی ہے جو حیاتی سطح پر خدا اور سند سے کے درمیان قائم ہوتی ہے ۔ اس سے
مراد بند سے کی وہ نفیاتی حالت ہے جب اسے خدا کے ساتھ" حُبِ سِندید " پیدا ہو گیا ہو دلقہ ہ
مراد بند سے کی وہ نفیاتی حالت ہے جب اسے خدا کے ساتھ شوں دعلق آخر ) جب وہ "نوف وطمع"
کے ساتھ خداکو بکارنے لگا ہو (اعراف ۔ ۲۵) جب اس پر حضوری کی ایس کیفیت طاری ہونے لگے
ساتھ خداکو بکارنے لگا ہو (اعراف ۔ ۲۵) جب اس پر حضوری کی ایس کیفیت طاری ہونے لگے

جس كو حديث بس يث بروسين سے نبيركيا كيا ہے ۔

گراس کتاب بین قرآن کے مطلوب کی جو تصویریٹ اُنگی ہے ،اس میں بہرسب سے بڑی چیز جیے گم ہوگئی۔ وہ اپنی صحیح سٹ کل بین اس کے اندر باتی نہیں رہی۔ اس کی مثال ایس ہے جیہے گسی آدمی کا فوٹوسا سے کہ ایسا فوٹو بنظا ہر آدمی کا بورا فوٹو ہوگا۔ گمر اس میں اس کا جہرہ و کھا کی نہیں دے گا جو کہ انسان کا اصل نمائندہ ہے۔

اس تشریح کے مطابق اللہ ، خداا و ربندے کے درمیان ایک اینے تعنق کا عنوان ہے جس میں آدی خداکو اقتدارا علی "کامالک سجفنا ہو۔ ایک اِس حیثیت سے کہ و ، می زبین و آسمان کے اور پرحکومت کررہا ہے اور دوسرے اِس حیثیت سے کہ و ، می سیاس اور تمدنی زندگی کا مقتدرا علی ہے۔ اس طرح ربوبی پر ایمان کا مطلب بہ ہے کہ " و ، می اکیلا خدا تمہارا فون الفطری رب بھی ہے اور اخلاقی و تمدنی اورسای پر ایمان کامطلب بہ ہے کہ " و ، می اکیلا خدا تمہارا فون الفطری رب بھی ہے اور اخلاقی و تمدنی اورسای رب بھی " رصفی ۱۳ ) عبادت سے جو چئیر مقصود ہے وہ یہ کہ علی زندگی میں خدا کے احکام کی تعین کی جائے اور اس کے آگے مراسم برب سے شرب بالائے جائیں۔ دبن سے زندگی کی و نفصیلی صورت مراجہ جو اعتفادی و واسی کے آگے مراسم برب سے شربی و معاشرتی اور معاشی و سیاس " چشبت سے زندگی کی میں بربنتی ہے۔

مجے سیم ہے کہ بہ چیزی جواصطلاحات اربعہ کی تشریح میں سببان کی گئی ہیں وہ سبسی ذکسی جیشت سے اس میں شامل ہیں۔ گران کی مجموعی تصویر جس طرح بنائی گئی ہے وہ الیں ہے کہ اصل اور اولین حقیقت اس میں اوجھل ہوگئے۔ یا گر بانی رہی تو بہت دھندلی شکل میں .

گرآب جانتے ہیں کہ قرآن ایک ایس کتاب ہے جس کی شنان بہے کہ ،

لاَیا قِیْهُ البَاطِلُ مِنْ بَیْنِ کِلاَی اَدِی کِلاَی اَن مِی ناس کے آگے کی خیرواقی بات قرآن میں ناس کے آگے کی خوف ہے۔ خیف م دھ سجد دا سے پیچے کی طرف ہے۔

کوئی انبی بات جواس کتاب کے عین مطابق نہ ہو، و مکی طرح اس میں جیب بال نہیں ہوکئی۔ انبی ہر تفکی انبی ہوگئی۔ انبی ہر تفکی بنیں کوری نا مناسب غذاکوہ خم نہیں کوری نا مناسب غذاکوہ خم نہیں کورسکتا اور نے کرکے اسے باہر کال دینا ہے۔ جنا بخبر اصطلاحات اربع کی تضریح میں جو مخلف بابتی کہی گئی ہیں، اگر میان ہیں سے اکثر کسی ذکسی اعتبار سے صبح ہیں۔ مگر صرف اس بنا پروہ قرآنی آ یا نے پر جب بال نہیں ہو گئی کہ ان با توں کوجی مخصوص حیثیت سے قرآن کی دعوت نابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس جیشت سے وہ قرآن کی دعوت نہیں ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جسے سارے قرآن نے اس کو کم نے سے انکار کر دیا ہو۔

مثال کے طور پر اگر آپ ہمیں کہ" اسلام نے مائند کے بارے یں ہی احکام دیے ہیں"
تو یہ بات ہرطرح اسلام کے ماخد سے تابت ہو کئی ہے۔ دیکن اگرآپ کا دعویٰ یہ ہو کہ خدا کے رسول اس لئے
آئے سے کہ الہٰی معاشیات کی بنیا دیر ایک مخصوص معاشی ڈھانچ تعمیر کریں، تو باوجود کیہ اسلام نے معاشی
معا ملات کے بارے ہیں احکام و نے ہیں، گراس مخصوص حیثیت یا دو رسے لفظوں میں مقصد سنبوت کے
مور پر یہ بات ہرگر: تابت نہ ہوسے گی۔ اور قرآن وحدیث اس کو بانے سے مکل طور پر انسکار کر دیں گے۔
مثال کے طور پر اس کناب میں " رب " کے پانچ مفہومات ہیں سے تیمرام فہوم" اجتماع کا مرکز "
بتا یا گیا ہے دصفہ ۲۳) یعن " وہ جومرکزی حیثیت رکھتا ہو، جس پر متفرق انتخاص مجتمع ہوتے ہوں" رصفہ ؟
جس کا "مرکزی اقتدار کا کمت کی تمام رعیت کے لئے اجتماع کی بنیا د ہو" رصفہ بم " جس کی مرکزی تخصیت
کسی سرز بین کے تمدن واجتماع کی اساس ہو" (صفحہ اے) اس مفہوم کے لحاظ سے خدا کا رب ہونا یہ منی
دکھتا ہے کہ ؛

"اس کی وفاداری وہ قدرتی بنیادہے جس پر بہداری اجماعی زندگی کی عمارت صحح طور پرت ائم ہوتی ہے ، اور اس کی مرکزی شخصیت سے وابستگی تمام شفر ق افرادا ورگر وہوں کے درمیان ایک امت کا رشتہ پداکرتی ہے "صفحہ ۲۸

بین خداکے رب ہونے کا مطلب بہب کہ وہ ہماری ساجی اور تندنی زندگی کا مرکزہ اوراس کے گر د ہماری اجتماعی زندگی کا مرکزہ اوراس کے گر د ہماری اجتماعی زندگی کی تعمیر ہموتی ہے۔ جس طرح ایک جمہوری سوس کئی بیں قوم یا وطن وہ مشترک نقط ہم جو کئر ایک نیشن بنا تا ہے۔ اور ان کو اس کے لئے تیار کرنا ہے کہ ان کے درمیان ریا ست کا مشترک اجتماعی ادارہ وجود میں آسکے۔ اس طرح خدا کو " رب " ہمنے کا مطلب بھی ، ایک لیا ظرے برے کہ وہ ہماری اجتماعی تشکیل کی بنیا دہے۔ وہ ہم کو " امت " کی کئی منظم کرتا ہے۔

اصولاً مجے اس سے اختلاف نہیں کہ خسد اسے واحسد پر ایمان ہی وہ شرک تصورہ جو مسلمانوں کو ایک امت ہونے کا احساس دلا تاہے اور انفیں ایک مشعرک رسٹ نہیں با ندھتا ہے۔ گر مذکورہ بالافتم کے اجتماعی اور تمدنی نظر ہر کو رب کئے تیسر سے مفہوم "کی حیثیت سے بیش کر ناایک قطعاً غیر قرآنی تصورہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو تابت کرنے کے لئے جو حوالے دئے گئے ہیں ، وہ سب کے سباصل قرآنی تصورہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو تابت کرنے کے لئے جو حوالے دئے گئے ہیں ، وہ سب کے سباصل متلدسے باسکل غیر تعلن ہیں ۔ ان ہیں سے کسی ایک حوالے سے بھی کیا" تیسرا مفہوم " نابت نہیں ہوتا ۔ متلدسے باسکل غیر تعلن ہیں ۔ ان ہیں سے بہی آیت یہ ہے ؛

هُوَرَبُّت ووَ إِلَيْهِ بِتُرْجَعُون

وہی تہارارب ہے اور اس کی طرف تم یو ٹائے ما وگے .

برسورہ ہودکی آبت ہے اور اس بی جس رجوع الی الرب کا ذکرہے اس کا تعلق آخرت سے ہدنکہ دنیا سے دیکہ دنیا سے دیا ہے د

قَالُواْيَانُوحُ قَدَا جَادَ لُسَنَا مَا كُنَّرَتَ جِدَالَتَا فَأَنْهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

صود - ۲۲ - ۵۳

اکھوں نے کہا، اے نوح تم ہم سے بہت بحث کر چکے۔
سواب تم وہ چیزلاؤجس کی تم ہیں وصلی دیتے ہے
ہو۔ انھول نے جواب دیا اس کوالٹر نعائی، بند طبیہ
اسے منظور مو، تمہارے سامنے لائے گاا ورتم اسے عاجز
مذکو سکے۔ اور میری خیرخوا ہی کرنا چا ہوں، جب
آسکتی گو ہیں کہیں ہی خیرخوا ہی کرنا چا ہوں، جب
کمالٹری کو تمہارا گمراہ کرنا منظور ہو، وہی تمال دیب
ہے اور اس کے پاس تم کو جانا ہے۔

اس آیت بیں جو بات کہی گئے ہے وہ صرف یہ ہے کہ حضرت نوح کمبی مدت کہ تبیینے کا کام کرتے رہے گران کی قوم نے کہا کہ م تو تہاری بات نہیں مانے ۔اب تم نہ مانے کی صورت بیں ہم کوب عذاب کی دھی دے رہے تھے ،اسے لے آؤ۔ اس کے جو اب بیں بینیبرنے فرمایا کہ عذاب دینے کا کام تو خدا کا ہے۔ ایک وقت آتے گا حب تم سب کے جو اب بیں بیغیبرنے فرمایا کہ عذاب دینے کا کام تو خدا کا ہے۔ ایک وقت آتے گا حب تم سب کے سب اس کی طرف پر کو کر کے جائے جا ؤگے اور تم مجبور موسے کہ حوسترانہ ہیں دی جائے اس کو سجگتو سب اس کی طرف پر کو کر سے جا و گئے اور تم مجبور موسے کہ حوسترانہ ہیں دی جائے اس کو سجگتو ۔ اس بات کا مندر جہ بالا" تمدنی اور اجتماعی راوبیت "سے کیا تعلق .

دوسری آیت بیہے:

تُتَقَالِيٰ دَيْجِكُومَسُوجِعُتُكُورَ

بھرتہارالومنا فداکی طرف ہے۔

یه آبت بھی آخرت سے علق ہے۔ پورا فکرا ایہ ہے:

إِنْ مَسَكُفُرُوا فَإِنَّ اللهُ غَنَّ عَنْكُمْ وَلاَ يُرْضَىٰ اللهُ غَنَّ عَنْكُمْ وَلاَ يُرْضَىٰ لِعَبِ اوِهِ الكُفُرُوا فَاكَ تَنْكُرُوا يَرُضُلُ لَكُمُ وَلاَ يَسْفَرُوا يَرُضُلُ لَكُمُ وَلاَ يَسْفِرُ وَايَرُضُلُ لَكُمْ مَوْفِعُكُمُ فَيَ فَيْنَ بَنِكُمْ مِاكُنُ مُ مَوْفِعَهُمُ فَيْنَ بَنِكُمْ مِاكُنُ مُ مَاكُنُ مَا يَعْلَى مَلُونَ السَّدُ عَسَلِيمُ فَيُنْ مَنْكُمُ مِاكُنُ مُ مَاكُنُ مُ مَاكُنُ مَا مَعْلَى اللهُ عَلَيْمُ اللهُ وَاللَّهُ مَا مَاكُنُ مُ مَاكُنُ مَا مَاكُنُ مَا مَاكُنُ مَا مَاكُنُ مَا مَاكُنُ مَا مَاكُنُ مَا مَاكُونَ اللهُ عَلَيْمُ اللَّهُ مَا مَاكُونَ اللهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ مَاكُونَ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ

اگرتم کفرکروتوالٹ تم سے بے نیازہ اور وہ اپنے بندول کے لئے کفرولپ ندنہیں کرنا۔ اوراگرتم شکر کر و تو اس کونہارے لئے بندکرتا ہے۔ اور کوئی کسی کا بوجہ اٹھانے والانہیں ہے تم سب کولینے

بذاتِ الصَّـدُوْدِ

رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے ۔اس و قنت وہ بتا دے گا جوکھ تم کررہے تھے۔ وہ دلول بکے ہے

نظا ہرہے کہ اس آیت یں جس"مرحبیت "کا ذکرہے اس کانعلق آخرت ہے ہے کہا گاہے کہ دنیا کی زندگی بی اگرتم سشکرگزار بندے بنوگے تواللہ تعالیٰ تم سے راضی ہوگا وراگر تم نے کفر کارویے اختیار کیا تو کفرکر کے تم ہیں جانہیں سکتے۔ تمام لوگول کو بالآخر خدا ہی کی طرف لوٹ کر جا ناہے۔ وہ تما ہے داول کے سے باخبرہے۔ اوروہ ہراکی کوپوراپورا بدلے کا ۔۔۔ اس " لوٹے ، اوراہے علی ہے "خبردار كئے جانے كا دسب كى سماجى تنظيم سے كياتعلق ـ

نبسری آبت یہ ہے:

تُلُ يَجُعُ بَكِينَا دَبُّكَ

كبوكه بمكوبها رارب بنع كرك كا.

اس آیت میں بھی جس" احب نماع "کا ذکر ہے وہ آخرت کا اجتماٰع ہے۔ پور المکڑا حب ذیں ہے:

پر چیونم کو آسان اورزبین ہے کون روزی دیا ہے . کهه دوالشر و اور مم پانم صرور راه راست بری با متربح گمراه بین بهدد و داگر هم مجرم بهون ) تو بهارسے جرائم کی باز پرس تم سے نہ ہوگی اور مذتبها رسے اعمال سے بارے بیں ہم سے پوچھا جائے گا کہہ دوکہ ہمارا رہے ہم جع كرمے كا بھر بمارے درميان تھيك تھيك فيل كر دسي كا - اوروه برا فبصل كرنے والا اور جائے

صُّـُلُ مَنْ يَدُزُقُكُمُ مِنَ الشَّاواَتِ وَالْأَرْضِ مُسْلُ اللهُ وَإِنَّا أَوُ لِمَّاكُمُ لَعَلَىٰ هُدَىًّا أَوْ فِي صَلَالٍ مَّبِينَ ، فَعُلُلَاتُسُ ثَلُونَ عَمَّا ٱجُرَهُ يَا وَلَانْسَعُلُ عَمَّا نَعَـمُ لُوْنِ ٥ قُلُ بِيجْعُ ثَبِيْنَنَا كَيِّبًا ثَمُّ يَهُ ثَوْتُمُنْيَنَاً بِالْحُقِّ وَهَوالْفُتَّاحُ الْعَبِيمُ۔

سيار ۲۹ - ۲۹

اس آیت میں پینمبراپنی قوم سے کہ رہاہے کہ ہم تم دونوں حق پر نہیں ہوسکتے. ہم میں ہے کوئی ایک یاتو حق پر ہے یا بزترین گرا ہی میں - بھر ہرا یک کاعل اس کے اپنے ساتھ ہے۔ کوئی شخص دوسرے کے عمل بس حصہ یا نے والانہیں ۔ عنقریب وہ دن آئے گا حب ہم دونوں فدا کے بہال جع کے جائیں گے۔ اس وقت وہ جومیرے اور تہارے مال کو بخونی جانتاہے ، وہ حق کے مطابق شیک ٹھیک فیصلہ کر دیے گا \_\_\_ اس بات کا اجتماعی اورسماجی ربوسیت سے کیا تعلق ر

جوتقی آبت یہ ہے ؛

بهروه سب ابنے رب كى طرف سيم جائيل كے .

كُنْ اللَّهُ كُلِّهِم يُحْكُرُون

اس آبت کامی تدنی حشرے کوئی تعلق نہیں ۔ بوری آبت یہ ہے:

اور زبن بیں جننے قیم کے جالور ہیں اور جننے قیم کے پر ند ہیں وہ سب تہاری ہی طرح کے گروہ ہیں۔ ہم نے نہیں چھوڑی لکھنے میں کوئی چنر ۔ پھرسب اپنے رب کے یاس جع کئے جائیں گئے ۔

کے یاس جع کئے جائیں گئے ۔

وَمَاهِنُ دَابَّةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا طَائِرٍ تَيْطِيدُوُ بِحَبْنَا حَيُهِ إِلَّا أُمَّةُ اَمْتُ الْكُوْمَا فَرَّطُنَا فِي اُلْكَار مِن شَنَّ مُّ مَّ إِلَى دَبِهِم بُهُ شُرُون

انعاه \_\_ ١

یہاں جوبات کمی گئے ہے وہ یہ کدانسان یا تمام جان داروں کا ایک" حشر" ہونے والاہے۔ اس حشرسے دوحبزیں مرا دلی گئی ہیں۔ بعض مفسرتن نے موت مرادلی ہے اور بعض نے قیامت دو نوں صور تول ہیں مطلب یہی ہے کہ تمام مخلوفات خداکی طرف سمیٹی جانبے والی ہیں سے گراس سے جوسمٹا ؤمرادہے وہ وہی ہے جوموت کے بعد بیش آئے گا۔ موت سے پہلے کے سمٹا و کا یہاں کوئی ذکر نہیں ۔

يانجوس ابن يههد

اور جول ہی صور پیونکا گیا وہ سب اپی قبروں سے اپنے دب کی طرف نکل پڑیں گے۔

وَلَفِحَ فِي الصَّورِ فَاخِ اَهُـ ثُمُونَ الْحُداَثِ إِلَىٰ دَيَّهِمُ يَشْدِئُون (يئس اه)

به آیت بھی ظاہرہ اخرت سے تعلق ہے۔ اس میں اُس اجتماع کا ذکرہے جب لوگ دوبارہ زندہ کئے جائیں سے اور اپنی قبر ول سے اُٹھ کوخی داکے حضور جمع کے جائیں گے ۔۔۔ میدان حشر کے اس اجتماع سے اور اپنی قبر ول سے اُٹھ کوخی دا کے حضور جمع کے جائیں گے ۔۔۔ میدان حشر کے اس اجتماع کا مفہوم کا لنا ایسا ہی ہے جیسے '' قرآنی نظام ربوبیت "کے علم بر دارجبت کی زندگی سے تعلق آبتوں (مثلاً طلہ ، ۱۹۔ ۱۱۸) کو بیش کر کے اس سے کھیت اور کا رخانوں کی ریاستی ملکیت کا اصول ثابت کرتے ہیں۔

استمهيد كي بعديس جارول اصطلاحات كالك الك جائز ولول كار

جب کسی مہتنی کوا بنام کر توجینالیتے ہیں، جب وہ اس پر بھروس کرنے لگتاہے اور اس سے اپنی ساری امیدیں وابت تکرلیتا ہے تو ایسے تحص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے فلاں مہتی کو ایناالا بنایا۔

الومبیت کا به نصور لازمی طور پرتفا ضاکر تا ہے کہ بس کوالہ قرار دیا جائے وہ باا قت دار بھی مو۔ کیو کی جو ہتی اقندا رند رکھتی ہمو وہ حاجت رواتی اور پنا ہ دہت رگی کا کام انجام نہیں دہت ۔ قرآن جب بتوں اور ارواح کی الومبیت کا انکار کرتا ہے تو اس کی خاص دہیں ہی ہوتی ہے کہ وہ ان اختیا رات کی سرے سے ملک ہی نہیں جو اللہ بننے کے لئے درکا رہیں ۔۔۔۔ بہلی بات الہ کا اصل مفہوم ہے اور دوسری بات اللہ کے اصل مفہوم ہے اور دوسری بات اللہ کے اصل مفہوم کا تفاضا۔

"کتاب میں تغوی تخفق کی حدیک الا کے اصن فہوم کونیام کیا گیا ہے (صفحہ ۱۰) مگر اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے خفاف "کی فہرست بندی کرتے ہوئے اصن مفہوم اور اس کے تفاضے کے فرق کونطرانلاز کرکے سب کو اس طرح کیجا کر دیاگیا :

"پس معلوم ہواکہ معبود کے لئے الدکا لفظ جن تصورات کی بنا پر بولا گیا وہ یہ ہیں : حاجت روائی ، پناہ دمندگی ،سکون خبنی ، بالاتری وبالا دستی ،ان اختیا رات اور ان طاقتوں کا مالک ہوناجن کی وجہ سے یہ توقع کی جائے کہ معبود قاصی انحا جات اور بنا ہ دہندہ ہوسکتا ہے ، اس کی شخصیت کا پر اسرار ہونا یا منظر عام پر نہ ہونا، انبان کا اس کی طرف مشتاق ہونا ۔" صفحہ اا

اس تنزی بیں بالاً دست اور باافتیار ہونے کا تصور جو درمیان میں نبال کیا گیا ہے وہ قیقی اللہ کا تقاضا ہے ، وہ اللہ کا تغوی مفہوم نہیں ہے - بعبی اَلِے کے نغوی معنی باا قت دار مونے کئیں بی بیں بکدالو ہیت کی سنتی دراصل وہی ذات ہو سکتی ہے جو افتدار واختیار رکھتی ہو۔ چونکہ زریج نف فی ہو اس نقا ہے اس سے اس کے اس نے سے اس سے اس کے اس فرق کو نظر انداز کر کے سب کو ایک ہی فہرست میں یکسال حیثیت سے شامل کر دیا .

گراس کی شکین کے لئے صرف اتن بات میں کا فی نہیں تھی کہ اللہ کی فہرستِ معانی میں اقت داد و اختیار کا تصور کسی طرح آ جائے۔ اس کی سکین تواسی وقت ہو بھی ہے جب کہ بہی مہنوم اصس اور منیا دکی حیثیت سے نابت ہوجائے۔ چنا نچہ آ گے جیل کر اس نے اس پورسے فہوم کوالٹ دیا۔ اورا قبداد کوالہ کا اصل فہوم قرار دے کر اس کے نام تفاضوں کو اس مرکزی مفہوم کے ساتھ جوالہ کے کوشش موالہ کا اصل فہوم تھار دے کر اس کے نام تفاضوں کو اس مرکزی مفہوم کے ساتھ جوالہ کے کوشش

ک - حالانکہ الہ کااصل مغہم انتنیا ت اور بیناہ دہندگی ہے اور بقیرتمام مطالب ای اصل سے جڑتے ہیں۔ اس بات کو سمجنے کے لئے ان سطرول کو پڑھئے جوالا کے مخلف پہلووں کی تنٹر کے کرنے کے بعد" الوہیت کے باب میں ملاک امر" کے عنوان کے تخت کناب میں درج ہیں :

دیجے، یہاں بات بالک الٹگی الو ہیت کی اصل روح استیاق اور احتیاج کے جذبے کے تحت کسی طرف لیکنا تھا اور اقت دار کا تصور اس میں اس کھا ظے شام ہوا تھا کہ اس قم کی لیک کسی ایس ہوا تھا کہ استی کی طرف میج ہے جو بالا تعتر ار بہونے کی وجہ سے تی الواقع اس کی سنخق ہو۔ گرمن درجہ بالا تغری میں بات یہ ہوگئی کہ الوجیت کی اصل روح اقتدار ہے اور بقیہ تمام عبو بات اسی اصل سے اس میں بیدا ہوئے ہیں۔ بعین اللے مغلف متعلقہ مفہوات کے درمیان ومنطقی ربط "جس بنیا دیر قائم کیا گیا وہ لفظ الد کا اصل مفہوم نہیں تھا ، بلکہ اس کا ایک تفاضا تھا جو اصل مجبوم کی مناسبت سے اس میں پیدا ہوتا ہے۔ مفہوم نہیں تھا ، بلکہ اس کا ایک تفاضا تھا جو اصل مجبوم کی مناسبت سے اس میں پیدا ہوتا ہے۔ فقہوم نہیں تھا ، بلکہ اس کیا درجن سے زیا دہ آئیتی اطور شہور کی تیں اور اس کے بعد لکھتے ہیں :

"ان تمام آیات بی اقل سے آخر بک ایک ہی مرکزی خیال پایا جا تاہے۔ اور وہ بہ ہے کہ البیت اور اقت دار لازم و ملزوم ہیں اور اپنی روح ومعنی کے اعتبارے دونوں ایک ہی چیز ہیں "صفحہ ۲۳ گران تمام آیتوں یں الدے ساتھ افتدار واختیار کا ذکر خدا کے اللہ جو ہونے کے لئے بطور دسیل آیا ہے مذکہ یہ بتانے کے لئے کہ \_\_\_ والہیت اور اقتدار اپنی روح وسعن کے اعتبار سے ایک ہیں " بیں صرف ایک آیت نقل کرول گا:

يَااَيَتُهَا النَّاسُ اذْكُونُوانِعِكُمَةَ اللهِ عَلَيْكُمُ هَاللهِ عَلَيْكُمُ هَلَ اللهِ عَلَيْكُمُ مِنَ خَالِقٍ غَيْرُاللهِ يَرُزُونَكُمُ مِنَ خَالِقٍ غَيْرُاللهِ يَرُزُونَكُمُ مِنَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ هُوفَا لَيْ الْوُفَكُونَ السَّمَاءِ وَالْدَرْضِ لَا اللهَ اللهُ هُوفَا لَيْ اللهُ اللهُ هُوفَا لَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُل

سرو ہمیاالٹر کے سواکوئی اور خالق ہے جوتم کو آسمان و زمین میں سے رزن دنیا ہو،اس کے سواکوئی اللہ نہیں بھے تم کدھر سکتھے جارہے ہو۔

لوگو : تمہارہ اوپرانٹر کاجواحیان ہے اس کویاد

ظاہرہ کہ اس طرح کی آبتوں ہیں الدی میا تھ اقتدار کا ذکر اس حینیت سے نہیں ہے کہ ۔۔۔
الہدیت اور اقتدار لازم و مزوم ہیں اور اپنی روح ومعنی کے اعتبار سے دونوں ایک ہی چیز ہیں "بلکہ
ایسی تمام آبتوں میں اقتدار کا ذکر الترب العزت کے المحقیقی ہونے کے بارے بیں بطورات تدلال
ہے۔ بعنی یہ نہیں کہا گیا ہے کہ" الدی معنی با تبتدار ہونے کے ہیں۔ اس لئے ایسی ہت کو اللہ کے لفظ سے کیوں موسوم کرتے ہو جو اقتدار نہیں رکھتی " بلکہ بات یوں ہے کہ ۔۔ بین تو تعات کی بنیا دہری کو

الہ بن یا بما تاہے ، وہ تو قعات کوئی ایسی ہنی ہی پوری کرسکتی ہے جوعالم ابباب پراقندار رکھنے والی ہو۔
اور جونکہ یہ افتدا رسار اکا سار ا مرف خدا کے ہاتھ یں ہے۔ اس لئے حقیقۂ وہی ذات اس کی سخت ہے
کہ اس کو اللہ قرار دیا جائے یہ دوسرے لفظول یں یہاں بات در اصل احتیاج کی نسبت ہے ہمگتی ہے

یز که اقتدار کی نسبت ہے۔

مگراب هی بات نهب بن تعی کیول که زریجت ذبهن کواولین دل جبی جن جیزے و ه میاسی اقت دارہ ، جبی منطق ربط "کی اس تنب دیلی کے با وجود جو بات تابت ہوئی وه صرف فوق انفوی آقتد الدیے ، اللہ سے تعلق جن امور کی وجہ سے اقتداد کے تصور کواس کے براہ راست مفہوم بین تا ہی کی گیا ہے ، وہ سب امور وہ بی جن کا فا نونی اور سیاسی اقتدار سے کوئی تعلق نہیں ۔ و عاکا سنا ، عابی گیا ہے ، وہ سب امور وہ بی جن کا فا نونی اور سیاسی اقتدار سے کوئی تعلق نہیں ۔ و عاکا سنا ، عابی بوری کرنا ، شکلات بی مدو دبنا ، نفع نقصان پہنچا تا ۔۔۔ بیسب وہ کام بیں جن کو انجام دینے کے لئے کائن قی اقتدار کی ضرورت ہے ۔ اس کے لئے وہ طاقت در کا رہے جو عالم اسباب پرحکومت کر رہی ہو۔ فل ہر ہے کہ برا قتدار فون الطبیعی معنول میں ہے ۔ اور محض فون الطبیعی اقتدار سے زیر بحث انقلابی ذہن کا کام نہیں بن سکتا تھا ۔

ں بی میں ہے۔ اب ذہن نے ایک اور کام کیا۔ اس نے'' اقتدار 'کے نفظی اشتراک سے فائدہ اٹھا کرفوق الفطری ۱۴۱ اقتدار کے ساتھ سیاسی اور تدنی اقت دار کا قافیہ بھی اس میں شامل کردیا۔ یہ بتاتے ہوئے کہ وضح کے توفق فوق الفطری معنی بیں کسی کواللہ ب آلہے، اس کی وج بہی ہوتی ہے کہ وہ اس کے تنعلق اقتدار واختیار کانصور رکھتا ہے۔ لکھنے ہیں :

" اورعلی بندالقت س وه تعفی جوکسی کے حکم کو قانون اور کسی کے امر دہنی کو اپنے لئے واجب الاطات میں قرار دیتا ہے، وہ بھی اس کو مقت دراعلی تسلیم کرتا ہے۔ پس الو بہت کی اصل روح اقتلاا ہے خواہ وہ اقتلار اس سمنی میں سمجھا جائے کہ نظام کا تنات پر اس کی فر مال روا کی فوق الطبیعی نوعیت کی ہے، یا وہ اس معنی میں تسلیم کیا جائے کہ دنیوی زندگی میں انسان اس کے تحت ام ہے اوراس کا حکم بذات خود واجب الاطاعت ہے۔ (ص ۱۷)

اس التدلال مین فافیه به بسندی بے سواا ورکوئی دلیل نہیں۔ سیاسی اوز ندنی زندگی میں خسد ا کی اطاعت بے شک عقیدہ اللہ کا ایک ضروری تفاضا ہے۔ مگراس کو اللہ کابراہ راست معنی قرار دینا اور بہ کہناکہ اس کا دوبرا برا بر کا مفوم" سیاسی اور نمدنی الو ہیت ہے، ضیح نہیں۔

پھر کیسے اتنے وٹوق کے ساتھ الو مہن کے مفہوم نانی کا دعویٰ کر دیاگیا، اس کوسمجنے کے لئے درج ذیل اقتباس پڑھئے:

سرتا ہے جیاایک غیرالٹرے دعا مانگنے والا شرک کرتا ہے۔ اوراگرکوئی شخص سیائی عنی میں مالک الملک اورمقتدر اعلیٰ اور حاکم علی الاطلاق ہونے کا دعولیٰ کرتا ہے تواس کا بیرعوی ایک ایکل اس طرح خدائی کا دعولی ہے جس طرح فونی الطبیعی سنی میں سی کا بیکنا کہ تنہارا ولی و کا رساز اور مددگار و محا فظ میں ، تول۔ اس لئے جہال خلق اور تقت دیراست بیارا ور تدبیرکائنات میں اللہ کے شریک ہونے کا ذکر کیا گیا ہے و ہیں لدا کے کم اور لد الملاق اور لم میکری لد فنسس بیک فی الملاق ہی ہماگیا ہے۔ جواس بات پرصاف دلائ کو تاہے کہ الوہیت کے فہوم میں نائل ہے۔ اور توحید اللہ کے لئے لازم ہے کہ اس فہوم کے اعتبارے کھی اللہ کے میں التہ کے ساتھ کسی کی شرکت تسبیل کی جائے ۔" (ص ۲۲ – ۲۵)

اس اقتباس کاخلاصہ بہ ہے کہ "افتذارا ور عاکمیت ایک نا قابلقسیم چیزہے۔ اس کے فروری ہے کہ کائنات پرجِس کاافند اسے، اس کا اقتدار انسان کی تمدنی اور ساسی زندگ برجی قائم ہوئ گریہ بات ان آیتوں سے نہیں کھاتی جن کا حوالہ دے کر اسے پیش کیا گیا ہے۔ قرآن بی بیٹک یہ باست کی گئے ہے کہ افتذار ناقا بل تعسیم ہے مثلاً درج ذیں آبت جواس سلسلے بیں تنا بسک اندر نقل کی گئے ہے کہ افتذار ناقا بل تعسیم ہے مثلاً درج ذیں آبت جواس سلسلے بیں تنا بسک اندر نقل کی گئے۔ کوکان فی ممال بیں اللہ کے سواا ورجی اللہ ہوتے اللہ دی میں اللہ کے سوا ورجی اللہ ہوتے اللہ دی میں اللہ کے سوا اورجی اللہ ہوتے اللہ در ہم بر ہم ہوجاتا، بیں اللہ عرش کا بیس اللہ عرش کا بیس اللہ عرش کا بیس اللہ عرش کی ہے۔ در الانبیار۔ ۲۲) مالک ان باتوں سے یاک ہے۔

مگراس طرح کی آبتوں میں اقتد اراعلی کے ناقابل تقسیم ہونے کی بات انتظام کائنات با دوسر سے نفطوں میں فوق الطبیعی بہلوسے ہے نہ کہ ان معنوں میں کہ جواللہ کائنات کا مقدراعلی ہے ای کوسبیاسی دائرہ میں بھی مقتدراعلی ہو نا چاہئے۔ بعنی ان آبات میں اس حقیقت واقعہ کا ذکرہے کہ کائنات کے ہر حصہ اور اس کے ہر جزء پر آبک ہی اللہ کا اقت دار قائم ہے ، اس میں بہ بات نہیں کہی گئے ہے ہی خدا کی ماکست عالم سنے رہی میں بھی فائم ہو، بہ الگ بات ہے کہ ان فدا کی ماکست عالم سنے رہی میں بھی فدا ہی کوا بنا ماکم بنائے ، کہ انسان کے لئے شیح رویہ یہی ہے کہ وہ اپنی سیاس اور قانونی زندگی میں بھی فدا ہی کوا بنا ماکم بنائے ، گراس آبت میں اس کاکوئی ذکر نہیں۔

اس استدلال کی دوری خاص بنیا دجو آفنباس کے آخری حصد سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے متعلق آبیوں میں بعض مفا بات پر لد الحکم، له الملاہ اور ولم میکن له شریدہ فی اللہ کے الفاظ میں آئے ہیں، گران الفاظ کا بیفہوم خود آیا ت کے اندر موجود نہیں ہے بلکہ اصل الفاظ الملاہ کے الفاظ میں آئے ہیں، گران الفاظ کا بیفہوم خود آیا ت کے اندر موجود نہیں ہے بلکہ اصل الفاظ الملاہ کے الفاظ میں اسلام

کے بنوی معنی کے ساتھ اپنے نو دساخہ تصور کو شامل کرکے نکال لیا گیا ہے ، کیوں کہ ان الفاظ کے بنوی معنی اگرچہ حکم اور اقتدار ہی کے ہیں ، مگر چن آیتوں میں یہ الفاظ آئے ہیں ، وہاں ان کامطلب سیاسی اور تمدنی اقتدار نہیں ہے ، بلکہ وہی فوق الفطری اقتدار ہے جس کا ہم سے اوپر ذکر کیا ہے ۔

اس سلسلے بین کتاب بین آینین نقل کی گئی ہیں، پہلی آیت سورہ قصص کی ہے جس میں لدہ الحسکم کا لفظ آیا ہے ، اور اس کا ترحمہ کتاب میں "صاحب حکم واقت دار "کیا گیا ہے، رص ١٥) اس آیت کو سمجھنے کے لیے صرور کی ہے کہ بہلے پورامتعلقہ "کڑا نقل کر دیا جائے۔ سورہ کے ساقین رکوع میں یہ بتاتے ہوئے کہ تبات میں جب نتمام انسان حاصر کیے جائیں گے تو وہ لوگ جفول سے خدا کا شریک بھیرایا تھا وہاں ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، ارمث او ہواہے :

وى بك يخلق ما يشاء و يختار ما كان لهم الخيرة اسبحان الله و تعالى عما يشركون ه وى بك يعلم ما تكن صدور هم وما يعلنون وهو الله لا اله الرهوط له الحمد في الاولى والأخرة وله الحكم واليه ترجعون ه رقص ، - ٨٧)

بترارب جوچاہے بید اکرتاہے اور جس کو چاہتا ہے جن لیتاہے ، ان کو اسس کا اختیار نہیں ، یہ جونٹریک کھ ہراتے ہیں خدا اس سے پاک وبرتر ہے ، اور تیرارب الناکے چھے اور کھلے کوجا نتاہے ، وہی النّہ ہے ، اس کے سواکوئی اللہ نہیں ، دنیا و آخرت میں اسی کی تعریف ہے اور اسی کی طرف نے اور اسی کی طرف نم لوٹائے جاؤگے .

یہ بورا سیاق بنار ہاہے کہ بہاں تمدنی اورسیاسی اقتدار کے ذکر کا کوئی موقع نہیں جقیعت یہ ہے کہ محکم "کا تعظیم ان افغظ بہاں قصنا اور فیصلہ کے معنی میں آیا ہے اور اس سے مرادیا تو وہ فیصلہ ہے جو دنیا میں فوق الفظری طور برتمام اشیار پرنا فذہو تاہے ، یا وہ فیصلہ جو آخرت میں بندوں کے درمیان نا فذہو گا،مضرین دولوں طور برتمام اشیار پرنا فذہو تاہے ، یا وہ فیصلہ جو آخرت میں ہے ۔ چندرائیں یہ ہیں ؛

(وله الحكم) يقول وله القضاء بين خلقه، ابن جرير ١٠٥ ص ٩٠

امح القضاء بين عبادة والفصل البحرالميط ع ، ص ١٣٠

القضاء بين عباد لا

معكم لاهل طاعته بالمغفرة ولاهل المعصية بالشقاوة عنازن ع ه ص ١٣٩ القضاء بين عبادة

ا محالقصناء النافذ في كل شي من غيرمشاركة دنيه لغيري نغاني روح المعاني ج. م ص ٩٠ >

بیطاوی ص ۱۲۲

لسه المحكم سے فیصلہً آخرت مراد لیسے كى دائے كو اس لیے ترجیح حاصل ہے كەمتىپودىسحا بى معنسہ حفزت عبدالترين عياس سيسي منقول يد:

> وعن ابن عباس اى له الحكم بين عبادة تعالى فيحكم لاهلطاعته بالمغفىة والفضل ولاهل معصيته بالشقاء والويل

> > دروح المعاني وجلد ٢٠ ص ٩٢)

عيدالله بن عياس في فرمايك له الحكم كامطلب یہ ہے کہ اللہ می کو ایسے بندول کے درمیان فیصلہ کاحق ہے. وہ اپنے فرما نبردار بندوں کے لیے مغفرت اور الغام كافيصله كرتاب اورنا فرمالؤل كے ليے بدیختی اور بلاکت کا ۔

دوسری آیت سوره زمرکی ب اور اس میں المالگ کا نفظ آیا ہے ، اس کا ترجمہ کتاب میں "اقتالم حکومت "کیاگیاہے۔ سورہ کے ستروع میں ان "اولیار" کی عبادت پر تنقید ہے جن کی مشرکین یہ سم کرعبادت کرتے بھے کہ وہ ان کو خدا کا مقرب بنا دیں گے اور اس عقیدہ کی تر دید کی گئی ہے کہ خدا کی کوئی او لا دہے جس کا زمین و آسمان کے افتیارات میں کوئی دخل ہے۔ اس کے بعد ارت د ہواہے !

خلق السموات والارض بالمحق يكوراللب التريخ أسمانون اورزمين كوحق كے ساتھ بيبدا على النهار ويكود النهارعلى اللبيل وستخدر التمس والقمروكل يحزي الاجل مسمئ الاهو العزبزالغفاده خلقكم من نفس وإحداة ثم جعلمنها زوجها وانزل لكحمن الانفام شمانية ازواج ا يخلقكم في بطون امهاتكم خلقًاس بعدخلق في ظلمات تلات و ذالكم الله ربكم له الملك والأله الأهوة فالزيصرفون

رزم ۲- ۵)

کیا ، وہ رات کو دن پرلیٹتاہے اور دن کورات بر لیٹتاہے۔ اس نے سورج اور جاند کومسخر کر دیا ہے، مرایک این تدت مقرره تک میل ریا ہے ،آگاه، وه زېردست مېخشنے والاہے۔اس سے ایک جان سے تمهاری پیدائن کی ابتدا کی ، بھراسی سے اسس کا جوڑا بنایا . اورتمہارے لیے مویشیوں کے آٹھ جوڑے اتارہے، وہی تم کو تمہاری ما وُں کے بیٹ بین بتدریج نین اندھیروں میں بنا تاہے ۔ یہی اللہ تمنہاراربہے اسی کاہے اقتدار ، اس کے سواکوئی الانہیں ، کھرتم کہاں کھرے جاتے ہو۔

یه الفاظ بتارہے ہیں کہ یہاں ملک (اقتلار) سے مراد وہ اقتدار ہے جوسورج اور چاند کو گردست ب دے رہاہے، جو خلق اور تدبیر کا مالک ہے را کرسیاسی اور تار نی اقتدار ۔ جنا نج مفسرین نے یہی مفہوم

بیاہے۔میں امام رازی کے انفاظ نقل کروں گا:

تم قال الله تعالى رك الملك) وهذا يغيد الحصر اى ك الملك لا لغيرة ولما ثبت انه لاملك لانه وجب القول بانه رلا الله الآهو) لانه لوثبت الله اخرفذالك الالله الما النيكون له الملك فان النيكون له الملك فان له الملك فان له الملك فان له الملك فحيث إذيكون كل واحد منها مالك قادم اويجرى بينهما المتمانع كما شبت في قول له (لوكان فيهما المهة الاالله فيمن القد لا إلى وذ الله محال وان لم يكن للشائي في من القد لرق والملك فيكون ناقصا ولا يملح الله للهالين للشائي للملك الله الما الله الما الله العالمين للماك الماك الالله العالمين المحدود المحلق اجمعين الاالله العالمين الحدة الصحد

پرفرایا که الملاف اس سے حمر کا قائدہ ماصل ہوتا ہے ، لینی اقتدار صرف اس کا ہے ، کسی اور کانہیں اور جب ثابت ہوگیا کہ اقتدار اس کے سواکسی کانہیں ہے تو یہ کہنا لازم ہوگیا کہ لاالا الآبو ، کیول کہ اگر کوئی دول سراالا ہوتا تو یا تو وہ اقتدار کا فالک ہوتا یا اس کے پاس کوئی اقتدار منہ ہوتا ہیں اگر اس کے پاس اقتدار ہوتا تو مختلف اقتدار باہم فکرا جاتے جیسا کہ قرآن میں آباہے لوگان فیل مالمہ الاللہ المنہ الااللہ کے پاس کوئی اقتدار منہ ہوتو وہ ناقص ہے اور اس کے باس کوئی اقتدار منہ ہوتو وہ ناقص ہے اور اس کے باس اقتدار نہ ہوتو وہ ناقص ہے اور اس کوالا قرار دینا ہے جائی کہ اللہ کے سواکسی کے باس اقتدار نہ ہوتا کہ دنیا کا اور تمام فکوقات کا صرف ایک اللہ اور معبود ہے ، اس کے سواکوئی کا صرف ایک اللہ اور معبود ہے ، اس کے سواکوئی کا طرف ایک اللہ اور معبود ہے ، اس کے سواکوئی کا اللہ اور معبود ہے ، اس کے سواکوئی کا اللہ اور معبود ہے ، اس کے سواکوئی اللہ اور معبود ہوں ہیں ۔

تفسيركبيرملده ، ص ١٥-١٣٣

سیسری آیت سوره فرمت ان کی ہے اور اس میں اس یک انتظام اسلامی میں اسلامی کے انتظام کے انتظام کے انتظام کے انتظام آئے ہیں۔ اس کا ترجہ کتا ب میں " اقتدار حکومت میں اس کا کوئی شریک بہیں " کیا گیا ہے۔ گریہاں می تمدنی اور سیاسی حکمرانی کا کوئی موقع بہیں۔ آیت کا متعلقہ فکر احسب فیلی ہے:

تَبَارِكِ اللّهِ اللّهِ مَنَزَلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْمُعَالَمِينَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْمُعَالَمِينَ عَلِي مَنْدُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ يَكُن لَكُ وَلَكَ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَخَلَقَ كُلُ اللّهِ وَخَلَقَ كُلُ اللّهُ فَقَتَ لَا لا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

بڑابابرکت ہے وہ جس سے اپنے بندہ پرکتا بے رقان اکاری تاکہ وہ دنیا والوں کے لیے ڈرائے والا ہو۔ جس کی سلطنت ہے آسمان وزبین بیں اور اس سے کوئی بیٹا نہیں بنایا اور نہ سلطنت میں کوئی اس کاسا چی ہے۔ اسس نے ہر جیڑ بنائی بجراس کی نقدیر کی اور لوگوں سے اس کے علاوہ الا بنا لیے ہیں ہو کچھ

لاَنْفُسه مُ حَندًّا وَّلاَنفُعاً وَلاَسَمْكُوُنَ مَوْسًا وَلاَحَمَاةً وَلانتُوْسُ

فرمتان ۱-۱

بھى بىدانہيں كرسكة ، وەخودىي بيداكيے كيه بين وه این دات کے لیے بھی نفع یا نقصان کا اخت ار نہیں رکھتے۔ وہ مذموت وحیات کے مالک ہیں نہ دوبارہ جی اسکھنے کے ۔

يرسياق صاف بتار البے كريبال " ملك "كو خداكے ليے جن معنوں بيں خاص كريے كا ذكر ہے وہ ساست اور تمدن منہیں بلکہ تخلیق ، نفع نفضان ، نقدیر است بیار اور موت وحیات کے اختیار ات ہیں۔ چنا بخدمفسرین نے یہی مفہوم لیاہے۔ میں ایک حوالہ نقل کرتا ہوں و

یعنی زمین و آسمان اور اسس کی تمام چیزیں اس کی مفہور ہیں۔ بیں وہی مالک ہے اور اسکا اقتدار سب کے اور ہے۔ اس کے لید الم بیکن لے ننس بيك في الملك كافقره اسى يهلے فقره كى تاكىيە ہے اور ان لوگول کی تر دید ہے جنفوں سے خداکے سائقة شركك كمطهرائع بب

(كەملاھ الىھۇت والارض) ئەملكھما اى قهرهما وقهرمافيهمافاجتمع كاللك والملك لهماولما فيهما.... رلم يكن لـه شهك في الملك ) تاكيد لقوله ولهملك السطولت والارضى وردعلى منجعل الله

البحرالمحيط، جلده ص ٢٨٠

ال تین آیتوں کے علاوہ بحث کے آخر میں ہم کومزید جار آیتیں ملتی میں جن میں مصنف کے زدیک « زیاده کھول کر» اور « زیاده نصر بح «کے ساتھ پہات بیان کی گئ ہے کہ « الوہ پیت سے مفہوم ہیں ا بادستایی و حکمرانی کامفہوم میں شامل ہے ، رصفحہ ۲۵ - ۲۹)

بہلی آیت حب ذیل ہے:

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِك المُلْكِ وَيُنِيِّ المُلُكُ مَنْ تَسَنَّاهُ ﴿ كَهُو ضَرايا! المك كم الك، توحس كوجا بتام ملك وَتَنْزِعُ الْلُكُ مِنْنَ تَشَاءُ وَتُعِزَمَنَ وَيُعِنَامُ وَيُعِنَامُ وَيَعْلِمُ اللَّهِ الرَّسِ سِع المّاسه ملك له التاله. لَّشَاءُ وَمُتِذِلٌ مَنْ لَشَاءُ مِيكِ فَ الْحَدِيثُ مِن الْحَدِيثِ مِن كُومِا بِتلبَ عِزْت دِيبًا م اورص كومِا سِتا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيَّ تَكِدِيرٍ.

العمران - ۲۲

ے ذلیل کر دبتاہے۔ تیرے ہی اختیار ہیں ہے سب بھلائ بلاٹ بہ تو ہرجیز رہے وا در ہے۔

مجه تسلیم ہے کہ اس آبیت میں " ملک "کالفظ دنیوی اقتدار کے معنی میں آیا ہے۔ مگر کیا محض "دنیوی اقتدار" کا لفظ کسی فقرے میں آجانا ریر بحث تصور کو تابت کرے کے لیے کافی ہے۔ اس آیت سے جوبات نکلنی ہے وہ صرف یہے کہ اللہ می اپنے بالاتر اختیارات کے ذریعہ دنیا کی حکومت جے جاہتا ہے دیناہے اور جس سے چاہتا ہے جین لیتاہے۔ وہ مرجیزر قادر سے یہ تو ہر سلمان کاعتبدہ ہے۔ مگر اس سے جو چیز تابت ہوتی ہے وہ اقت دار کا عطیہ فداوندی ہونا ہے نہ کہ حصول اقتدار کا امّت مسلمه كامشن ہونا ۔

### دوسسری آیت پیہے:

رَبُّ الْعَوْشِ ٱلكَرِبِيمِ مُومنون -١١٠ كسواكونى الانهيب وهء سنِ عظيم كا مالك ہے۔ اس آیت سے بھی جو چیز ثابت ہونی ہے وہ صرف فوق الفطری الوہیت ہے۔ آیت کا آخری فقت رہ صاف طور بربتار ہاہے کہ بہاں جس چیز کا ذکر ہے وہ عرستیں بربس کا مالک ہوناہے نہ کہ تخت سیاسی کا مالک ہونا۔ سبیاسی تخت پاسپاسی حکم انی کامٹنلہ ایک الگ مٹنلہ ہے۔ گمراسس آبیت میں بەمئلە ندكورىنىس ـ

آیت کے پہلے فقرے ہیں " ملک " کالفظ ہے حس کے معنی با دست اہ کے ہوتے ہیں۔ مگر آگے پیچیے كتمام فرائن بتارب بين كه بيال يه لفظ "سياسيا د شاه "كم مفهوم مين تهين آيا ب بلكه با دشاه كائنات يا مالك كائنات كے معن مين آياہے۔ دوحوالے بہان نقل كئے جانے ہيں :

ولايزول ملكه وقددته

دازی ، جله ۲ ، ص ۲۰۰۸

الملك الحق، اى الحقيق بالمالكية على الاطلاق ايجادا واعدات بدأواعادة، احياء وإماتة عقابا واثابة وكل ماسولة مملوك له مقهور تحت ملكويته روح المعساني جلد ١١،٥ ص ١١٨

والملك هو المالك للاشياء الذي لايبيل اس آيت بي ملك كالفظ تمام الشيار كالمالك بوسن كے معنی بیں آیاہے حبس كى قدرت اور مالكيت کبھی زائل نہیں ہوتی ۔

ملك الحق كامطلب يه بي كه خدا بي على الاطلاق مالک موسے کا حقدار ہے، وہی وجود دیتا ہے اورختم كرتاب، وبي آغاز كرتابيدا وروبي دُمرامًا ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، دی عذاب دبتاہے اور وہی لؤاب دبتاہے اور اس کے سواجو کچھ ہے سب اسس کے مقہور ہیں اوراس کے اقتدار کے تحت ہیں د

ظامرها كريتمام صفات فوق الفطري نوعيت كي بي مذكر سياسي اور تمدني نوعيت كي -اس ميد اس

آیت سے یہ استندلال نہیں کیا جاسکتا کہ اس میں الاکا لفظ سیاسی اور تمدنی حکمراں کے معنی میں آیا ہے۔ تبیسری آیت بیسے:

> قُلُ أَعُودُ بِرَيِّ النَّاسِ مَلِاثِ النَّاسِ إلْهِ النَّاسِ مِنُ تَثْرِّ الْوَسُوَاسِ الْحَنَّاسِ الَّذِی یُوسُوسُ فِی صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِتَّةِ وَالنَّاسِ (الناس)

کہو میں بناہ لیتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادستاہ کی، لوگوں کے الاکی، وسوسہ ڈالنے والے والے شیطان کے شرسے ۔جولوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالٹ ہے خواہ (وسوسہ ڈالٹ والا) جن ہویا آ دمی ۔

یا تعقود کی سورہ ہے۔ این اس میں ان جنوں اور النا اول سے اور ان چھپے ہوئے شیاطین سے خدا کی بیناہ جابی گئے ہے جوآدمی کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسے وسوسول سے بناہ دینے کا سیاسی اور تمدنی حکمران سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ توصریح طور پر ایک البی ہی کا کام ہے جو ایسے فوق الفطری ذرا کع سے جنات اور النان پر قابو یا فقہ ہو ، اور دلول تک پرجس کی رسائی ہو۔ اسس سورة میں ایک الیسی ہی ہستی کا تصور دلاکر اس سے بناہ مانگنا سکھایا گیا ہے۔ اسس میں الاکے مزعوم رسبانی بیلوکا کوئی ذکر نہیں۔

ابن كثيران آيات كى تشريح كرت بوئ كلفة بي :

هٰذه تلات صفات من صفات الرب عزوجل الربوبية والملاك والالهية فهوربكل شئ ومئيكه والله فجميع الاشياء مخلوقة له مملوكة عبيد له فناصر المستعيذ ان يتعوذ بالمتصف بهذ ذله الصفات من شر الوسواس الخناس وهوالشيطن الموكل بالانسان فائه مامن احدمن بني ادم الاوله قرين مامن احدمن بني ادم الاوله قرين في الخبال والمعصوم من عصمه الله في الخبال والمعصوم من عصمه الله تغيرابن كير بلدم، ص 20-20

ربوبیت، مالکیت، اور الو مهیت، الترتعبالی کی صفتوں بیں سے تمین صفتیں ہیں۔ پس وہی ہرجیزی الب اور اللب بہرجیزی وہی خالق ہے سب اس کے مملوک اور اللہ کے بندے ہیں۔ لیس مکم دیا کہ جو ان صفات سے مقصف مہتی ہے اسی سے بناہ جا ہنے والا شیطان کے مقابلہ میں بیناہ مانگے۔ کیوں کہ ہرآ دمی کے ساتھ ایک قرین لگا ہوا سے جو برائیوں کو اسس کی نگاہ میں مزین کرتارہا ہوا ہے اور اس کو تباہ کرنے میں کوئی دقیقہ اسط نہیں رکھا۔ اور محفوظ وہی رہ سکتا ہے جس کو اللہ محفوظ رکھے۔

چوتی آیت جومصنف کے زویک تمام آیتوں میں سب سے زیادہ صریح ہے ، وہ یہ ہے ؛

يُوْمَ هِسْمُ بَارِزُوْنَ لَايَخْفَىٰ عَلَى اللّٰهِ مِنْهُمْ شَىٰ ٌ لِلَهِ اللّٰائِثُ الْيَوْمِ لِللّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَامِ مومن - ١١

رفدا اپنے رسول بھیجنا ہے تاکہ وہ لوگوں کو قیامت کے دن سے ڈرائے ،جس دن لوگ فدر کے سامنے کھڑ ہے ہوں کی بات خداسے محفیٰ نہ کھڑ ہے ہوں گے۔ ان کی کوئی بات خداسے محفیٰ نہ رہے گی۔ کس کی حکومت ہے اس دن مصرف النّر کی جو بکتا اور غالب ہے۔

اس آیت میں بھی سسیاسی اور تمدنی حکمرانی سکاراہ راست کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس آیت کا مطلب صرف یہ ہے کہ خدا کے مقابلہ میں سب کے سب عاجز اور بے بس ہیں ۔ یہ چیز دینیا ہیں چیپی ہوئی ہے مگر آخرت میں بالکل من یاں ہوجائے گی۔ اس کی تشریح میں علامہ آلوسی نے جو العن اظ لکھے ہیں وہ یہ ہیں !

انمااختص الملك به تعالى لانه وحدة يقدى على هجازاة كل نفس بمكسبت و له العدل التام فلايظلم احداوله التصرف فلايشغله شان عربشان فيسرع الحساب

اقتدار کو اللہ تقب الی کے لیے اس واسطے خاص کیا کیوں کہ وہی یہ قدرت رکھتا ہے کہ ہراکی کے کیے کا اسے بدلہ دے اور اسی کا انصاف عمل انصاف ہیں کرتا اور وہی متصرف ہے۔ اس کو ایک کام دوسرے کام سے نہیں روکنا اور وہ جلد حساب کرئے والا ہے۔

روح المعاني، جلد ١٢، ص ٥٢

ادبرے بخریہ سے یہ بات بالکل واضح ہوجاتی ہے کہ الاکالفظ در اصل اس ہتی کے لیے ہے جو النان کے اشتیا نی اور احنیاج کے جذبات کامرکز ہو۔ یہ مفہوم یقینًا تقا مناکرتا ہے کہ اس کو صبح معنول میں الاسم جا جا آت ہو۔ یہ مفہوم یقینًا تقا مناکرتا ہے کہ اس کو صبح معنول میں الاسم جا جا آت ہو۔ مگریہ اقت دار اصلاً فذی الفطری معنول میں ہے۔ کبول کم جن نوتا تا کہ بنا برآدمی کسی کو اللہ بناتا ہے ان تو قعات کو پوراکر سے کے لیے فوق الفطری اقتدار ہی کی مزورت ہے اس کا قانونی اور سیاسی اقتدار سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ۔ البتہ جیا کہ آگے آرہا ہے ، اس اتخاذ اللے بہت سے بیدا ہوتے ہیں۔ اس میں لازمی طور پریہ تقاضا بھی شامل ہے کہ جولوگ خدا پر ایمان لائیں وہ اپنے اجتماعی امور کو خدا کی مرض کے مطابق بنائیں اور اپنے کسی معاملہ میں اس سے بعث اوت کا رویہ اختیار یہ کریں ۔

۲- اس کے بعد" رب" کی اصطلاح ہے ۔ لعنت کی صدیک اس کتا بیں اس کی بالکل میح تشریح ۱۴۰ کی گئی ہے۔ مگراس کے آگے جب قرآن کا نصور رب متین کرتے ہیں نؤ ایسامعلوم ہوتاہے کہ گاڑی چلتے چلتے بیٹے کے بیٹری سے انزگئ ۔ اسس کو بڑھتے ہوئے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ذہن اس کواپنے مفصوص سانچ میں وصاف معلوم ہوتا ہے کہ ذہن اس کواپنے مفصوص سانچ میں وصورت بن ہے ۔ اب چونکہ اصل قرآنی مفہوم میں اس کی گنجا کت نہیں سمتی ، اسس لیے بیہاں بھی کچھ ولیں ہی صورت بن گئی جس کی مثال الا کے باب میں ہم اوپر لکھ چکے ہیں ۔

بحث كا آغاز ان سطرول سے بوتاہے:

"اس لفظ کا ماده س ب ب ب ج جس کا بتدائی واساسی مفہوم پرورش ہے۔ میراسی سے تعرف ، اصلاح مال ، اور اتمام و تحمیل کا مفہوم بیدا ہوا بیراسی بنیاد پر فوقیت ، سیادت ، مالکیت اور آقائی کے مفہومات اس میں بیدا ہوگئے یہ

یہاں تک بات بالکل می ہے۔ کیوں کہ سَ بَ یربُ کا اصل مفہوم پرورسٹ ہے اسی لیے رب کا ترجمہ "بروردگار "کیا جا تاہے۔ مگر جس طرح ہر لفظ میں ایسا ہوتا ہے کہ اصل مفہوم کے تقاضے کے تحت بہت سے معانی بیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح لفظ رب ابنے اصل مفہوم کے اعتبار سے جن جن بہاوؤں کا تقاضا کرتا ہے وہ سب اس بیں سنامل ہوتے چلے گئے ہیں۔ اس لفظ کا حقیقی مفہوم توایک ہی ہے مگر اسس کے استعالی مفہوم بہت سے بن گیے ہیں ہیں۔ اس تعالی مفہوم بہت سے بن گیے ہیں ہیں ہے۔

گر" رب "کی اس تنزیج بین زیربیت ذبن کو تشکین نبین ملی کیوں کہ اس طرح سیا دت اور حکم ان کا نصور محف اس کا ایک ایسا تقا منا بن رہا ہقا جو لفظ کے اصل معنہ وم بین شامل بہنیں ہے۔ جب کریہ ذبن اس تصور کو اسس کا براہ راست معنہ وم ثابت کرنا جا ہتا ہے۔ چنا بنجہ ایک صفحہ کے بعد بات بدل گئی ہو جیز بہلے رب کا "اساسی معنہ وم " بحق وہ اس کا صرف ایک "مفہوم " فرار یا ئی۔ لکھتے ہیں :

" غلطی سے رب کے مفہوم کو محف پر وردگار کے مفہوم تک محدود کر کے رکھ دیا گیا ہے اور رہو بیت کی تعربیت کی تعربیت بی یہ فقرہ چل برائے اسے کہ ھی انستاء الشی حالاف اللہ ایک اللہ حدالان ایک حدالہ نا کی اللہ علی ایک ایک جیز کو درجب بررجہ ترتی وے کریا یہ کمال کو پہونے انا)

له «رب «سامی زبانول کا ایک کیرالاستعال ماده به عبرانی، سریانی اور عربی بینون زبانون میں اس کے معنی پالنے کے ہیں۔ بجر جو نکہ معلم، استاد اور آقاکسی ندکسی اعتبار سے پرورش کرئے والے ہی ہوتے ہیں، اس لیے اس کا اطلاق ان معنوں میں بھی ہوئے لگا۔ جنا بج عبرانی اور آرامی کا «ربی » اور «رباه » پرورش کننده ، معلم اور آقا تینول معنی رکھت احتا ۔ «ترجب ان القرآن، جلداول ، ص ۲۵)

مالانکه به اس لفظ کے وسیع معانی میں سے صرف ایک معنی ہے اس کی پوری وسعتوں کا جا رُدہ لیسے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لفظ حسب ذیل مفہومات برحا وی ہے :

ابر ورسٹس کرسے والا، صروریات بہم بہو نجا سے والا، تربیت اورنشو و نما دیسے والا .

۲- کفیل ، خبرگیرال ، دیکھ کھال اور اصلاح حال کا ذہبہ دار ۔

۳- وہ جو مرکزی حیثیت رکھتا ہو ، جس پرمتفرق انشخاص مجتمع ہوئے ہوں ۔

۸- سیرمطاع ، سے دار ذی اقتدار ، جس کا حکم چلے ، جس کی فوقیت و بالا دستی تیلم کی جائے ، جس کو تصرف کے اختیارات ہوں ۔

۵۔ مالک ، آ قا یہ ملے ۲۸۔ ۲۹)

یہ "رب "کی تشریح بیں اس کتاب کے پہلے انخراف کی مثال متی جس کے ذریعہ یہ ثابت کرنے کی کوسٹنٹ کی گئے ہے کہ رب کا سیاسی مفہوم معض اس کا ایک علی تقاصا نہیں بلکہ وہ لفظ کے متعہد در براہ راست مفہوم ہے۔ اور بعینہ وہی حیثیت رکھتا ہے جواس کے دوسرے کسی مفہوم کی حیثیت ہو سکتی ہے۔ دوسرے کسی مفہوم کی حیثیت ہو سکتی ہے۔

اس سلسلے میں کتاب کے اندر مہایت تفصیل سے قرآن میں مذکور اقوام کی گراہی کا جائزہ لیا گیا ہے اور اسس کے بعد سب کے بارے میں مشرک نیتجہ تحقیق کو " قرآن کی دعوت " کے عنوان سے ان العناظ میں بیان کیا گیا ہے :

رب کایدمفہوم کہ وہ فوق الفطری طور پر مخلوقات کی پرورش ، خبر گیری ، حاجت روائی اور اس مفہوم اور اس مفہوم اور اس مفہوم اور اس مفہوم کے اعتبار سے وہ اگرچ رب اعلیٰ تو التربی کومانتے کتے گر اس کے ساتھ فرشتوں اور الحالات

ِ د بوتا وَں کو ، جنوں اور غیر مر بی قولوں کو ، ستاروں اور سیاروں کو انبیار اور اولیا را ور روحانی بیشوا وُں کو بھی ربوبیت میں شریک بھٹر اتے بھتے ۔

اور رب کا پیمفهم که وه امرومنی کا مختار ، افتدار اعلیٰ کا مالک ، بدایت ورمنها بی کامبنع. قانون کا ماخذ، مملکت کارئیس اور اجتماع کامرکز ہوتاہے، ان کے نزدیک بالکل ہی الک دوسسری حیثبت رکھنا تھا اور اس منہوم سے اعتبار سے وہ یا تو اللہ کے بجائے صرفت انسالوں ہی کورب مانتے بھتے یا نظری طور رپر الٹر کے رب ماننے کے با وجود عسلاً النالوں كى اخلاقى وتمدنى اورسياسى دبوبيت كے آگے سراطاعت عم كيے رہتے تھے۔ اسی گراہی کو دور کرنے لیے ابتداسے انبیا علیہم التلام آتے رہے ہیں اوراسی کے یلے آخر کار محد صلے اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ۔ ان سب کی دعوت یہ بھی کہ ان تمسام مفہومات کے اعتبارسے رب ایک ہی ہے اور وہ الٹرجل شانئے ۔ ربوبیت نا قابل تقتیم ہے ، اس کاکو ٹی جزیر کسی معنی میں بھی کسی دوسرے کو حاصل منہیں ہے۔ کا ئنات کا نظام ایک کا مل مرکزی نظام ہے جس کوایب ہی خدائے بیب داکیا ،جس پر ایک ہی خدا فرمال روا فی کررہاہے جس کے سارے اختیارات واقتدارات کا مالک ایک ہی خداہے، نه اس نظام کے بید اکرسے میں کسی دوسے سے کا کید دخل ہے ، نه اس کی تدبیروا نتظام میں کوئی تشریک ہے ، اور ساس کی فرمال روائی میں کوئی حصہ دارہے ۔ مرکزی اقتدار کا مالک ہونے کی جینیت سے وہی اکیلا خدائمہارا فوق الفطری رب بھی ہے اوراخلاقی وتمدنی اورسیاسی رب بھی ۔ وہی تمہارامعبودہے ، وہی تمہارے سجرول اور دکوعول کامرجع ہے۔ وہی تمہاری دعاؤں کا ملجاو ماوی ہے ، وہی تمہارے تو کل واعتماد کا سہاراہے، وہی تنہاری صروراول کا کفیل ہے، اوراسی طرح وہی با دست اوے، وہی مالک الملک ہے، وہی شارع و قانون سازا وروہی امرومنی کا مختار بھی ہے، ربوبیت کی بید دولول حیثیتیں ،جن کو جاہلیت کی وحب سے تم نے ایک دوسرے سے الگ کیا ہے حتیقت میں خدا نی کالازمہ اور خدا کے خدا ہونے کاخاصہ میں ۔ ایمنیں نہ ایک دوسرے سے منفک کیا جا سکتاہے ، اور یہ ان بیں سے کسی حیثیت میں بھی مخلوقات کو خب داکا تشریک عظہرانا درست ہے یہ

یہاں ربوبیت کے نا قابل تعتبم ہونے کی بات جو کمی گئے ہے وہ بجائے خود صبح ہے مگراس کی تشریح بیں وہی غلطی کی گئی ہے جو اس سے پہلے ہم اللہ کی بحث میں دیکھ چکے ہیں ۔ قرآن میں ر**لو** بہت کا نا قابل نقیبم ہونا اصلاً جس جیتنیت سے بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کا ننات کا پرور دگار صرف ایک ہے۔ برور دگاری ك اسكام بيبكو في بهى اسكات ريب بني وه ال معنول بين بنيي يه وق الفطرى ربوبي " اور تمدنی وسیاسی ربوبیت ، دولوں ایک وحدت کے اجزار ہیں جنیں تقتیم نہیں کیا جا سکتا۔

مثال كه طورير الك آبيت ليجيه جس كا اسس كتاب كه اندر اس من بي حوالدديا كياسه: مغودن والله خلقكم من تراب ..... يولج السرة تم كومى سے بيداكيا .... وه رات كو دن میں پرو دیتاہے اور دن کو رات میں ، اس نے چانداورسورج کو ایسے ضابطہ کا پابند بنایا ہے کہ ہرایک اپنے مقررہ وقت کے چلاجارہاہے يبى النّر تمهادارب سے يا وستابى اسى كى سے اس کے سواجن دوسری ستیوں کوئم پیکارتے ہوا ک کے استقیں ایک ذرہ کا اختیار یمی نہیں ہے ، تم ليكارو تو ده تمهاري ليكارسن منبي سكة ،اورسن مجي لیں تو تمہاری درخواست کا جواب دیناان کے بس میں بنیں تم بوالفیں مشد کیا خدا بناتے ہواس کی تردیدوہ خود قیامت کے دان کریں گے۔

الليل فى النهار ويولج النهارفي الليل وسخرالشمس والقمركل يجرى لاجل مسمى، ذالكم الله مربكم، له الملك والفين تدعون من دوت مايملكون من قطمين ان سدعوهم لايسمعوا دعاءكم ولوسمعواما استجابوا لكم ويوم القيلة يكفرون بشرككم

(فاطر-۱۳)

اس آیت میں جو بات کہی گئے ہے وہ یہ ہے کہ خدا کو چھوٹر کرتم جن معبود وں کو پیکا رہتے ہو وہ ذرق برابرطافت نبيل ركھتے ۔ حتیٰ كه وہ تمهارى " بيكار "كوسن بھى بنيل سكتے ۔ اكس ليے تم اپنارب اس كو بناؤجس كى قوت اور تسخیر کامظامرہ رات دن ہوتار ہتاہے ۔۔۔ یہ الفاظ نبلتے ہیں کیہال حس ربوبیت کے نا کابل تقیم ہونے کا ذکرسے وہ فوق الفطری ربوبہت ہے۔ یہاں ان ہتیوں کے مقلبے ہیں الترکے رب حقیق ہونے كا علان بي جن كوالنيان عالم السباب يرمتصرف سمجه كرابي حاجتول كے ليے الليس" ليكار بائے اس ك ظاہرہے کہ انبات میں بھی اسی نوعیت کی راہ بیت مانن ہوگی جس اوعیت کی راہوبیت کی نفی کی گئے ہے یہاں میں تفسیر کے دوحوالے نقل کرول گاجس سے اسس کی مزیدومناحت ہوتی ہے:

والنين تدعون من دونه ما بيم لكون يوفقره النرك الدوامد بوسة اور ربويت اس ك

من قطمین ویکون ذالا مقررا لما قبله من التفرد بالالهیة والربوبیة واستدلالا علیه المداد ما مناه مناه مناه تعالی ولیس لغیری سبحان منه شی

روح المعاني بجلد٢٢، ص ١٢٨

والاشارة بقول و دالكم الى الفاعل لهذة الافعال وهوالله سبحانه و اسم الافعال وهوالله سبحانه و اسم الاشارة مبتدأ وخبرلا رالله مربكم له الملك العشارة منالذى من صنعته ما تقدم هوالخالق المقدر والقادر المقتدم الماللث للعالم والمتصرف فيه و يجوزان يكون قول والمتصرف فيه و يجوزان يكون قول وله الملك ) جملة مستقلة في مقابلة قوله روالكذي تك عون من وكالم من وكل عليه ولا على خلقه على خلقه على خلقه

شوكاني ، فتح القدير ، جلد م ، ص ٣٣١

زیر بحث کتاب کے ندکورہ طویل اقتباس میں قدیم ترین ذہب اندے کے زانہ نزول قرآن کک گراہ قوموں کی جس "اصل اور مشترک گراہی "کا ذکرہے ،اس کو تابت کرنے کے بیے کتاب میں "ربوبیت کے باب میں گراہ قوموں کے تخیلات "کے عنوان کے تخت نہایت تفصیل کے سابقة ان کا جائزہ بیا گیب ہے۔ اور دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ سب کی سب ربوبیت کے بارہ میں مذکورہ بالا دوقت می گراہی میں مبتلا تھیں۔ ایک فوق الفطری ربوبیت میں دوسروں کو شرک کرنا۔ دوسرے ،افلاتی وتمدنی وسیاسی ربوبیت کو دوسروں کو دینا۔ مگراس لمبی بحث کے باوجود جو کھے تابت ہوا وہ صرف ربوبیت کا پہلا معہوم ہے۔ ربوبیت کا دوسرامغہوم کس آیت سے نہیں ایکتا۔

جبرت انگیزبات بہ ہے کہ بیشترالی آیتوں سے استدلال کیا گیا ہے جن بیں لفظ "رب "سرے الے 140

یے فاص ہونے کے بیے پہلے جملہ کی تقریر اور اس کی دلیل ہے ، کیوں کہ اسس کا حاصل بیہ ہے کہ اقتدار اور تصرف تمام کا تمام سٹروع سے آخر تک اس کے لیے ہے اور اکس میں خدا کے سواکس اور کا کوئی حصہ نہیں .

ذالکم کا اشارہ مذکورہ بالا افعال کے فاعل کی طرف ہے جو کہ الشرتعالی ہے۔ اور ذالکم ترکیب ہیں مستوا ہے اور السس کی خبرہ اللہ مربکم لدہ الملاث یعنی یہ فدا جس کی تمام صنعتیں ہیں، وہی فالق ہے، مقدرہ ، قا درہ ، مقدرہ ، عالم کا مالک ہے اور دوسری ترکیب اور سری ترکیب یہ ہوسکتی ہے کہ لدہ الملاث ایکے فقرے کے مقابلہ یں مستقل جملہ ہو۔ ایس صورت میں مطلب یہ ہیں مستقل جملہ ہو۔ ایس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ، فدا کے سواجن کو تم پیکارتے ہو، وہ موجودات یریان کی تخلیق پر کوئی قت درت نہیں رکھتے۔

سے موجود ہی بنیں - مثلاً وتم اوج کے سلسلے میں یہ آبیت نقل کی گئے :

اِنْ لَکُمْ رَسُولُ آمِیرُ کُ فَا لَقُو اللّٰہِ مِیں تہارے لیے رسول ابین ہوں لیس خداسے والحیث عُون شدار۔ ۱۰۸ خدو اور مسیدی اطاعت کرو۔

کتاب کی تشریح کے مطابق اس آیت میں اخلاق، معاشرت، ممدن، سیاست اور تمام معاملات زندگ میں خداکو رب بینی حاکم اور مقدر اعلی قرار دینے کا ذکرہے بگر قطع نظر اسس کے کہ یہاں یہ بات نہیں کہی گئے ہے جس فقرے ہیں سے رہے سے رب کا لفظ ہی موجود دنہ واس سے ربوبیت کے کسی مفہوم پر کیسے استدلال کیا جاسکتا ہے۔

لعن قوموں کے سلسلے میں الیی آیات بھی پیش کی گئی ہیں جن میں رب کالفظ موجود ہے۔ مگران سے مصنف کا مدعا ٹابت نہ ہوسکا۔ کبول کہ ان آیات میں رب کالفظ "سیاسی اور متدنی ربوبیت "کے معنی میں نہیں ہے۔ مثلاً قوم عاد کی گرا ہیوں کے سلسلے میں حسب ذیل آیت بیش کی گئے ہے:

وتلك عاد جحدوا بايات ربهم (هود- ۵۹)

اس کے بعد آیت میں حسب ذیل فقرہ ہے:

وعصوارسک وانتبعوااسرکلجبار اوراکس کے رسولوں کون مانا اور ہرجب ارتئمن عنیب

اس فقرہ میں بھی جابرہ کے اتباع سے مرادیہ نہیں ہے کہ انھوں سے مسیاسی اور تمدنی معاملات میں ان کی اطاعت کی " بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آیات اللی کے ذریعہ رسول کے منجا نب اللہ ہونے کی جو تصدیق مل رہی تھی، اس سے انھوں سے ہدایت نہیں بکڑی. بلکہ وقت کے سرکش لیڈرول کا ساتھ دینے ہوئے اس کا انکاد کیا جورسول کی رسالت کو حظلار ہے تھے۔

اس فقرے کا ترجہ کتاب د قرآن کی چار بنیا دی اصطلاحیں ) پی کیا گیاہے ۔۔۔" اور یہ عاد ہیں جفول نے اپنے رہ کے ایک ماننے سے انکار کر دیا یہ دص ۲۵) آیت کا لفظ " حکم " کے لیے بھی استعال ہو تاہے مگر " آیت " کے اصل معنی انتا نی کے ہیں اور بہاں یہی مرا دہے ۔ مطلب یہ ہے کہ رسول کو پہچ پننے کے بیے انفیس جو نتا نیال دی گئی تھیں ۔ اسس سے انفول نے بھیرت حاصل نہیں کی اور اس کی تکذیب کی ۔ یہاں "سیاس اور تر نی ربوبیت "کا کوئی ذکر نہیں ۔ علامہ آلوسی بعث دادی لکھتے ہیں :

(جعددوابایات دبهم) ای کفروابایات "آیات کا انکارکیا " بین ان نشانیول کاانکار (جعددوابایات کا انکارکیا " دبه می ای کفروابایات این کانکار کیا " دبی این این نشانیول کاانکار

کیا جوان کے رسول کو رسالت کی پہچان کے لیے دی گئ تھیں۔ اور اکسس بات پر دلالت کرتی تھیں کہ رسول ابیع دعویے میں سچاہے۔

ربهم التى الد بهارسول الداعى اليه ودل بهاعلى صدف وانكروها فق الوايا هود ماجئتنا بسبينة (هود - ۵۳)

روح المعاني، جلد ١٢، ص ٨ ٧

گراتنی بات سے اس ذہن کو تسکین نہیں ہوسکتی تھی۔ کیوں کہ وہ تو افتدار اور حکمرا نی کے معاملہ کو مقدد مفہومات میں سے صرف ایک مغہوم نہیں بلکہ اسی کو اصل مفہوم قرار دینا جا ہتا ہے۔ چنا نمیہ یہ جب ابیا اور موٹر مڑگئ ۔ بحث کے آخر میں " قرآن کی دعوت " کے عنوال سے بہت سی آیتیں نقل کر ہے کی بعد آخر میں لکھتے ہیں :

ان آیات کوسلد وار پڑھے سے صاف معلوم ہوجاتا ہے کہ قرآن ربوبیت کوبالکل ماکیت اورسلطانی (Sovereignty) کا ہم معنی قرار دیتا ہے اور رب کا یہ تصور ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کہ وہ کا گنات کا سلطان مطلق اور لاشریک مالک وحاکم ہے۔

اسی چیٹیت سے وہ ہمارا اور تمام جہان کا پرور دگار، مربی اور حاجت رواہے، اسی چیٹیت سے وہ ہمارا اور تمام جہان کا پرور دگار، مربی اور حاجت رواہے، اسی چیٹیت سے وہ ہمارا کفیل ، خرگیران ، مختار کار، اور معتمد علیہ ہے ، اسی چیٹیت سے اس کی وفا داری وہ وت درتی بنیا دہے جس بر ہماری اجتماعی زندگی کی عمار ست صحیح طور پر قائم ہوئی ہے اور اس کی مرکزی شخصیت سے وابسگی تمام منفرق افراداور گروہوں کے درمیان ایک امت کا رشتہ بید اکر تی ہے ، اسی چیٹیت سے وہ ہماری اور تمام مخاوقات کی بندگی ، اطاعت اور پرستنش کا مستحق ہے ، اسی چیٹیت سے وہ ہمارا اور تمام مخاوقات کی بندگی ، اطاعت اور پرستنش کا مستحق ہے ، اسی چیٹیت سے وہ ہمارا اور تمام مخاوقات کی بندگی ، اطاعت اور پرستنش کا مستحق ہے ، اسی چیٹیت سے وہ ہمارا اور تمام مخاوقات کی بندگی ، اطاعت اور پرستنش کا مستحق ہے ، اسی چیٹیت سے وہ ہمارا اور تمام مخاوقات کی بندگی ، اطاعت اور پرستنش کا مستحق ہے ، اسی چیٹیت سے وہ ہمارا اور تمام مخاوقات کی بندگی ، اطاعت اور پرستنش کا مستحق ہے ، اسی چیٹیت سے وہ ہمارا اور تمام مخاوتات کی بندگی ، اطاعت اور برست بنش کا مستحق ہے ، اسی جیٹیت سے وہ ہمارا اور برکیا کیا کہ کی بندگی ، اطاعت اور پرست بنش کا مستحق ہے ، اسی جیٹیت سے وہ ہمارا اور برکیا کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا میار کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا ک

گویارب کا لفظ اپن بہلی تشریح کے مطابق یہ معنی رکھتا تھا کہ اس کا اصل مفہوم پرورش سے گر پرورش کے تقاضے کے تقاضے کے تقاضے کے تقاضے کے تقاض کے ایمان میں جس تقرف کی صرورت ہے وہ اس کے بنید رہنیں کا حامل ہو۔ کیوں کہ پرورش کی جائے ، اس کے بیے صروری ہے کہ وہ اپنے پرور دگار کی فر ما نبر داری کرے۔ ہوسکتا ، نیز جس کی پرورش کی جائے ، اس کے بیے صروری ہے کہ وہ اپنے پرور دگار کی فر ما نبر داری کرے۔ کیوں کہ ایسا نہ کرنا انہا کی نا شکری اور نمک حوا می ہے ۔ اور حاکمیت اور سلطانی کا تقاضا ہے کہ وہ ہی مربی ہو ، وہی مختار کا رہو ، اس کی وفا داری کی جائے ، اس کی پرستنش ہو ، وہی ہمارا مالک و آ فا قرار پائے ۔ اس کی ایسا سے کا دو آ فا قرار پائے ۔ اس کی پرستنش ہو ، وہی ہمارا مالک و آ فا قرار پائے ۔ اس کی پرستنش ہو ، وہی ہمارا مالک و آ فا قرار پائے ۔ اس کی پرستنش ہو ، وہی ہمارا مالک و آ فا قرار پائے ۔ اس کی پرستنش ہو ، وہی ہمارا مالک و آ فا قرار پائے ۔ اس کی ایسا کی کا تقاضا کے دورہ کی جائے ، اس کی پرستنش ہو ، وہی ہمارا مالک و آ فا قرار پائے ۔ اس کی کا تقاضا کی کا تقاضا کے دورہ کی جائے ، اس کی پرستنش ہو ، وہی ہمارا مالک و آ فا قرار پائے ۔ اس کی کا

طرح بات بالکل الٹ گئے۔ پہلی صورت میں پرورشس کے تقا<u>صف کے</u> تخت دیگرمفہومات نکل رہے تھے۔اور آخری صورت میں اقتدار کے تقاسفے کے تخت تمام مفہومات <u>نکلنے لگے</u>۔

دب کے لفظ کو "بالکل حاکمیت اور سلطانی کے ہم معنی " قرار دینے کے بے کتاب میں سولہ آیتیں نقل کی گئی ہیں۔ رصفحات - ۹۹ - ۹۹ ) ان میں سے کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کا حوالہ دو کرری اصطلات کے سلطے میں بھی دیا گیا ہے اور و ہاں ہم نے ان برگفتگو کی ہے۔ یہاں میں ان میں سے چند خاص آیتوں برگفتگو کی ہے۔ یہاں میں ان میں سے چند خاص آیتوں برگفتگو کروں گاجس سے وا منح ہوگا کہ ان حوالوں سے وہ مخصوص انقلا بی مفہوم ثابت مہیں ہوتا جو موصوف ثابت کرنا چاہتے ہیں۔

بہلی آیت جواس سلسلہ میں نقل کی گئے ہے، وہ یہ ہے:

إِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِئ خَلَقَ التَّمُواتِ وَ الْاَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَامٍ تُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَىٰ لَعُنْنِ الْاَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَامٍ تُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَىٰ لَعُهُنِ الْاَيْتُ النَّهَارَ يَظِلُبُ لَا حَدِيدَتَ وَ يُغَيِّمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ وَمَ مُسَخَرَاتٍ الشَّمْسَ وَالْعَسَرَوَ النَّجُوْمَ مُسَخَرَاتٍ الشَّمْسَ وَالْعَسَرَوَ النَّجُومَ مُسَخَرَاتٍ الشَّمْسَ وَالْعَسَرَوَ النَّجُومَ مُسَخَرَاتٍ السَّمَولِ الرَّالِ اللَّهُ الْمَعْلُقُ وَالْاَمَتُ وَالْمَارِقَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِئِينَ الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ

اعراف - ۱۹۵

حیقت بین تمهارارب توانگریے جس نے آسمان و زبین کوچد دن بین بیداکیا اور بھیرا بینے تخت سلطنت پر جلوہ افروز ہوگیا ، جو دن کورات کا لباس المرھاتاہے اور بھررات کے تعاقب بین دن تیزی کے ساتھ دوڑ تا آتا ہے ، سورج اور جیا نہ اور تاریے سب کے سب جس کے تابع فرمان ہیں ، سنو ، خلق اسی کی ہے اور فرمال روائی بھی اسی کی طرابا برکت ہے وہ کا ننات کارب ۔

اس آبت میں غالبًا الالسه المخلق والامر کے نقر سے یہ سمجا گیا ہے کہ اس میں "سیاسی ربوبیت" کا ذکر ہے۔ یعنی فقرے کا مطلب بیہ کے خلق اس کی ہے تو قانو نی اور سیاسی حکمرانی بھی لوگوں کے اوپر اسی کی نا فذہونی جا ہے۔

اس بات کے الگ سے مطلوب ہونے ہیں مجھ کوئی شبہہ نہیں۔ گراس جلہ کا مطلب یہ نہیں ہے۔
پوری آیت پر عور کیجیے تو معلوم ہوگا کہ الالے الحلق والاسرے کموے میں جوبات کہی گئی ہے دہ وہ ی ہے۔
ہے جو اسس سے متصل اوپر کے الفاظیں کہی گئی تھی۔ خاق السملوات والارجی المخ سے " خاق "
کا ذکر تقا اور اس کے بعد "مسخوات بالمر ہی " میں" ام" کا۔ اسی کو بعد کے فقرے میں اللہ سے مخص کرتے ہوئے فرمایا۔ الا له الخاق والامر یعنی زمین و آسمان اور اسس کی تمام جبروں کو خدا ہی نے پیدا کیا ہوئے فرمایا۔ الا له الخاق والامر یعنی زمین و آسمان اور اسس کی تمام جبروں کو خدا ہی نے پیدا کیا ہے اور سب پر براہ راست اس کا کنٹورل ہے۔ اس لیے تم اسی سے "خوف اور امید" رکھواور صرف

اسی سے دعا سمانگو (اعراف ۵۵-۵۹) یہی منہوم مفسرین سے لیا ہے۔ یس ایک حوالہ یہاں نقل کروں گا :

(وَالسَّنَّ مُسَى وَالُقَكَرَ وَالنَّجُوُمُ مُسَىخَرَاتٍ بِالْهُرِمِ) اى خَلَقَهُ تَّ حال كونهن مسخّرات بقضائه ونصريفه (اَلاَلَ هُالْحَلُقُ وَاُلاَثَ فانه للوحيد لككل والمتصرف فيه على الاطلاق

ابوائستود ، جلد ۲ ، صفحہ ۱۲۹

ایک اور آیت بیہ :

فَلِنْ وِالْحَمُدُ دُرِّتِ السَّمُوَاتِ وَرَبِ الْاَرْضِ رَبِ الْعَالَمِينَ وَكَهُ ٱلْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمُواتِ وَ الْاَرْضِ وَهُوَ الْعَنِيُزُ الْحَكِيمُ

جاشية ـ اخر

پس ساری تعربیت اللہ ہی کے بیے ہے جو زمین و آسمان اورتمام کا کنات کارب ہے ،کبریا ٹی اسی کی ہے آسما نول میں ہی اور زمین میں ہی، اور وہ مب پرغالب اور حکیم و داناہے ۔

مورج ، یا ند، ستارے اسب اسی کے امر کے

تحت مسخر میں "۔ یعنی الحیں اس طرح بیداکیا

ہے کہ اسی کا فیصلہ ان کے اویرنا فذہوتا ہے اور

وہی انفیں گردسٹس دے رہاہے۔ " خلق اسی کی ہے

اودامراس کا "کیول که و ہی سب کو وجود دسیے

والاب اور کل طور براس کا تصرف سب کے

اس آیت میں غالبًا دَتِ السّمُواتِ وَدَتِ الْاَرْضِ سے دونوں قسم کی ربوبیتوں کامفہوم افذکیا گیاہے۔ بین اسس کامطلب یسمجا گیا کہ آسانوں میں فوق الفطری اقتدار بھی اسکا ہے اور ذین میں قانونی اور سیاسی اقتدار بھی اسکا۔ مگریہ ایک بے دلیل بات ہے۔ کیوں کہ آس پاس اسس مفہوم ککا لیے کوئی قریبۂ نہیں ہے اور بغیر کسی واضح قریبٹ ہے معمن لفظ "کبریاو" سے سیاسی اقتدار کامفہوم لکالا نہیں جاسکتا۔ کبریا کے معن عظرت اور بڑائی کے بیں اور قرآن بیں اس طرح کے الفاظ زین و آسان میں اللّٰ تعالیٰ کے فوق الفطری اقتدار اور بالا تری کو بت این کے بیں اور وہی یہاں بھی مراد ہیں۔ مافظ ابن کیٹر کھتے ہیں :

رَفَلِتْ الْحَمَدُدُرُبِ السَّمُوَاتِ وَرَبِّ الْكَرْضِ) اى المالاث لهما وما فيهما .... ﴿ وَلَهُ الْكِبْرِياءُ في السَّمَا وَاسِّ وَالْاَرْضِ ) قال مجاهد يعنى السلطان اى هو العظيم المعجد السذى

مساری حدالتہ ہی کے بیے جو آسانوں اور زمین کا رب ہے السانی وہی زمین وآسمان کا اور النکے درمیان تمام جیڑول کا مالک ہے ، اور "السسی کی کبریا ٹی ہے آسمانوں ہیں بھی اور نمین میں مبی "

## حِلِّ شَیِّ خاصع لدیه فقیرالیه تغیاری کیر طدیم، ص۱۵۲

# شو کانی لکھتے ہیں:

روك ألكبرياء في السّموات والأرض المالجلال والعظمة والسلطان، وخص السموات والارض لظهور ذالك فيهما وهُوالعُربين لظهور ذالك فيهما روهُوالعُربين ألك كيم المالعزيز في سلطانه فلايغالب غالب، الحكيم فى كل افعاله واقوال وجميع اقضيته

فتح القديمه عليه م ص ١٠

ایک آیت یہ ہے:

اِتَّ هٰ ذِهِ اُمَّتُكُمُ اُمَّتَةً وَّاحِدَةً وَاَنَارِبَّكُمُ فَاعُبُدُونِ، وَتَقَطَّعُوا اَمْرَهُمْ بَلِيْنَهُمْ كُلُّ اِلْيُنَا رَاجِعُونَ

(الانبيار - ١٩٥)

اسس کی تشریح مجاہد سے یہ کی ہے کہ اس کا اقتدار ہے یعنی و ہی بڑائی اور بزرگی د الاہے جس کے آگے ہر چیز بہت ہے اور اکسس کی مقتاج ہے۔

ربین و آسمان بین برای کاسی کی ہے "۔ بین جلال وعظمت اور اقتدار اسی کا ہے۔ اور آسمان وزمین کا خاص طور پر اس لیے ذکر کیا کہ ان بین اسس کی ان صفات کا ظہور ہو اہے۔" وہی عزیز وحکیم "ہے لینی اس کا افتدار سب سے برطھ کرہے اس پر کوئی فالب نہیں آسکتا۔ وہ اپنے تمام اقوال و افعال اور اپنے تمام اقوال و افعال اور اپنے تمام فیصلوں میں حکیم ہے۔

حققت بیں تھاری یہ امت ایک ہی امت ہے اور میں تہادارب ہوں ، لہذائم میری ہی بندگی کرو۔ لوگوں نے اس کار دلو بہت اور اس معامل بندگی کو آبیں ہیں خود ہی تقیم کرلیا ہے مگران سب کوبہ حال ہاری طرف ہی بیٹ کرآنا ہے ۔

اوبربیسے آیت کاجو ترجمہ دیاہے وہ نربیت کتاب کا ترجمہ ہے۔ اور اس ترجمہ میں یہ بات چمبی ہونی ہے۔ چمبی ہونی ہے۔ چمبی ہونی ہے۔ چمبی ہونی ہے۔ کا بیت کے نزدیک ربوبیت کے سیاس مفہوم کی ماخذ بن گئی ہے۔ "اکس کار ربوبیت کو آبس میں خود ہی تقییم کرلیا "کا ترجمہ تباتا ہے کہ تقطعوا اسره ہوبینه میں مطلب خالبًا یہ لیا گیلہے کہ ربوبیت اپنے تمام فوق الفطری اور سیاسی و ممت دی مفہومات کے مائع خدا کے سیاست میں تقیم کرلیا ۔ فدا کے لیے خاص بھی۔ مگر لوگوں سے کچر خدا کو دیا اور کچھ آبس میں تقیم کرلیا ۔

سر بہاں اس قیم کے کسی نظریہ کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تقطعوا اس رہے دہنی ہے کا ترجمہ یہ ہے کہ ۔ "ایفوں نے مکوٹ کا لفظ بتار ہا ہے کہ ۔ "ایفوں نے مکوٹ کو لفظ بتار ہا ہے کہ یہاں جس تقطع کا ذکر ہے وہ اسی امر (احدة واحد الآج) میں تقطع ہے نہ کہ کسی اور چیز ہیں۔ ۔ کہ یہاں جس تقطع کا ذکر ہے وہ اسی امر (احدة واحد الآج) میں تقطع ہے نہ کہ کسی اور چیز ہیں۔

اس آیت سے پہلے "رجال وحی "کا ذکرہے (انبیار۔ م) اور اس سلیلے میں ایک درجن سے زیا دہ انبیاکا حوالہ دینے ہوئے کہا گیاہے کہ یہ رہا۔ "امّت واحد" ہیں ۔ بینی ایک ایساگروہ جوبنیا دی طور پر ایک دین ہے کہ آیا اور ایک دین پر قائم رہا۔ گراس کے بعد ان کے متبعین نے اس وحدت کو باتی نہیں رکھا۔ ہم نے تو ایک ہی بنیا دی دین سب کو دیا تھا۔ گرلوگوں نے خود اختلاف ڈال کر اس کے گرا کے رکھا۔ ہم نے تو ایک بی بنیا دی دین سب کو دیا تھا۔ گرلوگوں نے خود اختلاف ڈال کر اس کے گرا کہا۔ کر لیے اور اس دین کوچوڑ دیا۔ کر لیے اور اس دین کوچوڑ دیا۔ شوکانی لکھتے ہیں ؛

امت کا لفظ یہاں دین کے معنی ہیں ہے۔ گویا فرمایا کہ تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے مختلف امتوں کے درمیان توجید میں کوئی اختلاف نہیں "ہیں تمہارا رب ہوں اہذامیری ہی عبا دت کرد" کا مطلب یہ ہے کہ عبا دت کومیرے لیے خالص کردو اورسی بھی دوسری چیز کی عبا دت نذکرو۔ تقطعوا اسرهم بین ہے کہ عبا دت نذکرو۔ تقطعوا اسرهم بین ہے کہ اکھوں نے دین ہیں فرقے کرڈالے یہاں تک کہ دین گرائے گرائے ہے کہ اکھوں نے دین ہیں اختلاف کیا۔ اختش نے کہاہے کہ اکھوں نے دین ہیں اختلاف کیا۔ اور یہ بہلے قول کے مطابق ہے۔

الن هذا امتكم اسة واحدة) والاسة الدين كان قال ان هذا دينكم دين واحد لاخلاف بين الامم المختلفة واحد لاخلاف بين الامم المختلف في التوحيد .... (وانا دبيم فاعب ون) خاصة لا تعب واغيرى كائنا ما كان (وتقطعوا مرهم بينهم) اى تف قوا فرقافي الدين حتى صار كالقطع المتف وحق قال الاخفش اخت لفوافيه وهو كالقول الاول

#### اجتماعي تقاضيا

الا اوررب کی بحث میں او پرجس قسم کے غیر علمی استدلال کا نمورۃ آپ نے دیکھا، اس کی ضردت مصنف کو صرف اس ہے بین آئ کہ دہ اسلام کے اجتماعی بہاو کو الا اور رب کی دعوت میں اس کے اصل اور اولین فہوم کی حیثیت سے نابت کرنا چا ہتے تھے۔ اور جونکہ واقعہ میں ایسا نہیں ہے اس لیے انھیں کمزور دلائل کا سہارا لینا بڑا۔ گر ایسا نہیں ہے کہ اجتماعی مسائل کا اسلامی عقائد سے کوئی تعلق نہیں ہے ۔"سیاسی الو ہمیت "یا سیاسی ربو بہت" اگر جہ الا اور رب کے مفہوم میں براہ راست شامل نہیں بہیں، اور اس کی اظ سے یہ بے معنی ترکیبیں بہیں، مگریہ ایک حقیقت ہے کہ خدا کو خدا مانے کا یہ بھی ایک تقاصا ہے کہ اس کو اپنی زندگی کا ربخا اور اپنامطاع تسلیم کیا جائے۔ جو شخص خدا کو زمین و آسمان کا الا اور رب قرار دے۔ وہ اپنے اس اقرار میں جو طاب ، اگر وہ عملی زندگی میں خدا سے بغاوت

کارویہ اختیار کرے فداکو ابنامعبود اور بردر دگار ملنے کا لازی تقاصناہے کہ آدمی بالکل اس کے آگ جمک جلئے اور اپنے پورے ارا دے اور اپنی ساری زندگی کو اس کی مرضی کا تابع کر دے ۔ مگر اکس بات کو الله اور رب کے اصل مفہوم کی حیثیت سے ثابت کرنا ، اور اس کو اصل مفہوم کا ایک عملی تقامن قرار دینا - دو بول میں بڑا فرق ہے۔ کسی لفظ کا جواصل اور براہ راست معبوم ہو دہ مطلقاً سرحال میں مطلوب ہوتا ہے اسس سے کسی طرح مفر نہیں ۔ جب کہ تقامنا کسی واسطہ کی تنبت سے مطلوب ہوتا ہے۔ اس بیے وہ ہر مال میں لار می نہیں ہوتا۔ اگر داسطہ موجود ہوتو وہ یفیناً مطلوب ہوگا۔ درنہ سرے سے آدمی کے اور اس کی ذمیہ داری ہی نہیں ہوگ ۔

اس فرق کوعملی مثال سے زیادہ واضع طور پرسمها جاسکتا ہے۔ جب ایک شخص خدا پر ایما ن لائے اور اس کو ابینا الا اور رب قرار دیے تو اس پر لازم ہوجائے گاکہ وہ خدا کو نو ن الطبیعی معنوں میں واحدالا اور رب سیمے ۔ اسی پرسا را بھروک۔ کرے ،اسی کی بڑائ کا اعترات کرے ،اسی کے احسان مندی کے جذبہ سے سر شارہو، اور اس کو اسے تمام بہترین احساسات کامرکز بنالے ۔ اس کے بعد نندنی اور سیاسی میدان میں اس کے ایمان کا تقاضا اتناہی ہوگاجتنا وہ بالفعل تمدن ورسیاست سے متعلق ہو۔ اگرده کسی سنسان جزیره میں تنها ہوتواس پراس قسم کی کوئی ذمه داری منہیں ہوگی۔ اور اگر آبادی کے اندر ہو تواس براتنی ہی ذمہ داری ہو گی جننا اپنے حالات کے اعتبار سے وہ سترعًا مکلف ہو جب کہ الوہمیت اور ربوبیت اپنے اصل اور اولین مفہوم میں ہرحال میں اسس کے لیےصروری ہے، وہ کہی اس سے ساقط نہیں ہوسکتی ۔

اگر آپ اصل اور اس کے تقلصے اس فرق کولموظ نہ رکھیں اور اسلام کی این تنزیج کریں جس میں تقاصہ كواصل كح بدرك دياكيا بويا اصل اور تقلص كويكسا ل جنتيت سے بين كياكيا بو - نو قدرى طوربردونوں آبے خون میں اسے اصل مقام سے مط جائیں گے۔ اس کا نیتجہ یہ ہوگا کہ الو میت اور دبوبیت کا سیاسی تقاصنا آپ کے ذہن میں اپن وا فنی حیثیت سے زیا دہ مقام ماصل کرنے گا۔ اور اس کا اصل اور اولین مفہوم اپنی واقعی جیتیت سے کم تر درجہ پر جلاجائے گا۔ بلکہ اگر سیاسی ففنا یا سیاسی طرز فکر سے شعوری یا غیر شعوری تا ترکی وجہ سے یہ جیز پیدا ہوئی ہو تو عین ممکن ہے کہ ذہن پربس یہی دوسری چیز حیا جائے اور بہلی چیز اس طرح محص برائے نام رہ جائے جیے کسی بندیدہ مصرعہ کومکل کرنے کے لیے بعض او قات ایک بے جان سالفظی مجموعہ اسس کے آگے بیچے لگا دیا جاتا ہے۔ ٣- تيسري فراً ني اصطلاح جس براس كتاب بين گفتگو كي گئي سے وہ عبادت ہے۔ يہ بحث

#### مندرجه ذیل الفاظ سے سشروع ہوتی ہے:

"عربى دبان ميں عبودة ، عبودية اور عبدية كے اصل منى خصنوع اور ندلل كے بير ديعى تابع ہوجانا، رام ہوجانا ،"

اوپرکے اقتباس میں عبا دت کا "اصل معنی " خصنوع اور تذلل بنا یا گیا ہے۔ اور یہ بالکل میمی ہے۔ مگر " یعنی "کے بعداس اصل معنی کی نشر کے کرتے ہوئے ذہن دوسری سمت میں چلا گیا " تابع ہونا " خصنوع اور تذلل اصل معنی کی نشر کے کرتے ہوئے ذہن دوسری سمت میں چلا گیا " تابع ہونا " خصنوع اور تذلل اس کا ایک نقاصاً اور نیتجہ ہے۔ خصنوع اور تذلل ان ان ان کے اعتبار سے ، قبلی عبد کا وار اندرونی احساس عجز کا نام ہے۔ یہی عبا دت کی اصل ہے۔ پرستش یامرائم عبود بیت اسی حقیقت عبا دت کے لازمی مظاہر ہیں جن کی تعیین خود معبود سے کردی ہے۔ جب یکیفیت کی دی ہوجا تی ہے تواسس کا قدرتی نیتجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے معبود کا تابع وزبان بن جا تا ہے۔ وہ اس کی اطاعت کرنے گئے ہے۔

حدیث بین آیا ہے الدعاء هوالعب ادی و دعای عبادت ہے اسکامطلب بینیں کم عبادت تمام کی تمام بین دعای بین منصر ہے۔ دعا کے بعد عابد کو کچہ اور کرنے کی صرورت نہیں۔

یہ ارسٹ د بنوت درا صل حققت عبادت کا اظہار ہے۔ بین عبادت ابنی اصل حقیقت کے اعتبار سے اس کا نام ہے کہ بندہ خدا کی طرف مشتا تن ہو ، وہ اس کو بکارے ، وہ اس کے ساسنے بالکل عب اجز و درما ندہ کی طرح متوجہ ہو ، وہ ہمہ تن التہ کی طرف مائل ہو گیا ہو۔ یہی عبادت کی روح اور اس کی اصل حقیقت ہے۔ گرجس طرح مرحقیقت کے بہت سے ایسے پہلو ہوتے ہیں جو النان کی مختلف حیثیا ت اور دنیا بین اس کے تعلقات و حالات کی لنبت سے بیدا ہونے ہیں ۔ اسی طرح حقیقت عبادت بھی خارج ہیں ابیت بہت سے منظام رکھتی ہے اور اس اعتبار سے سارا نظام اطاعت اس کی فہرست میں آجا تاہے۔ خدا کی عبادت کی منبت ہے اور اس اعتبار سے سارا نظام اطاعت اس کی فہرست میں آجا تاہے۔ خدا کی عبادت کی صاحت کی جن معاطلت سے اہل ایمان کا سابقہ بیش آئے ،

یس آجا تاہے۔ خدا کی عبادت کی جائے ۔ خدا سے عباد تی تعلق ، لازمی طور پر اس سے اطاعت تعلق کی صورت بین خارج ہوتا ہے ۔ خدا سے عباد تی تعلق ، لازمی طور پر اس سے اطاعت تعلق کی صورت بین خارت بین خارج ہوتا ہے۔ جس عبادت کی سامت میں سرکتی اور بغاوت بائی ہوا ہے ، وہ عبادت بین خارد بر اس سے اطاعت اللہ کی معاطلت میں سرکتی اور بغاوت بائی ہوا ہے ، وہ عبادت میں حقیقہ عیادت بین بی جائے ، وہ عبادت اللہ بین خارد بر اس سے اطاعت اللہ کی حقیقہ عیادت میں سرکتی اور بغاوت بائی ہوا ہے ، وہ عبادت میں حقیقہ عیاد دت منہیں ۔ علامہ آلوسی کے الفاظ میں ؛

لایخفی ان تخصیص العبادة به نعالی برواضی به که عبادت کو النرک یے خالص کرنا لایتحقق الابتخصیص الطاعة ایضًا اس وقت تک منفق نہیں ہوتاجب تک الماعت به بعد تعدلے رمین لم یخص به جل شانه کوجی الترکے لیے خاص ندکر دیا جائے ، جب تک اطاعت خدا کے بیے خاص نہ کی جائے اس وقت تک گویاعیادت بھی خدا کے بیے خاص ہنیں ہو تی ً۔

لم تخص العبادة به سبحانه روح المال ، جلد ، ، ص ٢٥ - ٥٥

گرزیر بحث تعبیر کے خانے ہیں عبا دت کا یہ تصور ٹیک سے بیط نہیں رہا تھا۔ کیوں کہ یہ تعبیر دین کو اس نظرسے دکیسی ہے کہ وہ ایک" نظام "ہے جس کو زندگی کے تمام شعبوں ہیں رائج کرنا ہے۔ جب کہ خصنوع اور نذکل کوعبا دت کا اصل مفہوم قرار دینیا اس کو ذرکا ایک معاطر قرار دینا ہے۔ اس اغتبار سے عبادت اصلاً دل کے جبکا و اور میلان کا نام ہے۔ نظامی مظاہر اس میں براہ راست شامل نہیں ہیں بلکہ تقاصنے اور مالات کے مطابق وہ اس کا جز د بنتے ہیں۔ اس لیے اس تعبیر کے ذہن میں عبادت کی تصویر بالکل الساگئ۔ جو کھی اصل تھا وہ محض ایک تقاصنا بن گیا اور جو اس میں تقاصنے کے طور پر شامل ہوا تھا، وہ اصل قرار پایا دفت سے عبادت کے یا بخ معن نقل کرنے کے بعد ملحتے ہیں ؛

"اس تشریح سے یہ بات واضح ہوجا تی ہے کہ مادہ عبد کا اساسی معہوم کسی کی بالا دستی و برتری تعلیم کرکے اس کے مقابلہ ہیں اپنی آزادی و نود مختاری سے دست بردار ہوجا نا، سرتابی و مزاحمت چھوٹر دینا اور اس کے بیے رام ہوجا ناہے بہی حقیقت بندگی دعنلای کی ہے۔ لہذا اس نفظ سے اولین نقور جو ایک عرب کے ذہن میں بیدا ہوتا ہے دہ بندگ لئ ہے ، اس لیا ہوتا ہے دہ بندگ ہو اس کے نقلامی کی کانقور ہے ۔ پھر جوں کہ غلام کا اصلی کا م ابنے آتا کی اطاعت و فرماں برداری ہو اس بالا نگا اس کے ساتھ ہی اطاعت کی اطاعت و فرماں برداری غلام ابنے آتا کی اطاعت و فرماں برداری غلام ابنے آتا کی اطاعت و فرماں برداری فلام ابنے آتا کی برتری کا قائل اور اس کی بزرگی کا معترف بی ہو، اور اس کی مہر بانیوں اعتقاداً اس کی برتری کا قائل اور اس کی بزرگی کا معترف بی ہو، اور اس کی مہر بانیوں کرتا ہے مختلف طریقوں سے اعتراف نغمت کا اظہار کرتا ہے ، اور طرح طرح مراسم بندگ بہلا تلہ ، اس کا نام پرستن ہے اور یہ نقسور عبد بیت کے مفہوم میں صرف اس وقت نامل ہوتا ہو ہو ۔ بلکہ اس کا دل سالی و تا ہے جب کہ غلام کا محف سربی آتا کے سامنے جبکا ہوا نہو۔ بلکہ اس کا دل اصلی اور بنیا دوہ و در اصل عبد بیت کے مفہوم میں ضورات ہیں اصلی اور بنیا دی نہیں ،

بنظام است سه رکنی فهرست میں عبادت کا اصل مفہوم اور اس کا تقاصنا دولوں موجو دہیں بگر اس کی نرتیب بالکل السطاگئ ہے، بندگی یا الماعت جوعبو دبین کا نمار جی منظم ہے، اس کو اس تشریح میں ۱۸۱۷ اصل قرار دیا گیاہے۔ اورخصنوع و برستنش جوعبا دت کا اصل اور براہ راست مغہوم ہے ، اسس کو محصٰ تیسرے تقاضے کی حیثیت سے بیان کیا گیاہے ۔

یہی بات دوسسری جگه ان نفظوں میں ہے:

" عبادت کالفظ عبدسے نکلا ہے۔ عبد کے معنی بندسے اور غلام کے ہیں۔ اس لیے عبادت کے معنی بندگی اور غلامی کے ہوئے " خطبات \_ عبادت

عبادت کالفظ عبدسے نہیں نکلاہے بلکہ اس کے برعکس عبد کا لفظ عبادت سے ماخو ذہبے۔ عبد ربمعنی ببت دہ اور خلام ) حقیقت عبادت کا ایک مظہرہے نذکہ یہی اصل عبادت ہے۔ مگرزیر بجث ذہبن کو مظہرسے زیادہ دلیسی بھتی اس لیے اسس سے عبد کو اصل قرار دھے کر اسی کی بنیا دیر عبادت کی تشروع کردی ۔ تشریح شروع کردی ۔

اس طرح اصل ترتیب بالکل الط گئ ۔ اور صرف ترتیب بنیں الی بلکہ جامعیت بیدا کرنے کے باوجو دعبادت کی اصل روح اور اس کا نقاصنا دو لوں غائب ہو گیے ۔ کیوں کہ نقاصنا ہمیشہ اصل حقیقت کے جاگزیں ہوئے کے بعد اس سے بطور نتیجہ نکلتا ہے ۔ کھر جب اصل ہی ابنی جگہ سے ہم طائے تو نتیجہ کہاں سے براً مرہوگا ۔ تقاصفے کو اصل کی جگہ رکھنا ایسا ہی ہے جیسے درخت کو الٹاکر کے نفسب کیا جائے ۔ ظاہر ہے کہ جب شاخیں زمین میں دبا دی جائیں اور جرط کو اوپر فضا میں کھ طاکر دیا جائے تو دو لوں میں سے کوئی ایک بھی باتی مہیں رہے گا ، سناخ بھی زندگی سے محروم ہوجائے گی اور جڑ بھی ۔

کاب میں مشہور عربی لغت اسان العرب کے حوالے سے "عبا دت " کے بائی معنی بنائے گیے ہیں۔

جن میں سے معنف کے نزد بکتین "اصلی اور بنیا دی " ہیں۔ (ص ۲۵) مجھے نہیں معلوم کہ یہ تین یا بائی کی نفدا دکیوں کرمقرر کی گئے ہے۔ کیوں کہ لسان العرب میں اس مادہ کے جو استعمالات بنائے گئے ہیں وہ نوات نوات نیا دہ ہیں کہ بائی بنا یہ بہت کرہ تک اکھیں شار کیا جا سکتا ہے۔ تاہم مجھے اس سے کوئی بحث نوات نو بیں کہ با بہا ہوں کہ عبا دت کے " تین اصلی اور بنیا دی " معہو مات کو جس طرح قرآن نہیں۔ میں صرف یہ کہنا جا ہتا ہوں کہ عبا دت کے " تین اصلی اور بنیا دی " معہو مات کو جس طرح قرآن سے تا بت کیا گیا ہے ، وہ نہا بیت ناقص الستدلال ہے جس میں مختلف قتم کے خلابا کے جاتے ہیں۔ یہاں میں دوحوالوں کا تجزیہ کروں گا۔

"عبا دت بعن اطاعت "كعنوان سے حب ذيل آيات نقل كى كئى ہيں: (صفحه ۲۷) المُحتُدُرُ وَاللَّهِ مِنْ اَطَاعَت "كعنوان سے حب ذيل آيات نقل كى گئى ہيں: (صفحه ۲۷) متسام المُحتَدُرُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

صِمَاطِ الُجَحِيْمِ .... وَاَتُبَلَ بَعُضُهُمْ عَلَىٰ لَعَضُهُمْ عَلَىٰ لَعَضَهُمْ عَلَىٰ لَعَضِ يَتَسَاءَ لُون قَالُوا إِنَّكُمُ مُكُنُكُمُ مَّا لُون اَلْكُمْ مَا لُولُون اَلْكُمْ مَا لُولُون اَلْكُمُ مَا كُونُون اللَّهُ مَا كُونُون اللَّهُ مَا كُونُون اللَّهُ مَا يَكُونُون اللَّهُ مَا يَكُنُ مَا مَا عَيْنَ مَا كُلُونُ مَا مَا عَيْنَ مَا مَا عَلَيْكُمْ مُونُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا مُعَلّمُ اللّهُ مَا مَا عَلَيْكُمْ مُونُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

(الصّفت ٢٢ - ٣٢)

غیرالترکوجن کی وه عبادت کرتے ہے جمع کروا ور اکفیں جہنم کارائے تہ دکھاؤ ، . . . کھبروہ آپس میں ایک دوسر سے سے ردوکد کرنے لگیں گے۔ عبادت کرنے والے کہیں گے کہتم ہی لوگ توہو جوخیر کی راہ سے ہمارے پاس آتے تھے۔ ان کے معبود جواب دیں گے کہ اصل میں ہم خود ایمیان لانے پر تیبار نہ تھے۔ ہماراکوئی زور ہم پر نہ تھا۔ تم آپ ہی نا فرمان لوگ ہے۔

اوبرمید ابات کا جو ترجمد دیلید وہ زیر بحث کتاب کا ترجمہد ، اسس کے بعدان آیات کے نیجے حسب ذیل نوط سے :

راس آیت بی عابدوں اور معبود ول کے درمیان جوسوال وجواب نقل کیا گیاہے اس برغور کرنے سے صاحت معلوم ہوجا تاہے کہ بہاں معبود ول سے مراد بُت اور دبیتا بہیں بیں جنوں کی بوجا کی جانی تھی۔ بلکہ وہ بیشوا اور رہنما ہیں جنوں سے خیر طلب بن کر انسانوں کو گراہ کیا۔ جو نقد سس کے جامے بہن بہن کر ممودار ہوئے، جنوں نے سجادوں اور جبوں اور خیر خواہی کے دعوے کر کرکے سے راور فساد بھیلائے، ایسے جنوں کی اندھی تقلید اور ان کے احکام کی بے جون وجرا اطاعت کرنے ہی کو بہاں عبادت سے تعیر کیا گیا ہے ؟

مندرج بالا تنزی ی ی عبا دت کو تمدنی اطاعت کمین یس لین کا دار مصنف کی اس علطی یس بیسیا ہواہے کہ انتفول نے آیت میں مذکور گفتگو کو عابدوں اور معبود وں کے در میان ہے۔ حالا نکہ یہ خود عابدوں ہی کے دو گروہوں کے در میان ہے دنہ عابدوں اور معبود و ل کے در میان ۔ ابنی اس غلط فہمی کی وجہ سے انتفوں نے قالوا بل لیم متکونوا مومنین کا ترجہ کیا ہے ۔ "ان کے مجود جواب دیں گے کہ ..... » گراسس فقرہ میں قالوا کا مرجع معبود مہیں ہیں بلکہ اللہ فالدی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہاں جن گروہ وں کا ذکر ہے وہ صرف دو مہیں ہیں بلکہ تین گروہ ہیں ۔

ان آیات میں قیامت کا ایک منظر پیش کیا گیاہے جب کہ تین گروہ ایک جگہ جع کیے جا کیں گے: اس سےمراد وقت کے دہ لیٹر یاسربر آوردہ لوگ ہیں جوخود گراہ ہوئے اور دوسروں کو گراہ کیا۔ اس سے مرا د مذکورہ بالا یا طل رسنا وُں کے بسرواور الن کے ساتھی ہیں ( زوج کے اصل معنی قرین کے س العني مصاحب)

۲- اَذُواج

ا- أَلَّ ذِينَ ظَلَمُولِ

اس سے مادوہ ہی جن کی خدا کے سواعبادت کی جاتی

٣ - مَا يَعُبُ دُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ

تھی۔ لینی اصنام ۔

ان آیات میں قیامت کا وہ منظر بیش کیا گیاہے جب تینوں گروہ اکھٹا کیے جائیں گے۔ اسس وقت پہلے اور دوسرے گردہ کے درمیان بحت ہوگی ۔ دوسراگروہ کے گاکہ تم نے اپنے اٹرات سے کام لے کرہم کو باطل معبودوں کی پرسش میں مبتلا کیا۔ پہلا گروہ جواب دے گا کہ نہیں بلکہ تم خود اپنی گھ۔ داہی کے ذمه دار مو - اگلی آیتی اس کو بالکل واضح کردیتی ہیں ۔ جن میں ایک گروہ کی زبان سے کہا گیاہے "بعیب ہم نے ممہیں گراہ کیا ویسے ہی ہم بھی گراہ سے " یعنی ہم نود بھی عیراللّٰد کی پیت تن میں مبتلا سے اور تم کو بھی اس میں مبتلاکیا۔ اسس کے بعد گروہ اول ،جس کی قائدانہ گراہی کی وجہ سے قرآن ہے اس کو ظالم، مجرم اورمتكبركها، بيغمبركي دعوت كے مقابلے ميں ان كايہ جواب نقل كيا كباہد:

وان متكبرول كي ساهي جب لااله الاالله كي دعوت بین کی جاتی تھی تو وہ کہتے تھے ) کیا ایک مٹاعر دیوانے کے بیے ہم اپنے معبود و ل کوچپور دیں گے۔

اَإِنَّا لَتَارِكُوا اللَّهَتَ الشَّاعِيمَ جُنُوبٍ

یہ آیت صریح طور پر ثابت کررہی ہے کہ محولہ بالا تشریح ہیں جن کومعبود قرار دیاگیا ہے وہ معبود تہیں تھے ملک وہ خود کھی کسی دوسسرے الاکو پوجتے کتے۔

يهى مفهوم تمام مفسرين سے لياہے ۔ ( ملاحظه بهو ابن كثير، جلد به ، صفحات به - ۵ روح المعانی ملدسرد : صفحات سرء - م ٧ - )

اسى طرح "عبا دت معنى غلامى واطاعت الله كم ليه حسب ذيل آبيت نقل كى كري ب

له عَبدَ يَغَيثُ كَ اصل عنى غلامى يا اطاعت كم نهين بين -البته مجازى طوريريه لفظ ان مغبومات كم ييام استعال بواجه

اور فدا كاست كرا د اكرو \_

يَا اَيَّهَا الَّهِ نِنَ المَنُواكُلُوا مِنْ طَيِبَ اتِ الله الله الله والو! الرَّمْ فدا كَ عبادت كرت مو مَارَزُفْنَكُمْ وَاشْكُولُوالِلْهِ إِنْ كُنْتُمْ لَوْمِ مِنْ جَوِياكِ مِيزِينَ تَهِينَ بِمِنْ بِمِينَ مِن كَاوُ إِيَّا لَا تَعُبُدُونَ

الس آيت كى تشريح مين حب ذيل الفاظ درج مين :

" اس آیت کاموقع ومحل پیسے کہ اسلام سے پہلے وب کے لوگ اپنے مذہبی بیشواور ا کے احکام اور اپنے آبار و اجدا دیے اولم کی بیروی میں کھانے پینے کی چیزوں کے متعلق طرح طرح کی تیو د کی پابندی کرتے ہفے جب ان لوگوں سنے اسسلام قبول کر لیا توالٹار تعالى فراياكه اكرتم بهارى عبادت كرت بو، توان سارى بابنديون كوضم كرو اور جوكيم من حلال كياب است حلال سم وكرب تكلف كها وبيور اسس كاصاف مطلب يه ہے کہ اگریم اپنے پنڈلوں اور بزرگوں کے نہیں بلکہ ہمارے بندے ہو، اور اگریم نے واقعی ان کی اطاعت و فرماں برداری جیوڑ کر ہماری اطاعت و فرماں برداری قبول کی ہے نواب تھیں ملّت وحرمت اورجواز وعدم جوادے معاملہ میں ان کے بنائے ہوئے صابطوں کے بجائے ہمارے منابط کی بیروی کرنی ہوگی۔ لہٰذایہاں بھی عیادت کا لفظ غلامی اور اطاعت ہی کے معنی میں استعمال ہواہے " صفحہ ساء

اس آبت میں " اگرتم خدا کی عبادت کرتے ہوتو ....در سے الفاظ خودیتارہے ہیں کریہاں جس چیز کامطالبه کیا جارہ ہے وہ عبا دت کابراہ راست مفہوم اور اس کا "اصلی اور بنیا دی نصور" نہیں بلك عبادت كالك تقاصنا ہے ۔ مول بالا تشريح كے ابتدائى نفروں ميں خوديہ فرق پايا جار ہاہے ۔ مگر آخرتك بہنچتے پہنچتے بات بدل گئ اور دعوی کر دیا گیا کہ ۔۔۔ " یہاں عب دت کا لفظ غلامی اور اطاعت کے معنی ہیں استعمال ہواسیے ا

بحث کے آخر میں وہ آیتیں درج کی گئی ہیں جومصنف کے زدیک عبادت کے تینوں مفہومات كى جامع " بى دىينى ان ميں عبا دت كايه مكمل تصور بيين كيا كيا سيے كه " غلامى ، اطاعت اور پريتش " نينوں معنوں بیں خداکو اپنامعبود بناؤ۔ مگرکسی ایک سے بھی موصوف کا جامع اور مکمل نصور عبا دت نابت نہیں ہوتا بہاں میں جیت آیتوں پر گفتگو کروں گا۔

قُلْ يَا أَيُّفَ النَّاسُ إِن كُنْتُمُ فِي شَلِقِ مِنْ مَا لَيْ الْمُحْمَدِينَ الْمُحْمَدِينَ الْمُحْمَدِينَ المُحْمَدُ مَا النَّاسُ إِن كُنتُ مُ فِي شَلِقِ مِن اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّ حِنْنِيْ فَلَا اَعْبُدُ الَّذِيْنَ تَعَبُّ مُ وُنَ مِنْ مِن مِرادِين كيامِ تونتهي معلوم موجائ كراللر

دُونِ اللَّهِ وَلِلْكِنُ أَعْبُ دُاللَّهَ الَّهِ وَلِلْكِنُ أَعْبُ دُاللَّهَ الَّهِ وَيَ يَتَوَنَّكُمُ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُوْنَ مِنَ المُوْمُبِثِينَ يولنس-١٣

کے سواجن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عادت بنیں کرتا بلکہ میں اُسٹ الٹر کی عیا دت کرتا ہو ں جو تمہاری روحیں قبض كرتاہے ، اور مجهمكم دياكب ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں شامل ہوجاؤں ۔

اسسلة بيان مِن آكرية فقره سِ وَلَاتَ دُعُ مِن دُوْنِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُ وَلَا يَصُرُّكُ ریولن - ۱۰۹) اسس سے ظامر ہوتاہے کہ بہاں عبای کا سن حون اللّٰہ سے مراد وہ عمل ہے جو ان مسنیوں کے نعلق سے ظاہر ہوتا ہے جن کوآ دمی نافع دصنار سمجہ کر پکارتا ہے۔ یعنی یہاں عب دت سےمراد پرستش ہے ، اور عنیر از خدا معبود وں سے مرا دیمت :

(تَ لَا أَعْبُ كُ الَّهِ إِنْ تَعْبُ دُونَ مِنْ دُونِ مِنْ دُونِ مَنْ مُعَداك سوائم عن كى عبادت كرت بويس ان كى عبادت نہیں کرتا "کامطلب پر سے کرمیں مبول کو نہیں پوخیا ۔

اللُّه بي من الاوشان التي لاتعقب ل قرطبى الجامع لاحكام الفرآن

جلد ٨، ص ١٨ س

ایک آبت بیسے :

وَالْمُهِ غَيْبُ التَّمَاواتِ وَالْأَرْضِ وَ إِلَىكِ هِ يُرْجَعُ ٱلاَمُرُكُدُّهُ فَاعْتِدُهُ لَا وَتَوَكَّلُ

(هود- آخي)

أسمالون اورزمين كيحس قدر حقيقتين ببندون سے بوٹ بیدہ ہیں ۔ ان کاعلم اللہ ہی کوسے اور سارے معاملات اسی کی سسرکا رہیں بیس سوتے بېي . لېذا تو اسى كې عبا دت كر اور اسى پرېجروسه

اس آیت میں ناعب کا سے پہلے السیہ برجع الامری ته کا فقرہ ہے اور اسس کے بعد وتوكل عليه - يواس بات كا قربيز ب كريها ل عبادت كاحكم دين كامطلب يدب كهجوالتر تمام مخلوقات کا کارے ازہے۔ اسی بر تھروئے۔ کرو اور اسی کو اپنا ملیا و ماویٰ بناؤ۔

< فَاعْتُ نَهُ لَا ثَكُلُ عَلَيْ عَلَيْ إِي الْحِأْلِيةِ ﴿ ﴿ اللَّهُ لَا يَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ کواینالمها بنایے اوراسی پر تھروک۔ کر ويتني فيه (الجامع لاحكام القرآن جلد ٩، ص ١١٠)

ایک آیت یہ ہے ،

مَا لَعُبُ دُونَ مِنْ دُوْمِن ﴾ إِلاَّ السُمَاء التَّر كسواجن كَلَمْ عبا دت كرت بوان كي حيقت

سَمَّيُهُ وَهَا اَنْتُمُ وَابَا وَكُمُ مَا اَنْزَلَ اللَّهُ بِهَامِنُ سُلُطِنِ إِنِ الْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ اَمَرانُ لَّا تَعْبُدُ وَالِلَّا إِيَّالَاً، ذَ الِلَّ اللهِ يَنُ الْعَبِيمُ

ز يوسف ١٠٠٠)

اس کے سواکھ نہیں کہ چند نام ہیں جوتم نے اور تمہارے باپ دادائے رکھ لیے ہیں الٹرنے ان کے لیے کوئی دلیل معبودیت نازل نہیں کی ہے۔ اقتدار صرف الٹر کے لیے خاص ہے اکس نے حکم دیا ہے کہ تود اس کے سواکسی کی عبادت نہ کی جائے یہی سیدھا

طرنعیت ہے۔

اس آیت بین اسماء سمیت وها کاکر اظام کرراہ که اس کو اس قسم کے کس "جامع "
مفہوم کا ماخذ نہیں بنایا جا سکتا جوزیر بجث کتاب میں ببین کیا گیا ہے۔ " بہار سمجود محف کچه
نام ہیں جو کم نے رکھ لیے ہیں " یہ وصناحت بنائی ہے کہ یہاں عبا دت سے اس قسم کا کوئ عمل مرا دہے
جوان معبود وں کی ننبت سے ظام ہوتا ہے جن کا درحقیقت کوئی وجو دنہیں ۔ جو عابدوں کے اجین
مفروضے ہیں ۔ ظاہر ہے کہ ایسا معبود بُت ہے مذکہ سیاسی حکم ال ۔ دوسرے لفظوں میں یہا ل جس
جیز کی تردید کی گئے ہے وہ خدا کے سوادوسری مفرض میتبوں کو نافع وصنار سمجہ کر بیکارنا اور ان کی پرستش
کرنا ہے۔ اس لیے اس کے بالمقابل جس جیز کا مطالبہ کیا گیا ہے وہ بھی اصلاً یہی ہوسکتا ہے کہ اس کی
برست ش کرو اور اسی کو نافع وصنار سمجھو۔

آیت کایم مفهم مفسرین سے لیا ہے۔ فرطبی یہ نتاتے ہوئے کہ اس باب ستف فتون سے مراد "اصنام" بیں انگلے فقروں کی تشریح ان العناظ میں کرتے ہیں :

رمانغب ون من دونه إلا أستماع المستن عجن الاصنام وضعفها فعت السين عجن الاصنام وضعفها فعت المستعب ون من دون من دون الله الآذوات اسماء لامعاني لها رسمي من من من القاء الفسكم، وفتيل بالاسماء المسميات، اى ما تعبد ون الاسماء المسميات، اى ما تعبد ون الاسماء المسميات، اى ما تعبد ون الاسماء الاسم، لانها من الالهية شي الا الاسم، لانها جمادات الجامع للحكام القرآن، علده، ص ۱۹۲

مانعب مون من دون الله الااسماع کے فقرے سے بتوں کا عجز اور ان کی کمزوری بیان کی فرایا کہ خدا کے سواجن کی تم پرستن کرتے ہووہ معن کمچنام ہیں جن کی کو بی حقیقت نہیں یتم لئے خود سے یہ نام رکھ لیے ہیں ۔ بعض نے کہا ہے کہ اسمار سے مراد ان کے مستی ہیں ۔ بعض نے کم جن کی پیشن اسمار سے مراد ان کے مستی ہیں ۔ بعن تم جن کی پیشن کرتے ہو وہ محض بت ہیں جن کے اندرالو ہیت کا کو بی جن کے اندرالو ہیت کی کو بی جن کے اندرالو ہیت کا کو بی جن کے اندرالو ہیت کا کو بی جن کے داندرالو ہیت کا کو بی جن کے داندرالو ہیت کی کو بی جن کے داندرالو ہیت کی کو بی جن کے داندرالو ہیت کا کو بی جن کے داندرالو ہیت کی کو بیت کی کو بیت کی کو بیت کی جن کی بیت کی کو بیت کی کو بیت کی بیت کی بیت کی کو بیت کی بیت کی کو بیت کی کو بیت کی بیت کی کرنے کی بیت کی کی ب

. کیل ۔

## اس سلسلے کی آخری اور فالبًا سب سے نمایاں آیت برہے:

فَهُنَّ كَانَ يَرْجُوالِقَاءَ رَبِّ مِ فَلْيَعُسَلُ جوابِ رَبِ كَى المَّقَات كَا اميدوار مِو السياعي عَمَلُ صَالِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَ دَوْ رَبِّ مِ مَمْلُ صَالِح كرے اور ابِنے رب كى عب وت اُحَدا اُلَّ اَلْ يُشْرِيكُ وَ اُلْكَا وَ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الللْمُعَالِمُ اللَّا اللَّهُ ال

اس آیت بین آخری فقرے کا ترجمہ کتاب بین یہ کیا گیاہے۔" اور اپینے رب کی عبادت میں کسی اور کی عبادت میں کسی اور کی عبادت میں کسی یہ مطلب نظال لیا گیاہے کہ اس میں " قرآن اپنی پوری دعوت بین کررہاہے ی رصفحہ مہم ) تینی یہ کہ پرسٹسٹ سے لے کر تمدنی اور سیاسی زندگی تک مرحبگہ احکام الہٰی کی تعمیل کی عبائے۔

گریر ترجمه اوریه مفہوم دولوں صیح نہیں ۔ اس آیت کایہ ترجمہ نہیں ہے کہ ۔" اپنے رب کی عبادت میں کسی عبادت میں کسی اور کی عبادت میں کسی اور کی عبادت میں کسی کسی ترجمہ یہ ہے کہ یہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کوسٹر کیک نہر کرے یہ لیمن کہا جا رہی ہے کہ زندگی کے پورے نظام میں جومفصل اور کمسل عبادت تمہیں کرنی ہے اس کے حصے بحزے مذکرو۔ بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ خدا کی عبادت ہوتم کرو، مکمل عبادت تمہیں کرنی نہر اس کے حصے بحزے مذکرو۔ بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ خدا کی عبادت ہوتم کرو، اس میں کسی اور کو خوس کرنے کا خیال تمھارے دل میں نہیں آنا چا ہیے۔ بلکہ تمہاری عبادت بالکل لوطالت ہونی جا ہیں۔ ایک مفہوم روایات سے اور مفسرین کی تشریح سے نابت ہے۔ میں صرف ایک اقتباس نقل کروں گا:

قال الماوردى وقال جميع اهل الساويل معنى قول به تعالى (وَلاَ لِيُشَرِكُ بِعِبَ ا دَلَا لَ مِن اللهُ بِعِبَ ا دَلَا لَ بَرِ اللهُ بِعِمله احداً البامع الحكام العرآن، جلد الا ، ص ، الجامع الحكام العرآن، جلد الا ، ص ، ع

ہم- اس سلسلے کا چوتھا اور آخری لفظ " دین "ہے۔ کتاب میں پیلے کلام عرب سے اس کے جار معانی متعین کیے گیے ہیں اور اس کے بعد " قرآن میں لفظ دین کا استعمال "کے عنوان کے تحت حب ذیل سطریں درج ہیں :

"ان تفضیلات سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ لفظ دین کی بنیا دمیں چارتصورات ہیں، یا بالفاظ دیگر یہ لفظ عربی ذہن میں چار بنیا دی تصورات کی ترجب بی کرتا ہے۔ ۱- غلبہ وتسلّط، کسی ذی اقتدار کی طرف سے، ۱۹۱ ۲- اطاعت، تبداور بندگی صاحب اقتار کے آگے جمک جلنے والے کی طرف سے سے اعدہ وضابطہ اور طربیت جس کی یا بندی کی جلئے

هم محاسبه اور فيصله اور جزا وكسنزا

انفیں تصورات یں سے کبھی ایک کے لیے اور کبھی دور سرے کے لیے اہل عرب مختلف طور پر اس لفظ کو استعمال کرتے ہے۔ گرچوں کہ ان چاروں امور کے متعلق عرب کے تصورات پوری طرح صاف نہ نہ تھے اور کچہ بہت زیادہ بلند بھی نہ ہے اس لیے اس لفظ کے استعمال میں ابہام پایا جاتا تھا اور پر کسی با قاعدہ نظام مکر کا اصطلاحی لفظ نہ بن سکا۔ قرآن آیا نواسس نے اس لفظ کو اپنے منشار کے لیے مناسب پاکر بالکل واضح اور شعین مفہومات کے لیے استعمال کی اور اس کو اپنی محضوص اصطلاح بنالیا۔ قرآن زبان میں مفہومات کے لیے استعمال کی اور اس کو اپنی محضوص اصطلاح بنالیا۔ قرآن زبان میں لفظ دین ایک پورے نظام کی بنایا ہی کر اسے ہوئی ترکیب جار اجزار سے ہوئی تھظ دین ایک پورے نظام کی بنایا کی کرتا ہے جس کی ترکیب جار اجزار سے ہوئی

١- حاكميت واقت دارِ اعلىٰ

بر حاکمیت کے مقابلہ میں تشکیم واطاعت

سر وه نظام فکروعمل جواسس حاکمیت کرزیرار سیند

م - مکا فات جواقترار اعلیٰ کی طرف سے اس نظام کی و فاداری و الحاعت پاسرکشی و بغاوت کے صلامیں دی جائے۔ بغاوت کے صلہ میں دی جائے۔

قرآن کمبی نفظ دین کا اطلاق معنی اول و دوم پرکرتا ہے، کمبی معنی سوم پر، کمبی معنی جہام پر اور کہیں السب بن بول کریہ پورا نظام اسپنے چاروں اجزار سمیت مراد لیتا ہے۔

صفحات ۸۸-۸۸

اس کے بعد صاحب کتاب ان جاروں معانی کے لیے قرآن کی الگ الگ آیتیں درج کرکے آخر میں " دین ایک جامع اصطلاح سے عوان کے تحت مکھتے ہیں :

"یہاں تک تو قرآن اس لفظ کو قریب قریب الحنین مفہومات میں استعال کرتاہے جن میں یہ اہل عرب کی بول چال میں مستعمل کھا۔ لیکن اکس کے بندہم ویکھتے ہیں کہ وہ لفظ دین کو ایک جامع اصطلاح کی حیثیت سے استعال کرتا ہے اور اس سے مراد ایک ایسا نظام زندگی لیتاہے جس میں النان کسی کا اقتدار اعلیٰ تسلیم کر کے اس کی اطاعت ایسا نظام زندگی لیتاہے جس میں النان کسی کا اقتدار اعلیٰ تسلیم کر کے اس کی اطاعت وفرمان برداری قبول کرے ، اس کے عدود وصوا بطا ور قوانین کے تحت زندگی بسر کرے اس کی فرمان برداری پرعزت ، نرقی اور الغام کا امیدوار ہوا ور اس کی نا فرما نی بر ذکت وخواری اور سراسے ڈرے ۔ غالبًا دنیا کی کسی زبان میں کوئی اصطلاح البی جائع نہیں ہے جو اس پورے مفہوم برحادی ہو۔ موجودہ زمان کا لفظ "اسٹیل "کسی عد تک اس کے قریب بہو بخ گباہے ، لیکن انجی اس کو " دین " کے پورے معنوی حدود پر حادی ہوسے نے گباہے ، کسکو اس کو " دین " کے پورے معنوی حدود پر حادی ہوسے نے گباہے ، کسکور سے یا معنوات ۱۹۰ معنوی حدود پر حادی ہوسے نے کہ اس کے بیار کی درکار ہے ۔ "

یہ میرے ہے کہ دین کا اظہار ان چیزوں کی شکل میں بھی ہوتا ہے جن کے مجموعے کو اسٹیٹ اور نظام کہاجا تاہے۔ گر خدا کا دین اصلاً نام ہے اس اعلیٰ ترین کیعنیت کا جس کا ظہور دعا و اخلاص ، (مومن 80) اور عبادت و انابت ، (زمر ۱۱۰) کی شکل میں ہوتا ہے۔ دین دار بینے کے بنداس دنیا میں آدمی کوجوسب سے بین میں میں تامی حیثنیت سے ایک مومن کے لیے دین سے بی بین میں تامی کی اعلیٰ ترین حقیقت یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی طرف حدور جہ مشتا نی ہو کر خوف وطع کے جذبات کے سات اسلام

سائة اس کو پکارر ہا ہو، اسس نے اپنے تمام احساسات و جذبات کو اس کے بیے فاص کر دیا ہو، وہ بالکل اس کا عابد اور پرستار بن گیا ہو۔ ابنی ساری توجہ اس نے اس کی طرف مائل کر دی ہو۔ یہی شخصی اعتبار سے دین کی اعلیٰ ترین حقیقت ہے۔ یہی ایک دین داد کی وہ سب سے بڑی یا فت ہے جس کو لے کراسے اپنے رب کے باس جا ناہے۔ جس کو اس کے دین نے یہ چیز دی ، اسی نے در اصل دین کو پایا۔ اور جس کو اس کو قسم کا تعلق بالٹر نہیں ملا۔ وہ سب کچے پانے کے باوجود ابھی تک دین سے محروم ہے۔ یہی نہیں بلکہ سیاسی دین دادی ہیں بلکہ سیاسی دین دادی ہیں بازدگی میں بیدا ہو سکت ہے جس کے اندر حقیقی دین دادی ہیں ہا قص دین وادی میں ناقص اس اصلی اور حقیقی دین دادی میں بوشخص جتنا ناقص ہوگا، اتنا ہی وہ سیاسی دین دادی میں ناقص شاہرے گا، اتنا ہی وہ سیاسی دین دادی میں ناقص شاہرے گا۔

جب مهم دیکھتے ہیں کہ دین کی سب سے بڑی حقیقت بلکہ اس کا اصل اورمغز، دین کی " جامع " تقىوير بناسے كے با وجود اس ميں نظر نہيں آت توہم يه مانے پر مجبور ہوتے ہيں كه دين كى وہى "ناقص " تصوير ميح کھتى جوصد يولىسے امرت اينے بيلىنسے لگائے چلى آرہى کھتى ۔ دين كى يەنئى تصوير، اين جاميت کے باوجود السس کی حقیقی تصویر نہیں۔ دین کی اس تصویر میں ایک زمینی نتیجہ کو یا نا دین کامقصد اصلی قرار پا تاہے، جب کہ شخصی ذمہ داری کی چشیت سے ایک ذاتی نیتج کو پانا دین کا اصل مقصود ہے۔ یہاں مجھ ایک بزرگ کے الفاظ یا د آتے ہیں جو الحفول سے میرے اسی فتم کے اعترافن کے جواب میں کہے تھے۔ الفول نے کہاکہ ہارے نزدیک امت مسلمہ بحیثیت امت حس چیز کو یابینا عامتی ہے، وہ قطعی طور يرايك ايى زندگى كا قيام سے حس ميں دين الله كے سواكس اور دين يا نظام مكروعمل كى كاروزمانى باقى ز رہ جائے "گریہ جماعت کا بصنب العین ہے نہ کہ فزد کا۔ جہاں کک فزد کی حقیقی غایت مقصود کا تعلق ہے وه قطعی طور پرصرف الٹرکی رصنا اور آخرت کی فلاح کا حصول سیے۔ اور یہ رصنا اور فلاح اسس طرح حاصل مونی ہے کہ فرد اپن ذائی ذمہ دارلوں کو بوری طرح اداکر دے۔ اگر اسے اپنی انفرادی ذمہ دار بوں کو اداكردياتووه اسس طال ميں مراكه اس كا دين كام بوران كبائقار ليكن جماعت باامت كے نصب العين كامعامله اس سے مختلف ہے ۔ اس سلسلے میں نہ توجد وجد كاكوئ آخرى و قت ہے ۔ نه اس كا ماصل كرلينا جماعت کی ذمه داری رجب تک امت مسلمه اس سرزیین پرموجو دہے اس وفت تک اس نفب اعبین - كمل اكل مى نظام كے قيام - كے ليے جدوج برطيتي رہے گئ موصوت كے الفاظ ميں پہلى چرز" افراد کا انفرا دی نفس العین میے ۔ اور دوسری جیز " جماعت کا اجتماعی نفس العین "

نصب العین کی اس دوہری تقیم کے باوجو داصل بات ابنی جگہ باتی رہی۔ دولوں صوراتوں ہیں ۱۹۴۴ نصب العین ایک ہی ہے۔ دنیا ہیں مکمل اسلامی نظام کا قیام۔ فرق صرف پیسبے کہ وزد اپنی بساط بھرکوشش کرکے اپنی ذمہ داری پیسبے کہ وہ نسل درنسل اس کوجاری رکھے۔ تا آتکہ سے ربک دنیا ہیں مکمل اسلامی نظام کا قیام عمل ہیں آجائے۔

مگراس تقییم کااصل مئلسے کوئی تعلق نہیں۔ اس سے جو کہتا بت ہوتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ فرداس وقت تک مکلف کہ فرداس وقت تک مکلف ہے جب تک وہ دنیا میں موجود ہے اور جماعت اس وقت تک مکلف ہے جب تک وہ دنیا میں موجود ہے اس سے یہ کہاں ثابت ہواکہ "مکل اسلامی نظام کا قیام "وہ اصل مشن ہے جب کو انبیار لے کر آئے اور جو ہمار سے سیر دہمواہے۔

اجّاعی نفب العین کے مندرج بالا مخصوص تصورکو ثابت کرنے کے لیے موصوف نے ایک تاریخی نظیر ہمی دی ہے ، جو ان کے الفاظ میں حسب ذیل ہے:

" حصرت عیدی علیالسلام بی اسرائیل کی کھوٹی ہوئی بھیطروں کی تلائ میں آ کے سے۔ لیمی ان کا بیا کا ان کا کا بیا کا بول بالاہوا ۔ منک کن منا کا بین مغلوب ہوکر دہ گیے، اور وہ بات عالم وجود میں آگئ جے آل جناب وجود میں لانا چاہتے ہے، لین کا جو مشن پورا ہوگیا جے آپ نے کشروع کیا تھا۔ چنا کی قرآن مجید نے سورہ صعن کے آخر میں اس کا طویل المدت اور کثیر المراس سرگزشت کوجس انداز میں بیان کیا ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا کا با فی طویل المدت اور کثیر المدن کی جو جہد کا تاریخ ہے۔ والال کہ مخرکی کا با فی اور شن کی جدوجہد کی تاریخ ہے۔ والال کہ مخرکی کا با فی اور شن کا وہ کا میں ہوتا اور نہ قرآن وصدیت میں اس کا کہیں ذکر ہے کہ حضرت میسے علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیروؤں سے نہ کو می جو وجہد جاری رکھی اور بالا خر ہم گیرا وراکمل اسلام فی ان خالم کا کی ایس سورہ صدن کی جس آ بیت کا توالہ دیا گیا ہے اس میں بھی "ظاہرین" کا لفظ ہے ۔ حس کے معنی نظام قائم ہوسے یہ مور مین شرح کا تھا۔

میں ایک دین کا دوسرے دین پر نہیں تھا بلکہ اعدائے سے یہ مور نین شرح کا تھا۔

اس آیت کی تا ویل کے سلسلے میں فدیم مفسرین سے نین تول نقل کے گیے ہیں ۔ ایک حجت وہر ہان کے ذریعہ غلبہ۔ دوک رہے یہ کہ آخروفت میں حصرت مسے علیدالسلام کا "رفع " ہوا تو آ نجناب سے بارہ ساتنی 190

جواس وقت آپ کے پاس سے باہم مختلف الرائے ہوگیے۔ کوئی کہنے لگاکد آپ فداستے، کسی نے کہا، آپ ابنالٹر کتے، کسی نے کہا نہیں، آپ فدا کے بندے اور رسول سے ۔ اس پران سائھیوں میں جھگڑا ہوا اور تلوار چلنے کی لؤبت آگئ ۔ جس میں بالآخر وہ لوگ جیت گیے جھول نے صبحے بات ہی تنی ۔ تیسری رائے یہ ہے کہ اس آبیت میں جس غلبہ کا ذکر سے اس سے مراد وہ غلبہ ہے جو آخری رسول کے زمانے میں ہوا، گرعلامہ آلوسی نے اس کے متعلق کھ اپنی نہیں ہے ۔ کے متعلق کھ اپنی نہیں ہے ۔ (روح المعانی نے ۲۸ ، صفحہ ۹۲)

ذاتی طورپرمیرارجان بیہ کریہاں بعض متاخر علمار کی دائے زیا دہ میر جوسورہ صف کی اس آبیت میں یہود کے اوپر عیسا یکوں کا دبحیثیت قوم ) فی الجملہ غلبہ مراد لیسے ہیں۔ اس تا ویل کے مطابق السنین امنوا سے مراد مکمل قتم کے مومن نہیں ہیں بلکہ حضرت میرے علیہ السلام کی بنوت کا اقرار کرنے والے دعیسائی ) مراد ہیں اور یہود کے اوپر عیسائیوں کا غلبہ کسی قتم کے " نظام "کا قیام نہیں ہے بلکہ وہ محف ایک عمومی غلبہ ہے جو یہود کے اوپر ان کے اس جرم کی دنیوی سزا کے طور پر مسلط کیا گیا ہے کہ اکفوں نے حضرت میرے کی بنوت کو نہیں ما نا اور اپنے اراد سے کی حد تک ، ان کو قتل کرنے کا جرم کیا۔ گر اکفوں نے حضرت میرے کی بنوت کو نہیں ما نا اور اپنے اراد سے کی حد تک ، ان کو قتل کرنے کا جرم کیا۔ "دین "کے عربی زبان میں کئی معنی آتے ہیں۔ گر اس کا وہ اصل مفہوم جس کی وجہ سے اسلام کو دین کہا گیا ، وہ لیتی اور جھکا و ہے۔ (الس مین ؛ الذی ، لسسان العرب ۔ دان مد دنیا ای اذله واستعب کہ ، صحاح جو هدری ) حدیث میں آیا ہے :

السکیس من دان نفسسه وعمل لسما عقل مندوه ہے جو اپنے نفس کومغلوب کرے بعب مالکوت کی زندگی کے لیے عمل کرہے ۔ بعب مالکوت

دین داربننا اصلاً کوئی سیاسی اور تمدنی واقعین بین بلکه وه ایک بالکل ذاتی واقعه به اسکامطلب یه میکرایک فرفعدا کے آگے اپنے آپ کو جھکا دے ، وه اپنے نفس کو اس کے لیے زیر کر دے ، وه اپنے نفس کو اس کے لیے زیر کر دے ، وه اپنے نمام احساسات اور جذبات کو کمل طور پر اکس کے توالے کر دے ۔ انھیں معنوں میں حضرت ابرا میم میم ممل "مسلم" سے والاں کہ اکفول نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی ہمہ گیر نظام قائم نہیں کیا اور اسی اعتبار مسلم" سے مکہ میں آخری رسول کے دین دار ہونے کا اعلان کیا گیا تھا عالاں کہ اس وقت یک مذاسی طب بنا تھا اور نا اجتماعی احکام انزے سے نا

قتل الله اعبد مخلصًا له دیسی کمو، یس تو الله می کعبادت کرتا ہول اس کے لیے فاعبد واما شئہ من دون ه (زمر ۱۱۰۰۱۰) ایپ دین کوفاص کرتے ہوئے تم اس کے سواجس کی فاعبد واما شئہ من دون ہو 194

#### بياہےعبا دت *كرتے رہو*۔

اسی اغنبارسے اقامت صلوٰۃ اور ایتائے زکوٰۃ کو دین قیم کہا گیاہے - حالاں کہ ظام رہے کہ یہ کل نہیں ہے دبینہ )

جب دین داری کی یہ کیفیت کسی کے اندر بیدا ہوئی ہے تو قدرتی طور پراس کی علی زندگی بھی اس سے متاثر ہوئی ہے ، اس کوجن معاملات سے سابقہ پین آتا ہے ان میں وہ دوسرے طریقوں کو چھوڈ کر خدا کے بیند کیے ہوئے کو اختیار کرلیتا ہے ۔ اسس کی خارجی زندگی ، اس کی اندرونی توالگی کی نصور بن جائی ہے ۔ اسس کی خارجی زندگی ، اس کی اندرونی توالگی کی نصور بن جائی ہے ۔ اسس کے لیے نا قابل نصور ہن جا تا ہے کہ اپنے اختیار کوکسی ایسے کام میں استعال کرے جو خدا کی بند کے خلاف ہو۔ اس لیاظ سے سیاست اور کندن سب کچے دین میں داخل ہے۔

یهی وجہ ہے کہ دین ، اپنی فہرست کے اعتبادسے جن اجزار کے مجوعے کا نام ہے ، وہ شرابیت میں الگ الگ الگ کلمے ہوئے توسطتے ہیں ۔ مگرائی کوئی آیت نہیں ملتی جس میں علی الا طلاق الس ما پوری فہرست کی تعمیل کا مطالبہ کیا گیا ہو ، الا ، رب اورعبادت کی سمت میں "جامع مفہوم "کی جو آیات بین کی گئی ہیں ۔ اب ان آینوں پر بھی عور کر لیجئے ہو دین کے جامع تصور کو تابت کرنے ہے گئے ہیں ۔ اب ان آینوں پر بھی عور کر لیجئے ہو دین کے جامع تصور کو تابت کرنے ہے گئا بین تقل کی گئی ہیں ؛

#### بہلی آیت بیہے:

قاتلوا النه ين لا يومنون بالله ولاباليوم المركم بي سي بولوگ نه الله كومانية بي رئين الاخرولاي مدمون ملحرم الله و اس كو واحد مقدر اعلى شيم نهين كرتنى منيوم ماسوله ولايد بينون دير المحق من الذي آخرت رئيني يوم الحياب اور يوم الجزار) كو مانية بي مفين الله الوقال كذب حتى يعطوا الحب زية عن بي منال بي منال بي منال مانية بي مفين الله و المحال الحديد الحقال الحديد المحال المحال

اوراس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، اور دین جی ان کی اور جی ان کی کہ وہ ہا تھ سے جزید اواکریں اور جیوٹے بن کر رہیں ۔

رہیں ۔

اوپرمیں سے آیت کا جو ترجمہ دیاہے وہ صاحب کتآب کا ترجمہ ہے۔ اور اس کے بعد حسب ذیل سطین درج بین ،

ب دهم صاعرون

"اسآیت میں" دین حق "اصطلاحی لفظہ جس کے مفہوم کی تشریح واضح اصطلاح جل شانہ نے بہتے تین فقروں میں خود ہی کردی ہے۔ ہم نے نزجہ میں منبرلگا کروا ضح کر دیاہے کہ لفظ دین کے حب ارول مفہوم ان فقرول میں بیان کیے گئے ہیں اور پیر ان کے مجموعے کو دین حق سے تعبیر کہا گیا ہے ۔ (صفحہ ۹۳)

اس استدلال بین آیت کے جومعانی لکلانے گیے بین ، میرے علم کی حد تک وہ زکس مفر نے بیان کیے بین اور نہ آیت کے الفاظ اس کے متمل ہیں۔ لا پومنون باللّہ ہے کے فقرے سے دین کا "بہلا" اور "دور سدا "مفہوم لکالنا، یعنی یہ کہ وہ خدا کی تعالمیت واقت داراعلی " نہیں مانتے اور اس مالمیت کے مقابلے میں تسلیم واطاعت کا رویہ اختیار نہیں کرتے، ولیا ہی اندلال ہے جیسے کچے لوگ ایمان بالریاست کا مفہوم اخذ کرتے ہیں۔ اسی طرح ولایہ تیمون ماحت ماللّه کرتے مالله کرتے ہیں۔ اسی طرح ولایہ تیمون ماحت ماللّه کرتے مشول خواس حاکمیت کے ذیر انزینی تابت کرنا محف الفاظی کھینے تان ہے نہ کہ علی استدلال بچر ولا سیسی میون دیر الحق میں وین تی کا مذکورہ بوتا ، ایک الیا دعوی ہے جس کے نیوتا ہو مناس معانی جہاں کہ دین حق یہاں معانی جہاں گا ہے استعال کیا گیا ہے۔

یہ آیت زیر بحث کتا بیں جو محضوص مفہوم تا بت کرنے کے بیے نقل کی گئے ہے، وہ تو یقینًا اس سے نہیں نکلتا اور ہذکوئی مفہراس کا قائل ہے گراسس سے قطع نظر آیت کی میح تا ویل کیا ہے۔ اس بین علمار کا اختلاف ہے۔ ایک گروہ بیس دینوں دین الحق سے اسلام قبول کرنا مراد لیتا ہے۔ اقر طبی ، جلد ۸، میں ۱۱) لیکن اس تا ویل کی صورت میں آیت کے اندر ایک تضا دیدیا ہورہا ہے۔ اس کے مطابق اہل کتاب سے جنگ چھیڑے کی وجہ یہ قرار پاتی ہے کہ وہ محد صلی التر علیہ وہم کے لائے مطابق اہل کتاب سے جنگ چھیڑے کی وجہ یہ قرار پاتی ہے کہ وہ محد صلی التر علیہ وہم کے لائے

ہوئے دین کو اپنا دین نہیں بناتے۔ جب جنگ جھیڑنے کی وجہ یہ ہے تواسی بنیا دیر جنگ کا خساتمہ بھی ہونا چاہیے۔ لینی یہ جنگ اس وقت رکنی چاہیے جب اہل کتا ب دینِ حق کو قبول کرلیں یالڑ کر ہلاک ہوجائیں جب ابتدائے جنگ کی بنیا دیہ ہے تو انتہائے جنگ کی بنیا دبھی مت درتی طور پر اسی کو ہونا چاہیے۔ مگر آیت کہتی ہے کہ اگر وہ جزیہ دے کر سیاسی اطاعت قبول کرلیں توجنگ روک دی جائے گی۔ دوسرے نفظوں میں جنگ جب سٹروع ہوگی تو اس جرم کی بنا پر سٹروع ہوگی کہ اہل کتاب دین اسسلام کو تبول کیوں نہیں کرتے مگر اس کے بعد صرف اس بنیا دیر روک دی جائے گی کہ ایفوں نے جزیہ دینا منظور کر لیا

سے -اس لیے آیت کی صبح تاویل یہ ہے کہ یہاں یہ بنون دیں الحق کا فقرہ اہل دین کی سیاسی اطاعت فبول کرنے کے معنی میں آیا ہے ۔ لایومنون باللّب ولا بالیوم الاخر ولاید روون ساحرہ

الله وس سول ه تک ان کے ایمان مذلا ہے کا ذکرہے ۔ اور اس کے بعد ولایہ بنون دیں العن میں میں میں میں الماعت قبول مذکر ہے کا داہل کتا ب کے لیے صبح تویہ تقاکہ وہ بنی آخرالز مال پر ایمان لاتے

جس کی انتیں عرصہ سے بشارت دی جائی رہی ہے۔ مگرجب انتقوں نے ایسانہیں کیا تو دوسری منبادل صورت یہ تھی کہ وہ نبی کی سیاسی اطاعت برراضی ہوجائیں (الواجب فی المشرک بن القتال اوالاسلام

مورت به مي دوه بي بي مي الما وي الما وي الرام مي وبايل (الواجب في المسرب في المال المال المراس المر

دوسری صورت پریمی وہ آمادہ نہیں ہوئے۔ اب چول کہ انھیں اختیار کاحق صرف پہلی صورت کے

بارے ہیں ہے۔ اور جہال تک دوسری صورت کا تعلق ہے ، وہ لاز مامطلوب ہے اس لیے حکم دیا

گیاکدان سے جنگ کرکے الحفیں اس پر مجبور کرو۔

پہلے فقرے ہیں جس ایمان اور تحیم ما حرم اللّہ کا ذکرہے اس سے بعض لوگوں نے موسوی سترلیت

پہلے فقرے ہیں جس ایمان اور تحیم ما حرم اللّہ کا ذکرہے اس سے بعض لوگوں نے موسوی سترلیت

کوئی تفنا د نہیں ہے۔ کیوں کہ اگر وہ اپنے دین پر وا تعی ایمان رکھنے والے ہوتے لوان کا ایمان لالاً انفیں معرصلے اللّہ علیہ وسلم کے ایمان سک بہونچا تا۔ کیوں کہ پچھلے تمام انبیار نے آپ کی بشارت دی

اور اپن امتوں کو آپ کے اتباع کا حکم دیا۔ ( لوکا نوامومنین بما باب دیدم ایمان صحیحا لفادھم ذاللے اللے الله مان بمحت مل صلح اللّٰه علیه وسلم لان جیسے الانبیاء بش واب وامروا ماتا ہے۔

ذاللہ الله الله مان بمحت مل صلح اللّٰه علیه وسلم لان جیسے الانبیاء بش واب وامروا ماتا ہے۔ ( ابن کٹ بر ، جل ۲ ) ص ۳۲۷)

تفیروں ہیں ہے میؤن دیر الحق کے بارے میں بدرائے ہی منفول ہوئی ہے:

قال ابوعبيب لآمعنالا والايطبعون طاعة اهل الاسسلام وكل سنكان في سلطان ملاه فهوعلى د يىن ه وقد دان لى وخضع البحرالمبيط ، جلد ٥ ، ص ٢٩

ابوعبيده كا قول ہے كه اس كامطلب بيسے كه وه مسلمالوں کی اطاعت قبول نہیں کرتے ۔اور چوجھی کی با در اس کے زیرا قدار ہو، تو وہ اس کے دین میں ہے اور اس کے متعلق کہا حاتے گاکہ

دانك

اسی تا ویل کو ابن جربرطبری سے اختیار کیا ہے۔ مکھتے ہیں ؛

﴿ وَلاَ يَكِنْ يُونُونَ دِيْنَ الْحَقِّ ) يقول ولايطبيعون ولايدينون دين الحق كامطلب يهدك وه الله طاعة الحق وهم اليهود والنصادي ميك هيك الله كي الماعت اختيارتهين كرية كل مطيع ملكًا اوذ اسلطان فهودائن له. اس ب مرادبهووو نفارئ بين ـ اورجو بمي كس یعتال سنه دان فلان نفلان شهوب دین بادرشاه یا حاکم کے ماتحت ہوتو وہ اس کے دین لهدينا

میں سے رعربی زبان میں دان بدین اس مفہوم کے ليے استعمال ہوتاہے۔

ابن جرير، جلد ١٠، ص ١٨ ـ ٢٧

اس تشریح کے مطابق آیت کا مطلب یہ ہواکہ آخری رسول بر ایمان نالاسے اور خدالی مذہب کی تعلمات جھوڑ سنے کے بعد ، ان کے بیے نجات کی صورت یہ می کہ وہ دین حق کی سیاسی اطاعت بنول کرلیں مگراس کے بیے بھی وہ نیار نہیں ہوئے ۔ جہاں تک بہلی چیز کا تعلق ہے ، اس کے بیے تو ابھیں مجبور نہیں كيا جاسكنا، مگراخرى چيزكے يے توبېرحال الخيس مجبوركيا جائے گا۔ اور اس وقت تك ان سے جنگ کی جائے گی جب کہ وہ اسلامی ریاست کی سیاسی مائتی بر راضی ہوجائیں۔

اس کے بعدیا نخ آیتیں ایک خاص ترتیب سے نقل کرکے ان سے ایک مرتب نیتے نکالاگیا ہے ين يه پوراحصه بعينه بيان نقل كرتا مون ؛

الشركين ويك وتين لودراصل اسلام

ا- ان السدين عند الله الإسلام (العملن)

اورجو" اسلام "كيسواكوني اور دين تلاش كركى اس سے وہ دين برگز قبول نركيا طلية كار

٢- ومن يبتغ غير الاسكام ديت فلن يقبل من (العملان ١٩)

وہ اللہ ہی ہے جس نے ابینے رسول

٣- هوال ناى ارسل رسوله بالهدى

کو صیح رمنائی اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ وہ اس کو تمام دین پر غالب کردے اگرچے شرک کرنے والوں کویہ کتنائی ناگواد ہو۔ اور تم ان سے لڑویہاں تک کہ فتہ باتی نر رہے اور دین بالکلیہ الٹرکے لیے ہوجائے۔

جب النه کی نفرت آگئ اور فتح نفییب ہو چکی اور تم نے دیکھ لیا کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہورہے ہیں نواپینے رب کی حمدو نتنا اور اس کی تبیح کرواور اسس سے درگذر کی درخواست کرو وہ بڑامعان کرنے والاسے - ودين الحق ليظهرة على الدين كله ولوكرة المشهون

(التوب ۵)

م. وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون السدين كلّه لله

والانغال ه

۵- اذاجاء نصرالله والفتح ورأيت السناس يدخلون فى ديين الله افواجًا فسبح بحسد رببلث واستنغفركا الشده كان قرابا

(النصس

ان سب آیات بیں دین سے پورانظام زندگی اپنے تمام اعتقادی ، نظری ، اخلاقی اور علی پہلوؤں سیت مراد ہے ۔ پہلوؤں سیت مراد ہے ۔

بہی دوآیتوں میں ادر نے دمواہ کہ اللہ کے نزدیک انسان کے لیے میحے نظام زندگی صوف وہ ہے جو خود اللہ ہی کی اطاعت وبندگی دار سلام) پر مبنی ہو۔ اس کے سوا کوئی دوسرا نظام جس کی بنیا دکسی دوسرے مفزوضہ اقتدار کی اطاعت پر ہو مالک کوئی دوسرا نظام جس کی بنیا دکسی دوسرے مفزوضہ اقتدار کی اطاعت پر ہو مالک کوئی نات کے ہاں ہرگز مفبول نہیں ہے اور خس کے ملک میں رعیت کی حیثیت سے رہتا ہے مخلوق، مملوک اور برور دہ ہے اور جس کے ملک میں رعیت کی حیثیت سے رہتا ہے وہ تو کبھی یہ نہیں مان سکتا کہ النا ان خود اس کے سواکسی دوسرے اقتدار کی بندگ و اطاعت میں زندگی گزار ہے اور کسی دوسرے کی ہدایا ت پر چلے کاحق رکھتا ہے۔ واطاعت میں زندگی گزار ہے اور کسی دوسرے کی ہدایا ت پر چلے کاحق رکھتا ہے۔ میری آبیت میں فر مایا گیا ہے کہ اللہ بنے رسول کو اسی صبح و برحق نظام زندگی دیمی اسلام کے ساتھ بھیجا ہے اور اکس کے مشن کی غایت یہ ہے کہ اس نظام کو تمام دوسرے نظاموں پر غالب کر کے دیے۔

چوتھی آیت میں دینِ اسلام کے بیرووں کو حکم دیا گیا ہے کہ دینا سے لڑواورانس ۲۰۱ دقت تک دم نالوجب تک فتنہ لینی ان نظامات کا وجود دنیاسے مط نہ جلئے جن کی بنیا دخداسے بغاوت پر قائم ہے اور بورانظام اطاعت و بندگی الٹرکے پیخالف یہ ہوجائے ۔

مگربهان جوبات کهی گئے ہے وہ یہ نہیں ہے۔ بہاں یہ کہا گیا ہے کہ دین اسٹیٹ کا ایک مکمل نظام ہے۔ اور اسی حیثیت سے وہ ہم سے مطلوب ہے۔ رسول اسی لیے آتا ہے اور اس کے مشن کی فایت بہی ہے کہ اس بورے نظام کو دور سرے تمام نظاموں پر غالب کر دے۔ بہی وہ انقلابی کام ہے جو اب ہمیں ساری دنیا ہے جو بیغمبر نے اپنے دور دسالت میں انجام دیا اور بہی وہ انقلابی کام ہے جو اب ہمیں ساری دنیا میں انجام دینا ہے۔

دین یا دین مشن کے اسی تصور برہم کو اعتراص ہے۔ دوسرے نفظوں میں اسبٹ یا نظام قائم کرنے کے بہلوکواصل دعوت نبوت کے طور پر بیش کرنا اور یہ کہناکہ انبیاراول روز سے اسسی دعوے کے ساتھ اپناکام شروع کرتے تھے، صحح نیا ۔ زیر بہت کتاب پر ہماری پوری تنفت دکا ۲۰۲ خلاصہ یہ ہے کہ جوچیزی بعداز ایمان مختلف بہلوؤں سے دین میں شامل ہوتی ہیں ان کو اس کت اب میں اصل دعوتِ رسی ان کو اس کت اب میں اصل دعوتِ رسی انت کی حیثیت سے بیش کر دیا گیاہے۔ اور اسی کے متعلق ہمارا کہنا ہے کہ یہ کسی آیت سے نابت بہیں ہوتا۔

بہلی دولؤں آیتیں سورہ آل عمران کی ہیں اور دولؤں دراصل یہ بتاسے کے لیے آئ ہیں کہ اب قیامت کک کے بیے خدا کے بہاں مفتول اور ذرابعۂ نجات دین صرف "اسلام" ہے۔ جنائجہ بہلے فقرے کے فور اُلبعد ارتنا دہوتا ہے:

وصالختلف السذين اوبتوالكتاب الأسن بعد ماجاء هم العلم بغيب بينهم (العمون - ١٩)

اور اہل کتاب نے (دین اسلام سے) جو اختلاف کیا تو ایسی مالت کے بعد کہ ان کو علم پہو کنے جیکا سخا۔ محض ایک دوسرے سے بڑھنے کے سبب سے ۔

یعیٰ وہ دین اسلام کی آخری مقبول اور منندحیثیت پرجواعتراص کررہے ہیں وہ معض ان کی سرکتی ہے ورند پھلے انبیار کی معرفت جو کچھ انحیں بتایا جا جیکا ہے اسس کی بنا پر وہ اس کی اس جیٹیت کوخوب جانے ہیں۔ آیت کا بہی مفہوم مفسرین سے لیاہے۔ میں دو حوالے نقل کرتا ہوں:

ران الدين عندالله الإسلام ) يعنى الدين المرضى عندالله هوالإسلام كما متال المائل رضيت لكم الإسلام دينا وقيه ردّ على اليهود والنصارئ وذالك لما ادعت اليهود الله لادين افضل من اليهود بية واحت النصارئ الله عليهم ذالك فقال النفر النية ودّالله عليهم ذالك فقال الدين عندالله الاسلام

دین صرف اسلام ہے جیساکہ دوسری جگہ ارتاد
مواہے رضیت مکہ الاسلام دینا اوراس میں
مہودو نصاری کی تردیدہے، بہودیوں کا کہناتھا
کہ یہودیت سبسے افضل دین ہے، نصاری
کا کہنا تھاکہ نصرانیت سبسے افضل دین ہے،
الٹرنتل لے کہا نہیں۔ الٹرکے زدیک تودین
صرف اسلام ہے۔

(ان الدين عندالله الاسلام) لين التركالينديده

رخازن - ج ۱ ،صفخه ۲۷۷

۲ - (ان الدین عندالله الاسلام) ای لادین مرضی عندالله نعالی سوی الاسسلام (روح المعالی، ج ۳ صفر ۹۳)

ان الدين عند الله الاسلام رئين الشرك نز ديك لينديده دين اسلام كسواكون اورنبي -

اس طرح دوسری آبیت کا اصل موصوع بھی ہی ہے کہ خداکے یہاں مغنول دین کون سلم جیا بنہ معون اس فقرے کے نوراً بعد سلسل کئی آیتوں میں یہی بات بیان کی گئے ہے کہ اسلام کو چھوڑ کر جونٹخف کوئی دوسہ ا دین اختیار کرمے گا وہ نعد الی نیکاہ میں "کا فنر" قرار پائے گا اور آخرت میں عذاب کا مستحق ہوگا۔ اآل عمہ سران ۸۵- ۹۱)

آیت کا یہی مفہوم مفسرین سے لیاہے ۔ میں دوحوالے نقل کرتا ہوں :

یعیٰ مقبول دین الٹرے نزدیک صرف اسلام ہے اس کے سواکوئی دین اسس کے یہاں مقبول نہیں ہوگا۔

رومن پیتغ عند پرالاسلام دینًا فلن یقبل مدنه ) الله تعالی نے واضح فرایاک بین تعالی ان من تحدی بعد مبعثه صلی الله کے بعد جوشخص آپ کی شر علیده وسلم غیر شریعت مفوغیرم قبول شریعت کو اختیار کرے گا مدنده ، (روح المعانی، ج ۲۰،۵۰۰) قبول نہیں کی جائے گی۔

الله تعالی خواصع فرایا که آخری رسول کی بعثت کے بعد جوشخص آپ کی شریعت کے علاوہ کس ادر سریعت کو اختیار کرے کا تو وہ خدا کے بہاں قبول نہیں کی جائے گی۔

گویاان دد نوں آیتوں میں جوبات کہی گئے ہے دہ اصلاً یہ بنیں ہے کہ اننان کے متلف سنبہ ہائے حیات کے بیاں دیگر مذاہب کے حیات کے بیاں دیگر مذاہب کے احت کے لیے صبح نظام وہی ہے جو خدا کے اقدار کے تحت منظم کیا گیا ہو، بلکہ یہاں دیگر مذاہب کے اس دعویٰ کی نزد بدہ کہ وہ خدا کے یہاں نجات کا ذریعہ ہیں اور اعلان کیا گیا ہے کہ اب ہمیشہ کے لیے ذریعہ بخات حرف وہ دین ہے جو اخری رسول کی معرفت بھیجا گیا ہے۔

تیسری آیت کے سلسلے میں دوسرے مقام پرہم نے مفصل ہمٹ کی ہے۔ یہاں صرف ایک پہلو کی طرف اشارہ کیا جا تاہے۔ جس سے اندازہ ہوگا کہ دین کا زیر مجت مفسوص نفسور اس سے افرنہیں کیا ما سکت ا

 کیا فوج اور لولیس کے ذریعہ کس سے جھرانی جاسکتی ہے ۔حقیقت یہ ہے کہ " غلبہ " کا موصوع صرف کھے ظاہری اطاعتیں بن سکتی ہیں۔ اطاعت کی ساری ا جناس غلبہ کاموصنوع نہیں بن سکتیں ۔

اسى طرح اظهار دين كا واقعرجس طرح بيش آيا اس سے بھي اس كى تقديق منبي ہوتى ـ اسس كا تعلق دوگروہوں سے تھا، ایک مشرکین عرب جن سے اسالسیفن اماالاسسلام کامعاملہ کیا گیا، یعنی یا حبنگ کرویا اسلام لاؤ ، اور دوسرے اہل کتاب جن سے جزیہ لے کر انھیں ان کے مذہب پر جيوڙ ديا۔ گويا ايک گروه کو نرمېي طور پرمغلوب کيا گيا اور دوسرے کو سياسي طور پر- ظامرے که دولول میں سے کسی گروہ کے بارسے میں بھی بہت کہا جا سکتا کہ ان پر دین اس طرح قائم بہوا کہ اندرسے باہرتک مرلحا فاسے دین کے تمام تقلصے اور اس کار المطلوب ان کے اوپرنا فذکر دیا گیا تھا۔

خِالِيَ مفسرين نے بہال عمومي غلب كامفهوم مرادليا ہے، خواہ ديگر مذاهب بريا ديگر مذاهب کے افراد ہر۔

اليظهرة) ليظهر الرسول دعلى المسرين كله ) لين رسول كوتمام ابل مذابب برغالب كرسيا على اهل الاديان كلهم اوليظهر دين الحق بيكه دين حق كوسروين برغائب كرے .

رکتات ، ج ۱، صفحه ۵۳۹)

(ليظهرة) بيغلب ، على الدين كله - على مرشول كوتمام ابل مزامب برغالب كرے يا يرك اهل الادبيان كلهم اوليظه ردين الحق دين حق كوتمام وينول يرغالب كريد

على كل دين (نغى ، مارك التنزيل ، ص ٢٣٨)

چوتھی آیت کے متعلق تفصیلی گفتگو آ گے آرہی ہے جس سے معلوم ہوگا کہ زیر کجت تفسور کو اس آیت میں صبح طور پرچیال منہیں کیا جا سکتا ۔ یہی وجہے کہ اس آیت کی تشریح میں مصنف کے یها ب تفنا دبیدا سوگیا آور ان کو دو ملکه دوباتین کهنی پژین ر زبر بجث کتاب میں جوں کہ مصنف کو دین کا وسیع اورجامع مفہوم ٹابت کرنا تھا۔ اس میے یہاں اکھوں سے دعویٰ کر دیا کہ اس آیت میں " دین سے پورانظام زندگی این تمام اعتقادی ، نظری ، اخلاقی اور عملی بہلووں سمیت مرادیے ." رصفحه ۹۴) مگردوسری جگه اس آبیت سے مشن کا انقلابی مفہوم نکالتے ہوئے انفیس یا دآیا کہ اسمیں جس دين كا ذكرم اس كو وجو دمين لاست كيد "قت ال"كا حكم ديا كياب - يعى رط كر لوكول كودين یرے آؤ۔ اس لیے اسس آیت کو انقلابی مشن کا مافذ بنانے کا مطلب یہ ہوگا کہ دین کے اعتقادی اورنظریاتی بہلوؤں کو بھی لا لواکر لوگوں سے منوایا جائے۔ حالاں کہ ان چیزوں کے متعلق معلوم ہے کہ

م کونصیحت اور فہمالین کا حق ہے نہ کہ جنگ کا۔ اس لیے دوسری جگہ دین "محدود "مغہوم کا حامل ہوگی جنا کچہ تغہیم القرآن میں اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے اکھوں نے اپناموقف بدل دیا اور ویسکون السب یان ملک الدر ویسکون السب مین ملک کا مطلب یہ بیان کیا کہ لوگ خواہ ایمان لائیں یا نہ لائیں مگر زمین پر ملکی قانون خدا ہی کا در اس کے لیے جنگ کی جائے۔ دبقرہ ماسٹیہ منبرہ میں

اسی طرح آخری توالہ (سورہ نفر) پرجو لمبی تقریری گئی ہے، اس کا سورہ کے اصل الفاظ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اذاجاء نصر اللّٰہ والفہ سے وہ غلبہ مراد ہے جو دشمنان اسلام پر فدا کے درسول کوئی وا۔ اور ہے مخلون فی دین اللّٰہ افواجا میں اس واقعہ کا ذکر ہے کہ غلبہ ماصل ہو ہے کہ بعد وگوں نے کترت ہے اسلام بول کرنا شروع کر دیا۔ ابن عباس کی روایت ہے کہ فتح سے بہلے جب آخری رسول اور قرین کے درمیان شدید کشمکش جاری ہی ۔ عرب کے لوگ کہا کرتے کہ اس کشمکش ان کی روب کے لوگ کہا کرتے کہ اس کشمکش میں جو جینے کا وہی حق پر ہے ۔ چنا بخرجب آنخورصلی اللّٰر علیہ وسلم اپنے دشمنوں کوزیر کرکے ان کے اور نوب جی تو و بال کے لوگ جوق درجوق اسلام الله علیہ اسلام اس جینیت میں ہوگیا کہ تبلیغ دین کا وہ دو لوں جینیت میں ہوگیا کہ تبلیغ دین کا وہ دو لوں جینیت میں ہوگیا کہ تبلیغ دین کا وہ کام آیندہ مسلسل جاری رہ سکے ۔ جس کوئم رسالت کے بعد جاری رکھنا اللّٰہ تعالیٰ کولار می طور پرمطلوب کام آیندہ مسلسل جاری رہ سکے ۔ جس کوئم رسالت کے بعد جاری رکھنا اللّٰہ تعالیٰ کولار می طور پرمطلوب کام آیندہ مسلسل جاری رہ سکے ۔ جس کوئم والسلام اور آپ کے دوسرے قربی رائیتوں سے جب یہ سورہ سن تو انسوں لیے اسلام اور آپ کے دوسرے قربی رائیتوں سے جب یہ سورہ سن تو انسوں لیے ناس میا کہ اس انسان کی اسلام اور آپ کے دوسرے قربی رائیتوں سے جب یہ سورہ سن تو انسوں لیے اسلام اور آپ کے دوسرے قربی رائیتوں سے جب یہ سورہ سن تو انسوں لیے اسلام اور آپ کے دوسرے قربی رائیتوں کے حسانہ جب یہ سورہ سن تو انسوں لیے انسانہ کوئیت قرب آگیا ہے ۔

یہاں میں تغیروں کے چندا قتباس نقل کرتا ہوں جسسے اس تشریح کی وضاحت ہوتی ہے: (اذاجاء نصر الله والفتح) النصر الاغائشة و نفر کامطلب ہے وشمن کے مقابلے میں مدد دبیت الاظهار علی العدو والفتح فتح البلاد، والمعنی اور فتح کامطلب شہروں کو فتح کرنا ہے۔ اسس کا

مطلب یہ ہے کہ اہل عسرب یا قراش کے مقابلہ یں دسول السُّرصلے السُّرعلیہ وسلم کو خداکی مد دلمی اللہ آپ سے مکہ فتح کیا۔ ور آیت الناس یے مخلون

ی دین الله افواجًا دینی جب تمهارے تیمنول کے مقابلہ بین تم کوخداکی مدد بہو کئی اور ملک فتح

مصمقابدین م نوحدای بددیج پی اور ملب ح بوگیا اورتم سے اہل تین کو دیکھاکہ وہ دین اسلام

یں بڑی بڑی جماعتوں کے ساتھ داخل ہورہے ہیں

(اذاجاء نصرالله والفتح النصرالاغات و الاظهار على العدو والفتح فتح البلاد ، والمعنى الاظهار على العدو والفتح فتح البلاد ، والمعنى نصر رسول الله على الله عليه وسلم على العرب اوعلى قرلين وفتح مكة رودايت الناس يدخلون في دين الله افواجا ) اى اذاجاء نصر الله وراًيت اياك على من ناواك وفتح البلاد وراًيت الهل اليمن يدخلون في ملة الاسلام جماعات اهل اليمن يدخلون في ملة الاسلام جماعات كثيرة بعدما كانوا بدخلون في عدالك التنويل واحداً والمناويات واحداً والمناويات النايل واحداً والمناويات النايل واحداً والمناويات واحداً

جب کہ پہلے دہ ایک ایک دود وکر کے اس میں داخل موتے تھے۔

ریدخلون فی دین الله ای ملت الاسلام التی لادیر بیناف الیه تعالی غیرها دا فواجا ) ای یدخلون فیه جماعات کثیر فیه فی کاهل مک قه والطائف والیمن وهوان وسائر قبائل العرب و کانوا قبل ذالل یدخلون فیه واهدًا واهد با ذالل واشنین اثنین - (تفسیر ابوالسعود) والمراد ب خول الناس فی دینه نغالی والمراد ب خول الناس فی دینه نغالی افولجًا ای جماعات کثیر تخ اسلامهم من غیر قتال و و ت کان دالل بین فتح من غیر قتال و و ت کان دالل بین فتح مک قوموته علیه الصالی قالسلام مک قوموته علیه الصالی قالسلام و کانوا قبل الفتح ید خلون فیه و اهدا و اشنین و اش

ب مخلون فی دین الله اخواجگا این دین اسلام میں کیٹر نقدا دمیں داخل ہورہے ہیں۔ جیسے اہل مکہ ، طالقت ، کین ، ہوازن اور تمام قبائل عرب ، جوکہ اس سے پہلے ایک ایک دو ددکی نقداد میں اسلام لاتے ہے۔

اس سے مراد بغیر لڑائی کے لوگوں کا کثیر تعداد میں اسلام قبول کرناہے اوریہ واقعہ فتح مکہ اور آپ کی وفات کے درمسیان ہوا۔ فتح سے پہلے لوگ ایک ایک دو دو کرکے اسلام بتول کرتے تھے۔

(روح المعاني، جلد ٢٠٠٠ من ٢٥١)

معلوم ہواکہ اس سورہ میں جس چیز کا ذکر ہے ، وہ صرف مجینت نتے اور دخول فی دین النگر ہے ۔ یعی خدا کی مدوسے نتے پانا ادر لوگوں کا کثرت سے اسلام تبول کرنا ، اس نتے و نفرت کا بیس منظر کہا ہمت اس کا بہاں کو ف ذکر نہیں ہے ۔ اس لیے ان آیات سے یہ معنوم نکالنا کہ اس سے پہلے عرب میں دعو ب رسالت کا جو کام ہوا وہ ایک مفصوص اسٹیط کا نظام قائم کرنے کی جدو جہد بھی اور یہ فتح و نفرت اس انقلا بی جدو جہد کی تحکیل ، یہ ایک مزید بات ہے جس کو الگ سے لاگر یہاں جبال کیا گیا ہے ۔ خود ان آیات میں دعوت رسالت کی یہ نوعیت بیان نہیں کی گئ ہے ۔ نہ وہ دوسری جگہ کہیں صراحة مذکور ہے جس کی بنیا دہریہاں اس کو تیاس کمیا جاسکے ۔ ایس حالت میں اس استدلال کی مثال بالکل ایس ہے جس کو نی شخص دعوت رسالت کی نوعیت یہ فرحن کرلے کہ وہ عرب قوم کو فد نہی پیشواؤں اور جاگردادوں بھیے کو نی شخص دعوت رسالت کی نوعیت یہ فرحن کرلے کہ وہ عرب قوم کو فد نہی پیشواؤں اور جاگردادوں کے ان تدارسے نکالیے کی جدد جہد تھی ۔ ایس شخص اپنے اس مفعوص نفطہ نظر کو ان آیات کے ساتھ جوڑ کو

کہ سکتاہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عرب کی قومی جدوجہ جومی صلی الٹرعلیہ وسلم کی تیا دت میں سنہ وع ہوئی تھی، وہ فتح مکہ کے دن ابن کا میابی تک پہونچ گئ اور اس کے بعد ملک کے وہ تمام لوگ ہوسابق نظام کے تحت دیے ہوئے تھے، وہ جوق درجوق آب کے جنٹے کے جنٹے جمع ہو نے گئے۔ اگریہ دوسرا استدلال جمع نہیں ہے، تو یقینًا پہلا استدلال بھی صبح نہیں ہوسکتا۔

# اسلام مشن کی تعبیر

پیلی نصف صدی کے دوران میں جن سماجی نظریات کو قبولیت اوربرزی کا مقام ماصل ہواہے وہ وہی نظریات ہیں جوزندگی کے مادی نظام کو درست کرنے اورسیاسی انقلاب برپاکرئے کے لیے اسے مہیں ۔ حتی کہ اب وہی تخریک زندہ تخریک سمجھی جاتی ہے جواس ہنج پر کام کررہی ہو۔ اس سے متار تنہ ہوکر قدیم مکا تب خیال کے لوگ بھی اپنے نظریات کی تشریح اسی مخصوص انداز میں کرنے لگے ہیں ۔ ہندوازم اور عیسائیت کا جدید لٹر پچراس کی نمایاں مثال ہے۔ یہ لے اتنی بڑھی ہے کہ اب مذہب لغمیر آخرت کے بجائے تعمیر دنیا کا عنوان بن گیا ہے۔

اگرآب اس جیا ناموئی ففاسے متا تزموں اور اس کے بعد اسلام کا مطالعہ کریں تو یہ عین ممکن ہے کہ اسلامی تخریب کا نقتہ آپ کے ذمین میں تھیک اسی طرز پر بننا سروع موجائے جو باہر کی دنیا میں آپ دیجھ رہے ہیں۔ آپ کا ذمین جو لسلی تعلق کی بنا پر پہلے سے اسلام کے ساتھ ایک طرح کی عقیدت رکھتا تھا، قدر تی طور پر وہ اسلام کو مکر کی اس سطح پر دیکھنا چاہے گاجو لوگوں کے نزدیک بلت داور مستند سطح ہے۔ اور حین کی اس سیتنیت کو آپ بھی غیر شعور کی طور پر تسلیم کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ دیکھیں گے کہ اسلام میں زندگی کے ہر شعبہ سے متعلق احکام ہیں۔ اسلام کی تاریخ ہیں برسرا قت را مطبقہ سے رہائیاں بھی ہوئی ہیں ، اسلام کے سیاسی قوت بھی حاصل کی ہے ۔ او ان سب کا مجموعہ آپ کے ذمین سانچہ میں اسلام کی اس تعبیر کی صورت میں طرح کا جائے گا کہ :

السلام أيك مكل نظام زندگى ہے اور انبيار عليهم السلام اس ليے آئے تھے كه حكومت الله قائم كركے اس ميح ترين نظام كوعلًا زمين پرنا فذكريں ا

ٹہیاں ملاکر ایک نیا ڈھانچہ بنانااور دعوی کرنا کہ یہ ایک تاریخی جانور ہے جواب سے پاپنج کردرے ل پہلے زمین پر چلتا پھرتا تھا۔

اسسلام کے اس تصور کے مطابق دینا میں اہلِ ایمان کا جو" نضب العین ﴿ قرار پاتا ہے اسس کو جماعت اسلامی کی ابتدائی تاسیس کے وقت مندرجہ ذیل فقرے میں بیان کیا گیا تھا ؛

" جماعت اسلامی کانضب العین اور اس کی تمام سعی وجهد کامقصود د نیابیں حکومت الہیہ کا قیام اور آخرت بیں رضلتے اللی کاحصول ہے "

دستورمیں نضب العین کے اسس نفرے کی تشریع کمتے ہوئے بنایا گیا تھاکہ :

"اس سے مرا دالٹر کی متر عی حکومت کا قیام ہے جس کا تعلق انسان کی زندگ کے اس جے سیے ہے جس میں انٹریۓ انسان کو اختیار عطا کیا ہے ۔ "

اس کامطلب یہ ہے کوعقائد، اخلاق ، معالت متن ، تمدن اور سیاست وغیرہ سے منعلق جومفصل فا نون خدا سے اس کا مطلب یہ ہے دراصل خدا کے خدا سے اس کونسلیم کیا جائے ، جولوگ ایسا نہیں کہنے وہ دراصل خدا کے مقابلے میں بغاوت کا ارتکاب کرتے ہیں اور ؛

"مومن کاکام اس بغا وت کو د نیاسے مٹا نا اور خدا کی زمین پر خدا کے سوا ہراکی کی خدا وندی تختم کر دیناہے۔ مومن کی زندگی کامشن یہ ہے کہ جس طرح خدا کا قانون تکوینی تخت می کا ئنات میں نافذ ہو۔ مومن کی تختام میں نافذ ہو۔ مومن کی تختام میں نافذ ہو۔ مومن کی تختام میا خاکا مہدف کا معقود یہ ہے کہ وہ خدا کے بندوں کو خدا کے سوا ہر ایک کی بندگی سے نکا لے مماعی کا مہدف معقود یہ ہے کہ وہ خدا کے بندوں کو خدا کے سوا ہر ایک کی بندگی سے نکا لے اور صرف خدا کا بندہ بنائے۔ یہ کام نی الاصل نونضیحت، فہایس ترعیب اور تبلیغ ہی سے کہ لے کا ہے ، لیکن جو لوگ ملک خدل کے ناجائز مالک بن بیسے ہیں اور خدا کے بندوں کو اپنا بہن جو لوگ ملک خدل کے ناجائز مالک بن بیسے شوں کی بنا پر درت بردار کو اپنا بہندہ بنا لیستے ہیں، وہ عمومًا اپنی خدا وندی سے محض نضیحتوں کی بنا پر درت بردار مہدی ہو جا یا گرتے۔ اس لیے مومن کو مجود ًا جنگ کرنی پڑتی ہے ، تاکہ حکومتِ الہیں کے قیام ہیں جو چیز ریز راہ ہو اسے راست سے ہیں اور ہے۔ "

ملک کی تقشیم کے بعد حب مندستان کی عالحمہ ہماعت قائم ہوئی نویہاں کے رہنا وُں نے نفب العین کے نفرے میں کمچہ تبدیل کر دی اور اس کو مندر حبر ذبل الفاظ میں ظاہر کیا ۔

\* جماعت اسلامی کا نصب العین اوراس کی تمام سعی وجهد کامقصود دنیا میں اقامت دین دانٹر تعالیٰ کے دین کو قائم کرنا) اور آخرت میں رصنائے اللی کاحصول ہے ؟ ۲۱۰

اس تبديلى كا مطلب نضب العين كى تبديلى نهيس تفى ، بلكه يه محض ايك تفظى تبديلى تقى جينائية دستوريس تبديل تنده فقرے كے نيچے حب ذيل لؤك درج كيا كيا ؛

" دستورجاعت بیں اس سے پہلے اقامت دین کے بائے حکومت الہیہ کالفظ تھا جودرامل اس مفہوم میں استعمال کیا گیا تھا جو اقامت دین کلہے، کبکن چوں کہ حکومت الہیہ کے لفظ کے سمھنے میں فلط فہمیاں بیدا ہوتی ہیں اور کرائی جاتی ہیں اس لیے مزورت سمجی گی کہ اپنے لفنب العین کے اظہار کے لیے ایسالفظ اختیار کیا جائے جو قرآن کا ایک اصطلای لفظ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے تہام مفہوموں برحا دی بھی ہو اور کسی غلط فہمی کا باعث بھی مذہو ہو

اب بہی نفذب العین جماعت اسسلامی مندکے موجودہ دستور میں ان الفاظ میں بیان گیاہے:

«جماعت اسلامی مندکا نفسب العین افا متِ دین ہے۔ جس کا حفیقی محرک صف رضائے
الہی اور فلاح آ خرت کا حصول ہے ..... بہ دین النان کے ظام و باطن ، اوراس
کی زندگی کے تمام الفرادی و اجتماعی گوشوں کو محیط ہے۔ عفائد ، عبا و ات ، اور افلاق
سے لے کرمعیشت ، معامت رت اور سیاست تک النان زندگی کا کوئی ایک شعبر بھی ایسا
نہیں ہے جو اس کے دائرے سے تعارج ہو۔

یہ دبی جس طرح رصلت اللی اور فلاحِ آخرت کا ضامن ہے، اسی طرح دبنوی مسائل کے موزوں حل کے لیے بہترین نظام زندگی بھی ہے، اور انفزادی اور اجنماعی زعدگی کی صابح اور تی پذیر تعمیر صرف اسی کے قیام سے ممکن ہے۔

اس دین کیا فامت کامطلب یہ ہے کہ کس نفریق و تقییم کے بغیر اس پورسے دین کی مخلصانہ بیروی کی جائے اور ہرطرف سے پیسو ہوکر کی جائے اور انسانی زندگی سے انفرادی و اجتماعی متمام گوشوں میں اسے اس طرح جاری و نافذ کیا جائے کہ \_\_\_\_ فرد کا ارتقارہ معاسف ہو گئی ہے اور ایسانی میں اسے اس میں مشکیل سب کچھ اسی دین کے مطابق ہو گئی ہے ایک میں بات اس فکر کے تحت بیدا شدہ لڑیجر میں بار بار مختلف انداز سے دہرائی گئی ہے ایک

مفنمون کے چین دفقر سے بہ ہیں: "اسلام دعام معنوں میں ،کسی مذہب کا اور مسلمان کسی قوم کا نام نہیں ہے۔ بلکہ دراسل اسلام ایک انقلابی نظریہ ومسلک ہے جوتمام دینیا کے اجتماعی نظم کو بدل کر اپنے نظر بہ اسلام ایک انقلابی نظریہ ومسلک ہے۔ ومسلك كے مطابق تعمير كرنا جا ستاہے اور مسلمان اس بين الاقواى انقلا بى جاءت كانام ب جے اسلام اپنے مطلوبہ انقلابی پروگرام کوعمل میں لاسنے کے لیےمنظم کرتاہے۔ اورجہاد اس انقلابی جدوجهد کا ، اسس انهائ صرف طافت کانام بے جو اس مقصد کو حاصل كرية كه ليع عمل مين لا في جائد "

" یه دعوت جولوگ بھی قبول کرلیں وہ ۱۰۰۰۰۰۰ اسلامی جاعت کے رکن بن جلتے ہیں اور اس طرح وہ بین الاقوامی انقلابی پارٹی تیار ہوتی ہے جے قرآن حزب اللہ کے نام سے یا دکرتاہے ..... یہ پارٹ وجودس آنے ہی استے مقصد وجود کی تھیل کے لیے جہا دسروع کر دیت ہے۔ اس کے عین وجود کا اقتضاریہی ہے کہ بغیراسلامی نظام کی حکمرانی کومٹائے کی کونٹ ش کرے اور اس کے مقابلے میں تمدن واجتماع کے اس معتدل ومتوازن صابط كى حكومت فائم كرے جے قرآن ايك جامع نام كلمة الله سے تعبر کو تاہے ا

میر مذہبی تبلیغ کرنے والے واعظین اور مبشرین کی جماعت نہیں بلکہ خدائی فوجداروں كى جماعت بهداوراس كاكام بهدك دنياسة ظلم، فتنه، ضاد، بداخلاقي، طغبان اور تاجائز انتفاع کو بزور مٹا دیے، ارباب من دول اللہ کی فدا وندی کوختم کر دیے اوربدی کی جگدنیکی قائم کرے - لہذا اس پار لٹا کے بیے حکومت کے افتدار پر قبصنہ کیے بغیرکوئی چارہ مہیں ہے، کیوں کمفندانہ نظام تمدن ایک فاسد حکومت کے بل پر ہی قائم ہوتا ہے اور ایک صالح نظام ندن اس وفت کک سی طرح قائم نہیں ہوسکتا جب مک حکومت مفدین سے مسلوب ہوکرمصلحین کے ماعظ میں یہ آجلئے۔ رتفهیات حصداول جهاد فی سبیل الله

یهال بین ایک اور اقتباس نقل کرول گاجس بین زیاده تعضیل کے سابھ اس نقطه نظرکوبیان كياكياب - "السلامي نفب العبين "كعوان كريحت لكهة بن :

"اس سوال کاجواب قرآن مجيد يب جو کيد دياگيا ہے وہ يہ ہے:

هُوَالَّذِي مَا رُسُلَ مَ سُولَ لَهُ بِالْهُدِ مِن فَي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلى اللهُ عَلى اللهُ عَلى اللهُ عَلى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه دِيْنِ الْحَتِ لِيُظْهِ وَيَ عَلَى السِبِ يُنِ كُلِهِ الدِينِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُولِ اللهُ ا دین برغالب کردے خواہ یہ کام مشرکوں کو کتناہی

وَلَوْكُ رِهَا الْمُشْرِجُ عُوْنَ

اس آیت میں اُکھ میں سے مراد دنیا میں زندگی بسرکرنے کا صحیح طریقہ ہے ۔ انفرادی برتا وُ، فاند ا نی نظام ، سوسائٹی کی ترکیب ، معاشی معاملات ، ملک انتظام ، سیاسی حکمت عملی ، بین الاقوامی تعلقات ، عرض زندگی کے تمام بہلووں میں ا بنان کی زندگی کے میام بہلووں میں ا بنان کی زندگی کے میام بہلووں میں ابنان کی زندگی کے میے میچ دویہ کیا ہو نا چاہیے ، یہ چیز الشریے اپنے رسول کو بتاکر بھیج ہے ۔

دوسری چیز جو الٹرکارسول کے کر آیا ہے وہ دین حق ہے۔ دین کے معنی اطاعت کے ہیں۔ کین اور مذہب کے لیے جو دین کا لفظ استعمال ہوتا ہے یہ اس براص کا اصل می موضوع لا بہیں ہے بلکہ اس کو دین اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس میں بھی انسان خیال موضوع لا بہیں ہے بلکہ اس کو دین اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس میں بھی انسان خیال وحمل کے ایک فاص منظم کی اطاعت کرتا ہے۔ ورنہ در اصل دین کا لفظ قریب قریب وہی معنی رکھتا ہے جو زمانہ عال میں "اسٹیٹ " کے معنی ہیں۔ لوگوں کا کسی بالاتر افتالا وسی معنی رکھتا ہے جو زمانہ عال میں "اسٹیٹ " ہے۔ یہی دین کا مفہوم بھی ہے، اولا کو سیلے کرتا ہے انسان کی مخود اپنے نفس کی ، اور سمت مخلوقات کی بندگی واطاعت اختیار کر سے۔ ایس در حقیقت الٹرکارسول اپنے بھیجے والے اس کی بندگی واطاعت اختیار کر سے۔ ایس در حقیقت الٹرکارسول اپنے بھیجے والے کی طرف سے ایک ایلے "اسٹیٹ "کا نظام ہے کر آیا ہے۔ جس میں نہ تو انسان کی طرف سے ایک ایلے "اسٹیٹ کے لیے کوئی مقام خود اضیاری کے لیے کوئی مقام بکر کا کہتا ہے کے لئے کوئی مقام بکر کا کہتا ہے۔ اس واقت داراعلی جو کہ بھی ہے مرف الٹر کے لیے ہے کوئی مقام بکر کہ کہ کہ کا کیلے۔ اس واقت داراعلی جو کہ بھی ہے مرف الٹر کے لیے ہے۔

کپررسول کے بھیجنے کامقصد نیہ بتایا گیاہے کہ وہ اس نظام اطاعت ردین ، اور اس قانون حیات دالہدی کو پوری جنس دبن برغالب کر دسے ۔ پوری جنس دین سے مرادیہ ہے کہ دنیا ہیں انسان انفرادی یا اجتماعی طور برجن جن صور لوں سے کسی کی اطاعت کرنا ، بیے وہ سب "جنس دین "کی مختلف انواع ہیں ۔ بیطے کا والدین کی اطاعت کرنا ، بی کا مختلف انواع ہیں ۔ بیطے کا والدین کی اطاعت کرنا ، کا شوم کی اطاعت کرنا ، ماتخت کا افری اطاعت کرنا ، ماتخت کا افری اطاعت کرنا ، موری کی اطاعت کرنا ، یا دور البی ہی بے نظام اطاعت کرنا ، بیروؤل کا پیشواؤں اور السی ٹروں کی اطاعت کرنا ، یا دور البی ہی بے نظام اطاعت بناتی ہیں اور الند کی طرف سے رسول کے آیے کامقصد بیسے کہ یہ پور انظام اطاعت ابنے تمام احب ذار میں اور الند کی اطاعت البین تمام احب ذار

سمیت ایک بڑی اطاعت اور ایک بڑے قانون کے مائخت ہوجائے ، تمام اطاعتیں اللہ کی اطاعت کے تابع ہوں ، ان سب کومن ضبط (Regulate) کرہے والا ایک اللہ می اطاعت کے تابع ہوں ، ان سب کومن ضبط اور اس صابط تو قانون کی مدود سے باہرکوئی اطاعت باقی نہ رہے۔ اطاعت باقی نہ رہے۔

یہ رسول کامٹن سے اوررسول اس مشن کو بور اکرنے پر مامور سے خواہ شرک کرنے والے اس برکتنی ہی ناک بھول جراها کیں۔ شرک کرنے والے کون ہیں ؟ وہ سب اوگ جوابن الفزادي واجتماعي زندگي مين التركي اطاعت كيسائة دوسري متنقل بالذات ربین خداکی اطاعت سے آزاد ، اطاعتیں شرکی کرتے ہیں جہال تک اللہ کے تانون طبعی (Law of Nature) کانعلق ہے۔ ہرانان طوعًا وکریًا اس کی اطاعت کرریا ہے، کیوں کہ اس کی اطاعت کے بغیراس کے لیے کوئی جارہ ہی نہیں ہے۔ مگرجہاں تک النان کے دائرہ اختیار کا تعلق ہے، اس دائرے میں تعبین انسان تو بالکل ہی عیراللہ کے مطبع بن جانتے ہیں اور تعبن النان اپن زندگی کو مختلف حصوں میں تقیم کرکے کسی حصرین الا عت کرتے ہوئے فالون اخلاقی (شرایت) کی اطاعت کرتے ہیں اور کسی دوسرے حصہ میں اپنے نفن کی یا دوسروں کی اطاعت کرتے ہیں۔ اسی چیز کا نام اللہ کی اطاعت کے ساتھ دوسری اطاعتوں کوسٹ ریک رناہے۔ اور جولوگ سٹرک کی ان مخلف صورتوں میں مبتلا ہیں ان کو یہ بات ناگوار ہوتی ہے کہ اپنی فطری الماعت کی طرح ابن اختیاری اطاعت و بندگی کوبھی بالکلیہ الترکے لیے خانص کر دیں بخواہ نا دانی کے سببسے یا اخلاقی کمزوری کے سبب سے بہرمال وہ سٹرک پر امرار کرتے ہیں۔ سکن الترك رسول بريه فرض عائدكي كياب كه ايد لوكوں كى مزاحت كے باوجود ايين متن كولوراكرمے - رمسلمان اور سياسى كشمكش حصة سومى

اوبرکے اقتباب سب بہ جوہات کہی گئے ہے وہ اصلاً کوئی غلط بات بہیں ہے۔ لیں جب اس کوعلی الاطلاق ابل ایمان کا نصب العین قرار دیاجائے تو یفنیاً دہ غلط ہوجا تی ہے۔ کیوں کہ مومن کی زندگی کا اصل مقصد خداسے تعلق بیدا کرناہے ، خداسے انتہائی طور پر لبیٹ جانا ، اس سے ہمہ تن متعلق ہوکر زندگی گزارنا، یہی وہ اصل مقصود ہے جس کے لیے النان کی تخلیق عمل ہیں آئی ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کو بلین کے لیے مومن کو این ساری نوج صرف کرنی چاہیے۔ دنیا ہیں مومنا ما عمل کا اصل نشانہ بھی جب کو بلین کے لیے مومن کو این ساری نوج صرف کرنی چاہیے۔ دنیا ہیں مومنا ما عمل کا اصل نشانہ بھی ہوں کو بالا اس

فداسے جُراناہے ندک کس محضوص اسٹیط کا نظام قائم کرنا۔

اجماعی انقلاب بریاکرنا یا زندگ کے نظام کوفتط وعدل پر قائم کرتا، ایمان کا ایک نقاصل ہے جو مختف حالات میں مختلف شکل اختیار کرتاہے۔ میرا بہ حال ہے کہ جب بیں سڑک پرچیت ہوں اور لاؤد البيكرير بحة موك فلمي كالن كي آواز مبرك كان مِن آتى ہے توجی جِامِتاہے كەكاش ميرے پاس وه طاقت مونى جسسے بين اسس خرافات كوباكل بندكر ديتا جب ميں روزان اخبار براحتا موں اور اس میں دیکھتا ہوں کہ شیاطین الس سے لیٹر اور رہنا بن کرزمین کوفسا دسے بجر دیلہے تو دماغ جیسے کھولنے لگتاہے اور بہتمنا ابھر آتی ہے کہ کوئی ایسی شکل ہوتی کہ ان مفیدین سے زمین کوپاک کیا جاسکتا۔ جب میں عوام الناس کو دیکھتا ہوں کہ وہ انسان کے بنائے ہوئے احمقار قوانین کے جال میں بھینے ہوئے ہیں اور غلط معامتی نظام کے نیچے لیس رہے ہیں۔ توسا سے بدن میں ایک آگسی لگ جانی ہے اور بہنوا ہش ہوتی ہے کہ اس جال کولوڑ ڈالوں اور اس نظام کو نہس نہب کر دول ،جب میں دکیتنا ہوں کہ وقت کا بااقتدار طبقة اقترار پاکرفرعون بن گياہے اور ملی اور بين الا قوامی زندگی کوجہنم بنا دياہے توب اختيار جي جا ہتا ہے ككاش ميرے ليے يدمكن ہوتاكديں الاتمام مجرين كوجيل بيج ديتا اور النائيت كو ال كے تخت و تاراج سے رہائی دلا دینا۔ جب بیں دیکھتا ہوں کہ اشرار کی تیا دیت نے دینیا کا یہ حال کر دیاہے کہ زبین کے بہترین ذرا لغ وور ائل صرف جنگی تیاربول بی بربا دیے جارہے ہیں اور سیاست صرف اس کا نام رہ گئی ہے کہ ہمکن طریقہ سے اپنے اقتدار کو باقی رکھنے کی کوشش کی جلئے، توجی چاہتاہے کہ ا بیسے حكماً اون كوخود الحنيل كے نب ركيے موئے ان آتني كراموں ميں دھكيل دوں جو الفول سے اپنے فرخی دشمنوںاورسیاسی مخالفوں کے لیے بنا رکھ ہیں ۔

ممکن ہے میرے ان جذبات ہیں کچہ انتہا بندی ہو۔ مگرمیں یقین کے ساتھ جا نتاہوں کہ اگرکسی کے دل میں ایمان پیدا ہواہے تو وہ خارجی حالات کے بارہ میں اس قسم کے احساسات سے خالی نہیں ہوسکا مومن کی لازمی صفت ہے کہ وہ دنیا کے بکاڑ کو دیکھ کر گڑھے ، اس کی اصلاح کی تدبیر سوچے ۔ اس کو دور کرسن کے لیے اپنے بس بھر کوسٹ ش کرے ۔ دیکن اگر کوئی شخص ہے کہ یہی اہل ایمان کااصل مشن ہے اور یہی وہ اصل کام ہے جس کے لیے تمام انبیار بھیجے گئے تھے ، تو میں کہوں گا کہ یہ بات اتنی ہی غلط ہے جتنا یہ کہن کہ فارجی بنگا ڈکامسلمان سے کوئی تعلق نہیں ، اس کے بارے میں اس کچھ سوچنا بہیں چاہیے ۔ اگر آب ایک ایسے مکان میں داخل ہوں جس میں ہرطرف غلاظت اور کوڈ اگر کھ بھر اہو اہو تو ہے شک نظافت ایمانی کاتفاصل ہے کہ ایسے کہ ایسے کہ بستہ ہوجا بیں ۔ اگر آب ایک کاتفاصل ہے کہ آب اس کو تندت کے ساتھ محسوس کریں اور اس کوئکال پھینگنے کے لیے کم بستہ ہوجا بیں ۔

لیکن اگر آپ پر کہنے لگیں کہ ۔۔ " ایمان کا اصل مقصودیہ ہے کہ گھروں کی صفائی کی جائے ؛ تویہ بات بجائے خود بالکل لغوم وگ اور اس فابل ہوگی کہ اس کی تر دید کی جائے ۔

۔ ہی وجہ ہے کہ اجتماعی اصلاح اور تمدنی انقلاب کی بات ایک معلوم ومعرد ف بات ہوئے باوجود اسلام مئن "کی حیثیت سے تابت نہیں ہوتی۔ اسلام مئن کا یہ تصور کہ اسلام ایک بہترین سیاسی اور تمدنی نظام ہے اور اس نظام کوجاری و نا فذکر نا وہ کام ہے جو فداکی طرف سے ہما رہے ہیر د ہوا ہے ، یہ اسلامی مئن کا ایک ایساتصور ہے جس سے قرآن کے صفیات نا آتنا ہیں ، مجھے کتاب الہی میں کوئی ایک فقرہ مجی ایسا مئیں طاجس سے اس نقطہ کو واقعی طور پر افذکیا جاسکتا ہو۔ اس سلسلے میں جن آ بیوں کے حوالے دیے جائے ہیں۔ ان کو اگلے صفحات بی نقل کرکے ان پر مختصر گفت گو کہ وں گا۔

### ا بہلی آبیت ہے:

اور اس طرح ہم سے تم کو امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہ ہو، اور رسول متم پر گواہ ہو۔ رَكَذَ الِكَ جَعَلْنَكُمُ أَمَّكَةً وَّسَطَّالِّتَكُونُو أَشَهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدِ مَا

اس آیت کوسم مین کے بیے جب ہم علمائے تفیر کی طرف رجوع کرتے ہیں تو معلام ہوتا ہے کہ وہ تقریبًا مب کے سب اس میں " شہا دت " سے مراد ایک ایسا کام بیتے ہیں جس کا تعلق اس دنیا سے نہیں بلکہ آخرت سے ہے ۔ بعنی یہ کہ تعلیا مت ہیں سب ابق انبیارا وران کی مخالف قوموں کے مقدمہ ہیں امت محمدٌ شاہد کی حیثیت سے ہے ۔ بعنی یہ کہ تعلیا میں اس تفییر کی بنیا دان روایات پر ہے جن میں خردی گئ ہے کہ ؛

"قیامت کے روز بعن ایے بنی ہوں گے جن کے ساتہ صرف ایک یا دویا اس سے کچھ زیادہ ایمان لائے والے ہوں گے، بقیہ بوری قوم نے ان کا انکار کیا ہوگا۔ بھراس قوم کو بلایاجائے گاجس کی طرف وہ مبعوث کیے گئے۔ قوم سے پوجھا جائے گا، کیائم کو ہمارا پیغام ہو بنیا تھا۔ قوم کے لوگ جولب دیں گے، نہیں۔ بھر بنی سے پوجھا جائے گا، دہ کھے گا اور اس کے لوگ جولب دیں گے، نہیں ۔ بھر بنی سے پوجھا جائے گا، دہ کھے گا اس کوئی گواہ ہے ؟ نبی اس کے جواب میں محدصلے الشرعلیہ وسلم اور آپ کی امت کا نام نے گا۔ بھر آپ اور آپ کی امت بلائی جائے گا ور اس سے پوجھا جائے گا۔ کیا اس بنی سے اپنا بینیام رسالت ابنی قوم میک بہونیا دیا تھا، وہ جواب دیں گے ہاں۔ بھران گوا ہوں سے پوجھا جائے گا کہ تمہارا میک بہونیا دیا تھا، وہ جواب دیں گے ہاں۔ بھران گوا ہوں سے پوجھا جائے گا کہ تمہارا نام نے کا دیا تھا، وہ جواب دیں گے ہاں۔ بھران گوا ہوں سے پوجھا جائے گا کہ تمہارا نام نے دیا تو بد کا ہے ہم کو اس کی خبر نام نے تو بد کا ہے ہم کو اس کی خبر نام نے تو بد کا ہے ہم کو اس کی خبر نام نے تو بیا دیا ہوں ہوا۔ وہ کہیں گے کہ تمارے رسول نے ہم کو اس کی خبر نام نے تو بیا کا کہ نام کا کہ سے تو بیا دول ہوں ہوا۔ وہ کہیں گے کہ تمارے رسول نے ہم کو اس کی خبر نام نے تو بیا کا کیا کہ نام کو اس کو تھا کہ نام کا کا کہ نام نو نام کو کیے معلوم ہوا۔ وہ کہیں گے کہ تمارے رسول نے ہم کو اس کی خبر نام نو نور کا کھا کہ نام کی خبر کیا کہ نور نام کی خبر کا بیا کیا کہ نام کو کیے معلوم ہوا۔ وہ کہیں گے کہ تمارے رسول نے ہم کو اس کی خبر کو کیے معلوم ہوا۔ وہ کہیں گے کہ تمارے رسول نے ہم کو اس کی خبر کا کھا کہ کو کیا کہ کا کھا کہ کا کہ کا کھا کہ کا کہ کا کہ کو کیا کہ کا کہ کو کیا کی کیا کہ کو کیا کو کو کیا کہ کو کیا کو کیا کہ کو کیا کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کو کیا کو کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کو کیا کہ کو کیا کو کو کیا کو کیا کو کو کیا کو کو کیا کو کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کو کیا کو کیا کو کو کو کیا کو کیا کو کو کیا کو کیا کو ک

دى مى مى مطلب ب اسس آيت كا وكذالك جعلنكم اسة وسطًا لتكونوا شهده اء على النساس (ايك اور روايت كے مطابق) اس كے بعد محمصلے السُّرعليه وسم سے امت کا حال دریا نت کیا جائے گا توآپ امت کے عادل ہونے کی گواہی دیں گے۔ يمطلب ب اس آيت كا ويكون الرسول علي مشهيدًا " اس مدیث کو نقل کرتے ہوئے علامہ آلوسی بغدادی مکھتے ہیں :

> (ىتكونواشهداء على الناس) اىسائر الامسم يوم القيامة بان الله تعالى ت اوضح السيل وارسل الرسل فبلغوا ونصحوا، و هوغاية للجعل المسذكور رروح المعانى، ج ٢ ص ٥ )

شہادت سے مراد قیامت کے روز تمام گراہ قوموں کے بارے میں اس بات کی گواہی دیناہے کر اللہ تعالیٰ نے اپناراستہ ان کے سامنے واضح کر دیا تھا ، اور رسول بميح جفول نے حق کو بہونیا یا اور خیرخواہی كاحق اداكرديا . آيت بي جعلنا كم نفط سے اس امت کے جس تقرر کا ذکر کیا گیاہے اسس کامقعد

میں ہے۔

ابوحیان اندلسی سے اس آبیت کے سلسلے میں علمار کی تشریحات کا ذکر کرتے ہوئے مکھاہے: ایک رائے یہ ہے ، اور بیشتر علمائے تغییراسی کے حق میں ہیں کہ اس شہادت کا تعلق آخرت سے ہے اور وہ یہ کہ بھیل قومیں جمفول نے اپنے انبیار کی مکذیب کی تھی۔ان کے خلاف یہ امت انبیار کی طرف سے بطورگو ۱ ہیش ہوگی۔ شہادت کی پیرتفسیر بخاری اور دور ری کت حدیث کی روابات سے ثابت ہے۔

احدهاماعليه الاكثرس انهافي الاخع و هى شهادة هذة الاسة للانبياءعى اسهم النين كذبوهم وقد روى ذالك نصًا في الحديث في البغارى وعنديرة (البحرالمحيط، ج١ ص ٢٠٠)

تاہم اس آیت میں ایک مزید مفہوم لینے کی گنجائن ہے ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت میں لوگول سے جو گرفت ہو گی، وہ ظاہر ہے کراسی بنیا دیر ہو گی کہ دنیامیں انفیں حق کا پیپنام ہو نیا تھا، مگراس کے باوجود النمون نے نہیں مانا۔ دوسرے لفظول میں گراہ قوموں کے بارے میں آخرت کی علات میں جس واقعہ کی شہادت دی جائے گی وہ ایک ایسا وا تعد ہو گاجو پہلے اسی دنیا میں پیش آجیکا تھا، اس طرح آخرت کی شہا دت خود اس بات کی متقاصی ہے کہ اس سے پہلے دینیا ہیں حق کی شہادت دی جام کی ہو۔ دنب میں

العاصل الشهادة - الاخبار بما شها كلا لنان العرب، ع ١٠ كلم اص ٢٨٠٠ العام اص ٢٨٠٠

شہادت دیسے یا آخرت میں بیش آینے والے مقدمہ یو گوں کو باخبر کرنے کا یہ کام پہلے بیغمبروں کے ذرایعہ انجام پاتا تقا۔ اورختم نبوت کے بعد امت محدی اسس کی ذمہ دار ہے چنا کچہ بیصل نثا ذکھنیریں اس نتم کی بھی ملتی ہیں جن میں شہادت کا یہ دینوی مفہوم بتایا گیاہے۔ابوحیان اندسی نے ایک رائے مندرجہ ذیل الفاظين نقل كيسيه:

بعض لوگول نے يہ طلب بيان كيا ہے كه دين كاجوعلم هيس ملاب اس كو دوسرون تك اس طرح منتقل كروجيسي رسول نے اسے تم يك پہنچاياہے۔

وقيس لتنق لواالب مرماعلته وع من الوحى والدين كهما نفتسله رسول الله صلّى الله عليه وسسلم البحول لمحيط، ج اص ٢٢٣)

اس مفهوم کی تا ئیبداس سے بھی ہوتی ہے کہ خواہ اس مفسوص آیت بیں اس کام کا ذکر بنہ ہو گرعلم دین كودوسرون يك پنيانيك ومدواري ايك معلوم ذمرداري هجود وسرك فوس ف ابت به اورير بمى صروح نص سعنا بت مے كتبلغ ودعوت كايد كام اس كا انجام ديناہے كمآخرت يں لوگوں كاوپر الله تعالى كالمقدمة قائم موسك،

رسولوں کوخوش خبری دیینے و الے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا تاکہ لوگوں کے پاس الشرك اوبركوتي حجت باتى مذرب بيسكون للناسعلى الله حجة بعد الرسسل (نساء ١١٥)

اگریم شهده لا کی آیت بس ان ساری گنائشوں کو مان بیں تو اس کے بعد بھی جو چیز ٹنا بت ہوتی ہے وه صرف دعولت وتبلغ یا نذار وتبشیر ہے۔ بینی پر کہ لوگوں کواس حقیقت سے بوری طرح آگاہ کر دیا جائے کہ مرنے کے بعد آخرت آنے والی ہے اور حیاب و کتاب ہونا ہے تاکہ جب بوگ میدان حشریں اکھا کے جائیں اوران سے ان کے اعمال کی یاز پرسس ہو توکوئی یہ نکہ سے کہ آپ ہم سے ایسی چیز کا حیاب لے رہے ہیں جس سے ہم کو با خرنہیں کیا گیا تھا۔۔۔ حکومت المبیوت الم کرنے کاشن بھر بھی اس آیت سے نہیں تعلقا۔ ٢- دوسري آيت جواس سلطين بين كرجباتي هم وه حسب ذيل ب

ان ا قیموالدین و لا تتفسر فعی تهماری طرف بی بم نے اس کی وی کیہے،

شرع مسكر من السدين ما وطي خداني تهار سالة وي دين مفرركي به نوحاً والذى وحينااليك وما بحب كاس نه نوح كواور إبرابيم كواور وصبينابدابسواهم وموسلي ويلى مولى اورعيلي كوصكم دياتها ، اوراك فمرر

اس آیت سے یہ استدلال کیا جا تاہے کہ اس میں الدین سے مرادوہ سارے انفرادی واجماع ، قومی ا وربین الاقوامی احکام ہیں جواسسلامی شرمیت میں ملتے ہیں۔ اورا تعامت کامطلب ہے ان کو قائم کرنا۔اس طرح يد آيت پورے شرعي نظام كو كل طور پر انا في زندگي بين غالب و نا فذكرنے كا تكم دے رہى ہے -

اقامت كااصل مفهوم ب: كسى كام كاحق اداكرنا، اس كوشيك شيك انجام دينا (اقامة الشى: توونية حقد، مفروات الممراغب) فارج حكمك نفاذ كسلة بقى يرلفظ بولاجا تام - مر اس كا اصل فهوم منعلقه فعل كي مكل انجام در بى ب يذكه اس كانفاذ - حديث بي آتلي كسوره مومنون كى ابتدائي آيتين نازل موئين توآب في فرمايا:

لقد أنزل على عشرابات مدى محديردس آيتين اترى بين-جوان كى اقامت كرب وه جنت بين جائے گا-

اقامه ندخل الجنة

ان دس آیتوں میں جواحکام دیئے گئے ہیں وہ یہ ہیں \_\_\_\_نا زمین خشوع اختیار کرنا۔ لغوسے یہ ہیز كرنا ـ زكوة برعام مونا ، شرطًا ه ك حفاظت كرنا ، امانت ا ورعب د كوبورا كرنا ، نما زول كى تجهب في كرنا - إلى برب كرية تمام الفرادي نوعيت كاحكام بين ،اس الحان كوغالب ا ورنا ف ذكرن كاكوني سوالنهيس-بهان "اقامت "كامطلب يهديكهان كولورى طرح اختيا ركرليا جاست النكوابن زند گی مین محل طور پرشائل کیاجائے۔

آیت کی مذکورہ تفسیر ایسی تفبیرے ، جومیرے علم کی صد تاکسی قابل ذکر نفسرنے اب کے نہیں كى بدتمام على في السات المال الدين معمراداصل دين يا دبنى بنيا دى تعيمات يلية بين مذكه کل دین ۔ ان کے نز دیک بہاں اقامت دین سے مرادسارے شرعی نظام کولوگول کے اوبر قائم کر مانہیں ب بلکہ دین کے اس بنیا دی حصد کو بوری طرح اختبار کرناہے جو شخص سے اور سرحال میں لازی طور پر مطلوب ہے۔ اورجس کوا بنی زندگ بیں پوری طرح شامل کر لینے سے بعد کوئی شخص خداکی نظرین سلمان نتاب (.... سائر ماب ون المرابا قامته مسلماً، مادك التنزل وغيرل)

زير بحث تعبير كے صلقه ميں اس آين كا نرجمة دين قائم كرو" كياجاتا ہے يينر جمد فلط ونهيں ہے گر و ہ غلط فہی پیداکر ناہے : ترجمہ کے یہ الفا ظاخاص طور بر زیر بجٹ تعبیر کے پیداکردہ فٹ کرمے بین ظر مين بيمفهوم اختيار كريلية مين كردين كوغالب اورنات زكرو" ياييك" ايني ذات سے ليكرساري

ونیا تک اسے زندگی کے تمام شعبوں میں جب اری کرو" حالانکہ افت بھوالدین کے فقرے کا پیطلب برگزنهیں ہے-اصل مفہوم کے اعتبارے اردویں اس کا زیادہ بہتر ترجمہ بیر ہوگا " دین پر قائم معو" چنا نچه اردوسترجین نے عام طور براس کاترجمہ" دین مت ائم کرو" نہیں کیائے . بلکہ تقریب سب کاتر جمہ و بى بے جو ہم نے اپنے ترجمہ بیں اختیاد كباہے۔ جندمن بورعلمار كے زرجے يہاں نقل كئے جاتے ہیں :

يەكەقائم ركھو دىن ا ورىپيوٹ نە ڈالو ید کرقائم رکھو دین کواورمت متفرق ہو بیجاس کے اسى دين يرقائم رمناا دراس ين يعوث مردالنا اسى دين كوتائم ركعناا وراس بن تفرقه مذالنا اس دبن كو قام ركهنا اوراس بين نفرقه مذوالنا قائم رکودین کو اور اختلات نه ڈالواس میں شاه عب دانقا در<sup>رح</sup> شاه رفيع الدين رح عبدالحق حقاني رح اشرن على تفانوي ومیٹی نذیراحمب د<sup>رح</sup> شيخ الهندمجمو دالحسن

یہال الدین "ے اساسات دین مراد ہونے کا ایک قرید یہ ہی ہے کہ امکی آیات یں دین حق کے بالمقابل دين باطل مح جواجزار بيان كئے سكے ہيں وه صرف بنيادى امور سے متعلق ہيں، يه امور قرأن كے الفاظ يس حسب ذيل بين ؛

مجاجة في الله (آيت ١٦) مسراء في الساعة (١٨) حديث ونياكي طلب (٢٠) ان تینوں باتوں کے ذکر کے بعدارشاد ہواہے ،

امردهم شدر کاء شدعوالهموس کیاان کے کی دوسرے قدا ہیں جنوں نے ان کے الدين مسالم بياذن به الله رشوري ٢١)

لغايبادين مقرركيا م جس كى الله نامازت نهي دى علامة الوسى بغدادى فريها دين شرك سے يهي تين چيزيس ماردلي بي، ان كے الفاظ يهن، املهم شركاء شرعوالهم مسن شركارنيان كے كتے جودين باطل وضع كيا ہے، وہ الدين كالشرك واسكالالبعث والعل مع يرك، آخرت كالكار اور دنيا كيك

للدنسيا (روح المعاني، چه ۲۵ ص ۲۸)

دین باطسل کے یہ منیادی اجزار بتارہ بین کہ دین حق کے وہ بنیادی اجزار کیا ہیں جن کی طرف مشرکین کواس کے بجائے دعوت دی جار ہی ہے ۔۔۔ وہ ہے توحید، دوسری زندگی کا ایتین اور آخرت کے لیے عمل ان تین اجز اکی طرف دین حق مضعمل آ بتوں بر بھی اشارے موجود ہیں ارر، رے ۔ ملاحظ ہوسورہ کی چوتھی ،ساتویں اور بار ہویں آیت ۔ ۲۷۰

اس دائے کی بنیاد آیت کے الفاظیں ۔ کیو کد بوری آیت کوسائے رکھنے سے معلوم ہو تاہے کیباں ایک ایے دین کی آقامت کا حکم دیا جار ہاہے جوحضرت نوح سے کر آخری رسول تک تمام انبیاد پر ارّا تقااب جون كه مختلف انبياد پرنازل كى جانے والى تعليمات اپنى بورى شكل ميں يكسال فهيں تھيں۔ غفائدا وربنب دی اصوبوں کی حدیک تو ان سب کادین باسکل ایک تفا ، مگرتفصیلی نیربیت اورعملی احکام بیںان کے درمیان کانی فرق تھا،اس لئے حکم سے الغاظ کے مطابق اسسے دین کا وہی حصوراد موسكة بعجوسب مين مشترك ربامو الممرازي لكصفه أبين:

حضرت نوح پرتمام انبيار كاعطف م،اس ے ظاہر ، موتاہے کہ اس حکم کامطلب اور کے اس حصد پر اوری طرح عامل ہوناہے جوتماً انبیارکے درمیان تفق علیہے۔

چنا بچه امام رازی نے آیت کی نشری مندرم دیل الفاظیں کے ہے۔

ضروری ہے کہ الدبین سے کوئی ایسی ننی مراد ہوجواحکام اوعمل ذمے داربوں کے علاوہ ہے ،کیول کہ بیجیزیں قرآن کی تصریح كعطابق مختلف انبيارك ودميان مختلف ربى بين يس لازم ب كريبال الدين سے مرادایے امور موں جن یں شریقوں کے اخلان سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور وہ ایمان خدا پر اس کے فرشتوں پر اسس ک کابوں براس کے رسولوں پر اور بوم آخرت پر اورايان سيهرا ورجيرين پيداموتي بين \_ دنیاسے اعراض ، آخرت کی طرف لیک اليه اخلاق كواختياركرنا ، اوربياخلاق

بين الكل (تفسيكبر، جلدم فتمص ١٣٨٢) واقول يجب الايكون المرادمن منذا الدين شئيًا مغايرً التكاليف والحكام، وذالك لانها مختلفة متفاوتة، قال الله تعالى دىكل جعلنا منكونشرعة ومنهاجا) فيجبان يكون المرادمنيه الامودالستى لاتختلف باختلاف الشرائع وهي الديمان بالله وملكته وكسبه ورسله واليوم الأخر والايمان يوجب الاعراض عن الدنساو الاقبال على الاخرق والسعف مكارم الاخلاق والاحترازعن رخامهٔ الاحوال رتفيه كبيرطبرمنم،

اندعطف عبيه ساكرا لاشبياع

وخالك بيدلعلىان المسرارهس

النخنبالشربية المتفرع يها

ص ۲۸۲)

سے بینا۔

## مولانااشرف على تفانوى لكيمة بين ا

"مرا واس دین سے اصول دین ہیں جومنترک ہیں تمام شرائع ہیں ،مثل توحید ورسالت وبعث ونحوہ - اور قائم رکھنا یہ کہ اس کو تبدیل مت کرنا ، اس کو ترک مت کرنا " بیان الفرقان سور ہ شوریل )

یک رائے تمام مفسر تن نے دی ہے کسی بھی قابل ذکر تفییر ہیں مجھے آیت کا یم فہوم نہیں ملاک " دین کے تمام انفرادی واجستمامی احکام کو زندگ کے سارے شعبوں ہیں ناف زکرو " یہاں ہیں چند رائیں نقل کرتا ہوں :۔

### الوالعالبير:

الاخلاص لله وعبادته

یعنی اس آیت میں اقامت دین کا مطلب خدا کے لئے اخلاص ا وراس کی عبادت ہے۔

#### محب ابر:

لعربيعث نبى الاا مسربا قامسة المصلوة والاقترار بالله تعالى وطاعته سبعانه وذالك اقامة الدين (روح المعانى)

#### ابوميان:

موماشرع مممن العقائد المتفق عليها من توحب الله وطاعته والديمان برسلم وبكتبه وباليوم الأخروا لجزاء فيه (البحوالميط) خيازن :

المراد باقامة الدين هو توحيد الله والايمان به وبكتبه ورسله واليوم الأخروطاعة الله في اوامرة ونواهب وسائرما يكون الرجل به مسلما ولم يروالشرائع التي هي مسالم

الشّهِ نِي مُوسِمُ دِيا تَفَاكُهُوه بْمَازْقَائُمُ كُرِبُ زكوا ة دے ، الشّه كا آقراركرے ،اس كى الْمَاتُ كرے اور اس كا نام ا قامت دين ہے .

بران متفقد عفائد کا نام ہے جو توحید ، خدا کی اطاعت، رسولوں پر ایمان ، اس کی ٹرابوں پر ایمان ، یوم آخرت پر ایمان اور جز اسے اعمال ہے تعلق ہیں ۔

یبال اقامت دین سے مراد توحیز خراا ور اس کی کت ابول اور رسولوں اور بوم آخرت پر ابال لانا ہے اور احکام ونمنوعات بیں اس کی اطاعت کرنا ہے۔ اور ان سب چیزوں پر عمل کرنا ہے جن پرعمل کرنے سے کوئی شخص

الامعرعلى حسب احوالها فاستها مختلفة متفاوتة قال الله تعالى لكلحعلنا مستكم شرعة ومنهاء الباب الناويل

### آلوى بنسدادي:

ای دین الاسلام الذی هو توحید الله تعالی وطاعته و الایمان بکتبه ورسله و بیوم الجزاع وسائر مایکون العبدبه مومناً و المراد با قامسته تعدیل ارکانه و حفظه من ان یقع فیه نیش ایوری :قی نیش ایوری :-

بعنى اقامة اصوله من التوحب والنبولة والمعاد ونحوخ الك دون الفرع التى تختلف بحسب الاوقات بفوله لكل جعلنا منكم تشرعسة وهنها جا (غرائب القرآن برما شيابن جرير) قرطى :-

موتوجيد الله وطاعته والايان برسله وكتبه وبيوم الجزاء وبسائرها يكون الرجل باقامته مسلماً. ولم يرح الشرائع التي هي مصالح الامعرالي حسب احوالها فانها مختلفة متفاوتة (الجاح لاحكام القرآن)

ملمان بنتاہے۔ یہاں دین سے مراد تربیتیں نہیں ہیں جوا متول کے حالات کے تحت ان میصلون کے پیش نظر نازل ہوتی ہیں کیونکہ قرآن کی تصریح کے مطابق وہ مختف ہیں۔

یعن دین اسلام جوکه توحید، خداکی اطاعت، اس کی تمالوں، اس کے رسولوں اور یوم جزار پر ایمان کا نام ہے۔ اور وہ سب کچھس سے کوئی شخص مون بنانے اور اقامت دین سے مراد اس کے ارکان کو شیک شیک اداکرنا، آل کی نگہداشت اوراس پر دوام۔

بعنی توحید، نبوت ، آخرت پر قائم موناادر اس قسم کی دوسری اصولی تعلیمات کوابنا ناجو ان فرو عات کے علاوہ ہیں جن بیں مختلف تنربعیتوں کے درمیان اختلاف رہاہے۔

اس کا مطلب ہے خد اک توحید کا اقرار اور اس کی اطاعت ، اس کے رسولوں پڑاس کی کتابوں پر اور روز آخرت پر ایمان لانا، اور وہ سب کچوس کی آفامت ہے آدمی ملان بنتے ہے ۔ یہاں شریعتیں مراد نہیں ہیں جواشوں کے حالات کے تحت ان کی صلحت کے مطابق دی جاتی ہیں کیو کہ وہ ہمیشہ مختلف رہی ہیں۔

### ابن کنثیر ،

اى القدر المشترك ببينهم هسو عبادة الله وحدة لا شريك له وان اختلفت شرائد هم ومناهجهم ما فط الدين :

ای شرع لکمون الدین دین نوح و همدوما بین نها من الدنیاع ملیده مالسلام، شع فسول شوع الدی اشترك فولاء الاعده من رسله فیه بقوله ران اقیموا الدین) والمل دا قامت دین الاسلام و توحید الله وطاعته و الایمان برسله و کتبه و بیوم الجزاء و سائرمایکون المئ بات امته مسلمًا و لمیر به الشرائع فانها محنت لفته و و محل ان افتیموا فانها محنت لفته و و محل ان افتیموا نصب بدل مین مفعول شرع و المعطوف ین علیه ، اورف عملی الاسنیناف کانه قیل و ما ذالک المشروع فقیدل مواتامة الدین المشروع فقیدل مواتامة الدین

یعنی انبیاری تعلمات کا وندر مشترک جوبازگرت ایک خداکی عبادت کو نام اگرچ اس کے وا ان کی شریعیت ا ور طریقے باہم مختلف ہیں۔

بعنى تمهار الله دين ميس دين نوح دين محما ودان کے درمیان آنے والے نیبوں کے دین کومشروع کیا، اس کے بعداس مشروع كوتباياجسمين يدانبيائي عظام منترك ب بي - فرمايا الناقيمواالدين - يبالوين اسلام کی آفامت سے مراد ہے: توحید، نعدا کی ا طاعت ،رسولول اورکست ابوں اور لوم ج*را پرایمان ، اور وه سب چیزین ج*ن کو <sup>'</sup> افتياركرييغ يكوئى شخص مسلمان بنلم. اس حكم بين انبياء كي شريعتين مرادنهين بين كيول كروه منتف انبيارك درميان مختف رہی ہیں۔ نحوی ترکیب کے افاظے ان ا قيموالدين ياتومل نصب ميں ہے، كيول كروه تنسىء كمفعول كابدل ب. یا وه علیحده ممله ا ورمل رفع میں ہے مویا سوال تقا و مکیا چنر ہے جومشروع کی گئ ہے فرلمایا ، وہ ہے اس (متفق علیہ) دین پر فائم بوجانا ـ

ان اقتباسات سے ظاہرہے کہ آیت کے مخصوص الفاظ کی بنا پریہاں مفسری نے دسن کی بنا پریہاں مفسری نے دسن کی بنیا دی تعلیمات کو پوری طرح اختیار کرنا مرا دلیا ہے۔ ای حالت بیں اس کا بمطلب لینا کیو نکری حجم ہوسکتا ۲۲۱۷

ہے کہ دین کے تمام انفرادی واجتماعی احکام کوزندگی کے سارے شعبوں میں نافد کرو۔

اس کامطلب بینہیں کہ اصل دین کے علا وہ شریبت کے اجتاعی اور تدنی تو انین ہارے لئے "اقامت" کا موضوع نہیں ہیں۔ یں صرف یہ نابت کرناچا ہتا ہوں کہ ان کی اقامت اس طرح مطلق نفظوں ہیں ہم پر فرض نہیں گئی ہے جیسے بہتعبیر اس کوہم پر فرض کرناچا ہی ہے، یہی وجب کہ قرآن کے ان مقامات سے اس تعبیر کے حق میں استعملال نہیں تماجہاں فی الواقع دین کے اجتماعی احکام کے نفاذ کا حکم دیا گیا ہے بیشلاً یا داؤ دا فاجھ لئا اللہ خسان کہ جینے نی الادض فلحکہ دہین الناس بالحق ولا تهت بعالمہ وی حکم دیا گیا ہے بیشلاً یا داؤ دا فاجھ لئا ہی آیتوں سے سکتی ہوئی نظر آئی ہے جواصل سکا ہے متعلق ہیں۔ جیسے کوئی شخص زبین کی انفرادی ملکیت کا مخالف ہواور قرآن سے ماجی ملکت کا نظریثابت کرناچا ہا ہوتو اس کو قرآن کے نقرہ کے ان الفاظ میں اپنا مرعان غلز ہیں آئے گا جہاں معاتی قوائین کا ذکر ہے۔ اس کے بجائے وہ الارض للہ کے نقرہ سے سے ساتھ لال کہ اس نفر ہی ہوں کہ ان نظریو شکل کی منافر ہیں ہیں۔ بہتر۔ بن ما خذ ہمیشہ غیر متعلق آئیتیں رہی ہیں۔

اس سلسلے کی تیسری آیت حسب ذیل ہے:

وقانلوهم حتى لاتكون فت نة وكون الله با الله با

بعماون بصيس

اورتمان سے جنگ کرویہاں تک کہنت نہ باتی ندرہے، اور دین ہورا کا پوراالٹرکے کئے ہوجا کے موجو اللہ کے دیا تھا میں تو اللہ دیکھنے والا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔

بعینه بهی آیت قرآن بی ایک اوربگه آئی ہے ، البته و ہاں کله کا لفظ نہیں ہے (بقرہ - ۱۹۳) کہا جا کہ کہ کہ اس کله کا لفظ نہیں ہے (بقرہ - ۱۹۳) کہا جا کہ کہ اس آیت بین ' دبین اسلام کے بیرووں کو حکم دیا گیا ہے کہ دنیا سے لا و اوراس وقت تک دم نہ لو ، جب کس فنننہ ، یعنی ان نظامات کا وجود دنیا سے نہ مطابح نائے جن کی بنیا د خد اسے بغاوت پر فائم ہے " (قرآن کی طار بنیاوی اصطلاحیں ، مبحث ' دبین "

اس کی مزیرتفصیل یہ ہے کہ فننہ کی حالت سے مرا دُسوب اُنٹی کی وہ حالت ہے جس میں بندوں پر بندوں کی خدائی و فرمال روائی مت ائم ہو ، اور جس میں اللہ کے قانون کے مطابن زندگی ہے کرنامکن مذر ہے" اور" باز آجا نے سے مراد کافروں کا اپنے کفروشرک سے باز آجا نانہ بیں بلکہ (ندکورہ بالا) فنتنہ سے باز آجا ناہے، کافر ، مشرک ، وہر ہے ہراکیک کو اختیار ہے کہ اپنا جوعقیدہ رکھتا ہے۔ رکھے اور جس کی جا ہے عبادت کافر ، مشرک ، وہر ہے ہراکیک کو اختیار ہے کہ اپنا جوعقیدہ رکھتا ہے۔ رکھے اور جس کی جا ہے عبادت

كرے باكسى كى نكرے - اس گراہى سے ان كو نكاليے كے لئے ہما سے فہائش اور نفیحت كريں گے . مگراس سے نظریں کے نہیں لیکن اسے بیحق ہرگز نہیں ہے کہ فداکی زین پر فداکے فانون کے بجائے این باطل توانین جاری کرے اور فداکے بند ول کو غیار خداکسی کا بندہ بنائے ۔ اس فیتے کو دفع کرنے کے لئے <sup>حب</sup> موقع ادرحسب امكان تبليغ اوترمشير دونول سے كام ليا جائے كا ،ا ورمومن اس وفت تك جيبن سے نہ بيٹھے گا جبة كك كفارا يني اس فتقي بأزية آجاتين " وتفهيم القرآن ، حاست بيسوره بقره نمبره ٢٠٨٠ ٢٠٨٠ اس استدلال كوسم من كي يهل قرآن كوه دونول مقامات ابنے سامنے ركھ يجئے، جہال يہ

بس اخین قتل کرو، یهی سزا بے اب بے کافروں کی۔پپراگر وہ بازآجائیں توالڈ نخشے والا اوررح كرنے والاب - اور ان سے نرو یمان کک کونت نه باتی ندر سے اور دین الله بى كے لئے ہوجلتے۔

فاقتلوهم وكذالك جزاء الكافرين فاناستهاف ان الله غفورحيم وقاتلوه محتى لاتكون فتنة وبيكون الدين لله ربقو-۱۹۱ –۱۹۱

دوسراط کره احسب ذیل ہے:

قىلىللەين كفرواك بېتھوايغفرلىم ماقدسلف والايعودوا فقد مضت سنةالاولين وقاتلوهم حتى لاتكون فتية ويكون الدبن كله لله فان انتهوا فان الله بس يعملون بصير (انفال ٢٦- ٢٩)

ان كافرول سے كهددوكه الروه باز اجائيل تو النيس بخش دياجائے گا ، اور أكرسابقدروش یرباتی رہیں گے تو بچھلی قوموں کے ہارہیں قانون نانىز ہوئياہ، اوران سے جنگ كرويهال تك كفت نباقي ندري اوردين سب الله بى كے لئے موجلتے - بيراكر و ه باز آجائیں تواللہ ان کے اعمال کود سکھنے

آبت ك الفاظ يغوركرن يسعب اوم موتاب كه يبال عقيده كوجيد يحض اس قسم كا ایک دنیوی نظام ستام کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے جوا ویرکی تشریح میں ندکورہے ، بلدیہاں دراصل عقده مى كوبد لف كم لفخيك كرف كاحكم ب:

ا- آیت کے الفاظ کے مطابق کفت رحب " فتنه" میں مبتلا ہیں اور حب کی بنا پران سے جنگ

کاحکم دیاجا رہاہے ،اس سے اگر وہ باز آجائیں توان کی "مغفرت" کر دی جائے گی بطا ہرہے کہ مغفرت مخص سیاسی اقتدار چھوڑنے یا فساد دنیا سے باز آجا نے کا صل انہیں ہے ،بلکہ وہ صرف ان لوگوں کا حصہ ہے جو کفروشرک کو چھوڑ دیں۔

ر ارت دمواہے ۔۔۔ قل للذین کفروان بینتھوا الآیۃ ، فقرے کی پیساخت بتانی ہے کہ بہال نحوی اعتبارے ان بین اگر وہ کفرے بازآ جآیں کے لئے بختا کش ہے ورزنہیں ۔ توان کے لئے بختا کش ہے ورزنہیں ۔

۳۔ پھراس کم کاجو منشا مہبطوحی نے سمجاا ورجس کے مطابق آب نے اپنے ڈشمنوں سے جنگ کی ، وہ صریح احادیث کے مطابق یہی تھاکہ ان لوگوں سے کلمڈ نوحید کے اقرار تک جنگ کی جائے۔

چنا نچرمفسرین بعض سنا ذرایون کوچو لاکرتقریب سب کے سب اس آیت کا مطلب یہ سمجیت ہیں کہ اس میں ایمان لانے تک جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ندکہ عام معنول ہیں محض فحت ندوفیا دسے دوکئے کا ۔ ان کے نز دیک یہاں ف تندہ سے مراد تنرک ہے، اور اخت ہاء کا مطلب ہے تنرک سے بازا جانا یعنی اس حکم کا مطلب یہ ہے کہ ان سے جنگ کر کے یا تواضیں فنل کر دو، یا انھیں مجبور کر و کہ وہ تنرک چھوڑ کر اس لام قبول کریں ۔ ابن عباس ، ابو العالیہ ، مجا ہد ، سعید بن جبیر ، حسن ، قیا دہ ، فعاک ، دیج مقال بن حیان ، سب سے متفقہ طور پریہی منقول ہے دنفسیا بن کثیر ، جلد اول صفحہ ، ۲۲ ) موخر الذکر نے ویکون الدین کا نشر کے لایکون مع دین اکون کے علامہ ابن کثیر کھتے ہیں :

وبشهد المأذ اما ثبت في الصحيحين اس قول ك تعديق سحين كان روايتول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سعم و ني مع بن بن آيل مرين سلى الله

فتنة كي نوي عنى شرك كے نهيں ہيں ، بلك شرك اس كا مصدات ہے ۔ فت نهك اصاب عنى ہيں اپنا اس سے اس نفط يس جلنے اور آزمائش بيں والنے كامفہوم بيد اہوا - بجران برى چنيرول كو مجى فت نهك حنى بين آزمائش بيں برطنے والا تخص عموماً مبنا الموجا نا ہے ۔ مثلاً كفر اور ظلم وغيرہ - ابن التبر فت نهك حتى استعلى جنى الاخم والكف كھے ہيں وق ما كست واستعمالها في عالم حد حد الاختباد الله كرو الله عنى استعماله في الان القوالصدف عن الشي (خماية ج ۲ باب فتن) اس لئے اہل و القت اس نفظ كي تشريح بين اس كے اصل مفہوم كے ساتھ اس قسم كے الفاظ مي كھو ديتے ہيں الفتنة : الكف الله والاخم . (لسان العرب)

انه قال: امرت ان قاتل الناسحتى لفتولوالا اله الدالله فاذا قالواعصموا منى دمائهم واموالهم الابحقها وحسابهم على الله عزوجل وتفسير ابن تشيرج عن ٢٠٠٩)

علیه وسلمنے فرایا: محصے کم دیا گیاہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں بیہاں تک کہ دہ اپنی زبان سے لااللہ الله لگر کہ دیں ، جب وہ اس کلم کا افر ارکرلیں تو وہ اپنے جان اور مال کو جھے محفوظ کرلیں گے۔الا بیک کہ کوتی اور حق ان پر آتا ہو اور اس سے بعدان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ کے خدمہ ہے۔

اسى طرح علامه آلوس بغدادى لكمت بن ؛ والمرادمن الفت نه الشرك على ماهو الماثور عن قت ادة والسدى وغيرها ، وبويدة ان مشرك العرب ليس فى حقهم الوالاسلام اوالسيف لقوله سبحانه (تقاتلونهم اويسلمون)

(سوح المعاني ، جلدد وم ص ٧٧)

اس آیت مین فتند سے مراد تنرک ہے جیا کہ فت دہ ،سدی اور دوسرے لوگوں سے مروی ہے۔ اور اس رائے کی تا تیداس واقع سے ، مور ، ہی ہے کرعرب کے مشرکوں کے لئے اسلام ہے یا تلوار ،اس کے سوا اور کوئی چیر نہیں جیا کہ قرآن میں دوسری جگہ اللہ تعالی نے افرایا ہے تق ا تلوی ہوا ولیس کمی ن (فتح ۱۱)

اسى بناپرتقريباً تمام مفسرت نے ان آيات کامطلب يرليا ہے کہ اس بن ايک اييے "قال" کا حکم ديا گيا ہے جواس وقت تک جاری رہے گا ، جب کک کفار ومشرکين اپنا ندمب تبديل کر کاسلام قبول نکرليں۔ بين صرف دو حوالے نفل کرنا ہول :

يقول تعالى لنبيه سَنَّى الله عليه وسلم رقل للذين كفرواان بينتهوا) اى عاهوفيه من اكلفر و المشاعتة والعناد و بدخاوا فى الاسلام والطاعة و الإنابة ( بغفر لهم ما قد سلف) اى من كفرهم وذ نوبهم وخطايا هم (ابن كثير، ق م م م ١٠٠٠)

الشرتعالی بہاں اپنے بنی صلی الشرعلیہ وسلم سے فرمار ہاہے کہ کا فروں سے مجد و کہ اگر تم کفر اورا سلام دشمنی سے باز آؤا وراسلام کو قبول کر لوا ور توب وا طاعت کا طریقه اختیار کرو، تو تمہارے زمانۂ کفرے تمام گستاہ بخش دئے جائیں گے ۔

244

٢- روقاتلوهم حتى لاتكون فتنة مع الحان لايق جد فيهم شرك قط كر رومكي ف الدين كله لله ) ويضمعل فأ هنهم كل دين باطل ويبقى فيهم حل دين الاسلام وحادة (فان انتهوا) أأ عن الكفر و السلموا (فان الله بالمحال في المحال في المحا

مطلب یہ ہے کہ ان سے اس وقت تک بھگ کروجہ تک ان کے اندر سے شرک کا بالکل خاتمہ ہوجائے ، ان کے نمام باطل ادیان مط جائیں اوران ہیں صرف ایک اسلام کا دین اقل رہ جائے ، بھر حبب وہ کفرکو چوڈ دیں اور اسلام سے اسلام سے اور کرلیں تو اللہ تعالی ان کے سبول اسلام کا اخیں اجر دے گا۔ اور اگر وہ ایمان ندائیں اور کفرکونہ چوڑیں تو اللہ تعالی ننہا اللہ میں اور کفرکونہ چوڑیں تو اللہ تعالی ننہا اللہ میں اور کفرکونہ چوڑیں تو اللہ تعالی ننہا اللہ میں اور کفرکونہ چوڑیں تو اللہ تعالی ننہا اللہ میں اور کفرکونہ چوڑیں تو اللہ تعالی ننہا اللہ میں اور کفرکونہ چوڑیں تو اللہ تعالی ننہا اللہ میں اور کفرکونہ چوڑیں تو اللہ تعالی ننہا اللہ میں اور کفرکونہ جوڑیں تو اللہ تعالی ننہا اللہ میں اور کفرکونہ جوڑیں تو اللہ تعالی ننہا اللہ میں اور کفرکونہ جوڑیں تو اللہ تعالی ننہا اللہ میں اور کفرکونہ جوڑیں تو اللہ تعالی ننہا اللہ میں اور کفرکونہ جوڑیں تو اللہ تعالی ننہا اللہ میں اور کفرکونہ جوڑیں تو اللہ تعالی ننہا اللہ میں کارہ ہے۔

ناصبیم و معینکم در الک النتریل سوده انعالی

اصل یہ ہے کہ اس آیت بین جی قال کا کھم دیا گیا ہے وہ ایک مخصوص قبال ہے جس کا تعلق آخری

رسول سے ہے۔ یہ آیت کے الفاظ یں "کا فرین "کے اوپر" سنت الاولین "کا اجرا سے بہال کا فرین سے مراد اُخری رسول کے وہ مخاطبین ہیں جو اُنما م حجت کی صد تک آخری رسول کی دعوت جان لینے کے باوجود برسنو رکا فرینے ہوئے ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے ہیں خداکی سنت جوقران میں بہان ہموئی ہے وہ یہ برسنو رکا فرینے ہوئے ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے ہیں خداکی سنت جوقران میں بہان ہموئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو آ فات ارضی وسادی کے دربعہ ہلاک کر دیا جا تا ہے۔ آخرہی رسول کے فنا طبین کے سلسلے ہیں بینزا مخصوص اسباب کی بنا بر، اس سنگل ہیں نازل ہوئی کہ اہل ایجان کو یہ" افان " دے دیا گیا کہ ان سے جنگ کرکے انھیں ختم کر دور قا قبل ہے میں بنازل ہوئی کہ اہل ایجان کو یہ" افان " دے دیا گیا کہ ان سے جنگ کرکے انھیں ختم کر دور قا قبل ہے میں بعد ذب ہم اللہ باید یکھ تو بر۔ سمان

اس سے پہلے عرب ہی کی آیک قوم (ہمود) کی تاریخ قرآن بیں اس طرح بسیان ہوئی ہے کہ ان کے بنی نے جب ان پر اتمام عجت کر دیاا وراس کے باوجود وہ ایمان ندلائے تو بالآخر انھیں نوٹس دے دیا گیا ۔۔۔ ہمتعوا فی دادک حرث لائد آیام (حدود ۱۵۵) یترین دن گزرتے ہی ایک صاعفہ عظیم نے انھیں آلیاا وروہ اس طرح فناکر دیے گئے گو با بھی تھے ہی نہیں۔ ٹھیک اسی طرح آخری نبی نے جب اپنی توم پر حجب تمام کر دی تو اس کے بعداعلان کر دیا گیا ۔۔۔ "چار ہمینے اور زبین پر علی بجر لو" بجار ہمینے اور زبین پر علی بجر لو" بجار ہمینے گئر دے بعد اہل ای کوئی راہ نہیں ۔ زنوب ورکھ دے دیا گیا کہ اسی جہاں پاؤ قتل کر و۔ ان کے لئے اسلام ہے یا موت تبسری کوئی راہ نہیں ۔ زنوب ورکوع اول)

اب اگراس آیت کواس" قال" سے علق مانیں جو ہجرت کے بعد رسول اور آپ کے مفاطیعن 1

اولبن (بنی اسماعیل) کے درمیان فدا کے براہ راست حکم سے شروع ہوا تھا ، توہم نہایت آسانی کے ساتھ اس کو بجھ سکتے ہیں۔ کیوں کہ ان لوگوں کے بارے ہیں، مخصوص اسباب کی بنا پر ، رسول کو بہی حکم طاحقاکہ ان سے اسلام کے سواا ورکچے قبول نہ کیا جائے۔ لیکن اگر اس کو نظر یا تی حیثیت دے کر اس سے مسلمان کا عمومی شن اخذ کیا جائے تو اس آیت کے مطابق ، اس شن کامطلب یہ ہوگا کہ ہم لڑلڑ کر لوگوں کو مسلمان بنا بیس ۔ حالانکہ یہ معلوم سے کہ اللہ تعالی نے ہم کو اس قسم کا اختیا رنہیں دیا ہے۔ الک شہرہ الکہ سے مسلمان الک سے ہم کو اس شب کہ اللہ تعالی نے ہم کو اس قسم کا اختیا رنہیں دیا ہے۔

بنی اسماعیل کے سلسے ہیں ہے جورو یہ اختیار کیا گیا کہ بینے کاکام کمی طور پر کر لینے کے بعد نبی نے ان سے بر آت کی اور بالاً خریہ اعلان کر دیا گیا کہ ان بیں سے جوایا ان نہیں لائے گاوہ فتل کردیا جائے گا، اس کوغیرسلم مورخین عام طور پر اسلام کی جبری نبیلغ قرار دیتے ہیں۔ انسائیکو پٹر یا برطانیکا (۸۵ ۱۹) ہیں ان آیات کا حوالہ دیتے ، موسے جہاد (Jihad) سے عنوان کے تحت جوالفاظ درج ہیں ، ان کا ترجمہ یہ ہے :

" یرایک مذہبی فریف ہے جو قرآن میں (۲: ۲۱۵-۱۲۱۴ ، ۸: ۲۲۱- ۱۳۹ ، ۹: ۵- ۲- ۲۹) محد کے پیرووں پرعا کد کی آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں سے جنگ کی جائے جواس لام کے اصولوں (Doctrines) کو قبول نہیں کرتے ''

اس قسم کے خیالات عرصہ اسلام کے خلاف کا ہر کئے جاتے رہے ہیں۔ خاص طور پرعیبا ئی علمانے اس کو بہت نمایاں کر کے بیٹ ہے۔ اس کی وجہیں ہے کہ آخری رسول نے اہل کہ کے ساتھ جو لا انہب الکیں اور اس کے بارہ ہیں جواعلان فر ایا ، اس کا مطالعہ بیلاگٹر زیر بحث تعبیر کے حا مبین کی طرح ، اثنا عتب اسلام کے عنوان کے تحت کرتے ہیں، جب کہ در حقیقت بیا شاعت اسلام کی جدوجہد نہیں بلکہ شکری من رسالت کے اوپر اس خدائی فیصلہ کا ظہور تفاجس کو قرآن ہیں اھی الله ، حکم الله ، وعد الله ، وعد الله ، وغید الله وغیرہ الفاظ میں بہب ان کیا گیا ہے اور جو احقاق حق " اور" ابطال باطل" کے لئے ہوتا ہے بیا پی اصل نوعیت کے اعتبار سے ، اسلام کے اصولوں کو منوانے کی کوشش نہیں تھی ، بلکہ خفیقة "اسلام کے اصولول کو نہ ایک خضوص شکل میں ان کے اوپر نافذ اصولول کو نہ این کو باننے سے انکار کر دے ۔ فرق صرف بہب اصولول کو نہ این کو دنیا ہیں بھی ملتی ہے اور آخرت عام انسانوں کو تیامت میں طرف کے براہ راست مخاطبین کو دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت عام انسانوں کو تیامت میں العد اب الاد نی دون العدا اب الاد بی دون العدا اب الاد نی دون العدا اب الاد نی دون العدا اب الاد نی دون العدا اب الاد بی دون العدا اب الور بی دون العدا بیان کو الور بیان کو بیت ان الور بی دون العدا بیان کو بی

یہ شیمے ہے کہ اس فیصلہ الہی کے نفاذہ ہے ، منجا اورن ائدوں کے ، اسسلام کوتبلیغی اور توسیعی ۲۳۰ فائدے بھی حاصل ہوئے ، گریواس کے دیگرنت انج تھے ۔ حس طرح ہروا نعد کے بہت سے دیگرنت انج والزات موتے ہیں جہال مک حکم کی اصولی نوعیت کاتعلق ہے، وہ وہ ی تھی جوا ویر ندکور مہوئی نوعیت کایر پہلوسامنے ندر کھا جائے تو اس کے بارے میں شدیہ غلط فہی پیدا ہو جانالقینی ہے۔ م - جوتھی آیت حسب ذیل ہے:

كنتم خير أمة اخرجت للناس تم بترين امت بوجولوكول كيك لكالى مَّا موهِ ن بالمعروف وتد هو ن عن مريِّم عروف كاحكم ديتي مواورمن كر المنكوفي نومنون بالله (آلعمل -۱۱) سے روكة ہوا وراللہ لرايمان ركھتے ہو۔

اس آیت بین د والفاظ غورطلب ہیں۔ (۱) امرونہی ا در (۲)معروف ومنکر۔

معروف كيمعني بين بيب نديده ا ورمنكر ، السنديده - اصطلاح نشرع بين يه الفاظ نظري وعمل س متعلق ان تمام چیزوں کے بارے میں بولے جاتے ہیں جن کا نشریعیت نے مطلوب با امطلوب بہونے کی حیثیت سے ذکر کیاہے ،معوف سے مرا دنٹر بعیت کی تمام مطلوب چنین بن ہیں اور من کے سے مرا داس کی تمام نامطلوب چنریں -خوا ہ ان کا تعلق عقیدے سے ہو یاعبادت سے یاعمل سے ۔ گویا برالفاظ پوری تُربعيت كة ما تم مقام بير - (المعروف هواسم جامع لكل ماعرف من طاعة الله والتقوب اليه والاحسان الى الناس، المنكوضد المعروف وكل ما قبحه النسرع وحرصه وكرهده فعق منكل) (لسان العرب)

بهان بن چندخوالففل كرتا مون :

ابن عباس: لاالله هواعظم المعروف والتكذيب هوانكوا لمنكس ( ابن جرير ، جمذر ملى اصفحه مو

مقاتل: الخيوالاسلام والمعروف طاعة الله والمنكوم عصينه دروح المعانى جسلدم صفحرا۲)

فازن: المعروف هوالنتوجيد فالمنكر هوالمشرك

رازى: اعرف المعروفات الدين الحق والايمان بالتوحيد والنبوة وإسكر المنكوات الكف بالله (تفيركبير بلدس صغر٧)

*آلوسىبغدادى*: المستبادرمن المعروف الطاعات ومن المنكو المعاصى التى انكرهـــ النشوع ، (روح المعاني ، جلدم ،صفحہ ۲۸) ما فظالدين نسفى: (تامرون بالمعروف) بالايمان وطاعة الرسول (وتسعون عن المنكل عن الكفر وكل هظور ، هدارك الشنزيل ، سورة آل عموان

الممراغب: المعروف استمريكل فعل يعرف بالعقل اوالشرع حسنه و المستكرما بيتكر بهما (مفردات ،صفحه هسته

اب امرونهی کے الفاظ کو لیجئے۔ "امر "کے منی بین حکم دنیا۔ (احدیث اذا کلفت دان یفعل شدین استیاً ، صف دات امام راغب) اور نہی "کامطلب میں روک دنیا (منعا لاعن کذا امنعه عند) حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ امرونہی کے اس عمل کے سلسلے بین شریعت کا اولین تقاضل یہ ہے کہ لوگوں کو بڑور اس کا پابند بنا یا جائے :

دوجيرسعے ر

اس حدیث کے مطابق اس حکم کے سلسلے ہیں اقلین مطلوب بیہے کہ" منکر "کو طاقت سے ذریعہ بدل دیا جائے اللہ بیکہ اس کی استنطاعت نہ ہو۔

معلوم ہواکہ اس آیت میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ تسریعیت کے تمام تفاضے ، نواہ وہ عقا کہ ہے متعلق ہوں یا ورکسی چیزسے ، بہ تسرط استرطاعت، متعلق ہوں یا ورکسی چیزسے ، بہ تسرط استرطاعت، ان سب کو بالجبرعا کہ کیا جائے اور اس کے خلاف نظریہ وعمل سے بہ زور بازر کھاجائے۔

یرت تری صاف ظا ہر کرر ہی ہے کہ ایسی کسی آیت کو تحریک اسلامی ہے کا ندنہیں ہے۔
تعبیر کے لئے اختیا رنہیں کیا جاسکتا۔ کیوں کہ اسلامی تحریک ، عام دینوی تحریک کوں کی ما ندنہیں ہے۔
جن کا مقصد صرف یہ ہو تا ہے کہ عوام الناس کو مفہور و مغلوب کر کے ان کے اوبر ایک فاص قانون کی مکومت قائم کر دیں۔ بلکم اسلامی تحریک لوگوں کے اندریہ احساس بیدار کرنے کی تحریک ہے کہ وہ فلا کو بہماین اور آنے والے دن سے ڈرکراس کی تیب اری کی نسکر کریں۔ یہی اسلامی تحریک کا و بین مطلوب ہے۔ اس کے بعد ثانوی درجہ یہ جو چیز مطلوب ہے وہ یہ کہ اگر لوگ اپنے آپ کوبد لئے پر محبور کیا جائے تاکہ دنیا کا نظام ابتر نہ ہونے بائے۔
داختی نہوں تو تشرط حالات انھیں بد لئے پر مجبور کیا جائے تاکہ دنیا کا نظام ابتر نہ ہونے بائے۔

اسی طرح اس آیت پس جن چیزوں کے امرو نہی کا کم دیاگیا ہے ،ان پس عقائد دعبادات کک شائل ہیں۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان انفاظ کو اہل ایمان کے عموی شن کا ترجمان نہیں قرار دباجا سکتا۔ کیوں کہ اس تشریح کے مطابق اس کم کا کلی انطباق صرف مسلمانوں پر ہوسکتا ہے ۔ غیر سلموں پر اس کا صرف جزئی انطباق ہوگا۔ جب کہ زیر بجف تعبیر اس آیت کو اس عام نصب انعین کے ماغذی حیثیت سے بیش کرتی ہے جو داعیان اسلام کو مسلمانوں ا درغیر سلموں سے او برہ ضر ترکی طور برانجام دینا ہے۔

جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جواسلام قبول کر بچکے ہیں،ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے کہ استطاعت کے بقدران سے اسلامی تقاضوں کی لازماً بہروی کرائی جائے ۔اور سی ہی معاملہ میں انحاف کو برداشت نہ کیا جائے۔ حتی کہ آگر وہ انحاف پر اصرار کریں توان سے '' قبال " بھی کیا جاسکتا ہے انجموع کو فتا وی ابن تیمیہ ، جلد جہارم ، صفحہ ۲۸۱) امام غزالی تکھتے ہیں :

\_\_" قال تعالى (وال طائفتان من المومنين اقتنلوا فاصلحوا بينها) والاصلاح نهى عن البغى واعادة الى الطاعة فان لم يفعل فقند امرالله تعالى بقت الم فقال (فقا تلوالتي تبغى حتى تغني الى احرالله) وذالك

هوالنهی عن المنکس اجارعلوم الدین ، کتاب الاهر بالعروف والعی عن المنکس مسلمانوں کے سلسلے ہیں جبری تعییل کے اس اصول کا تعلق کسی فاص معالمے سے نہیں ہے بلکہ ساری تزریویت اس حکم ہیں داخل ہے مثلاً دس سال کا مسلمان بچہ اگر نماز نہ بڑھے تواس کے بارے میں حکم ہے کہ اس کو مارکر نماز بڑھاؤ۔ نا ہرہے کہ مارکے خوف سے جو نماز بڑھی جائے وہ حقیقہ نماز نہیں ہوگی۔ یہ حکم سرف اس لئے دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کے دائرے میں کھلم کھلا دین سے انخراف کی فضا بیدا نہ ہوسکے۔ یہ معا نثر تی سطح بر اسلامی نظر وضبط کو بر قرار دکھنے کی ایک کوشش ہے۔ مسلم فا ندان کی صدتک یہ بات بالکل صبح ہے۔ لیکن اگر کوئی ننخص غیر سلمین کے بچوں کو مار مارکر نماز بڑھا نا شروع کر دے نوا یک صبح بات اپنے غلط انطبات کی وجہ سے بیمعنی ہوجائے گی۔

اب اگر مکم کو عموی بیمانے پر بورے فہوم کے ساتھ منطبق کیا جائے تو اس کا مطلب بر ہوگاکہ سلمانوں کی طرح نیر سلمین کو بھی (بزنرط استطاعت) سیاست سے لے کرع قائد وعبا دات تک تمام اسلامی تقاضوں کا حکا یا بند کیا جائے اور کسی '' تفریق و تقلیم کے بغیر'' ہر برمعا ملہ بیس خلاف اسلام باتوں سے انھیں بالجبر و کا جائے۔ دو سرے نفطوں میں ان کا ند بہب تبدیل کرا کے انھیں پورسے معنوں میں مسلمان بنالیا جائے اور ان برریاست کو و می حقق ق و ت تم بوں جو مسلمانوں کے اوپراس لامی ریاست کو دے گئے ہیں۔ معاول

ظا ہرہے کہ یہ بات میح نہیں ۔ کیوں کوغیرسلموں کے سلسلے میں ، بعض منفردرایوں کوچھوڑ کر، یہ بات متنفق علیہ ہے کدان کوحکماً عقا نکہ اسسلامی اورعہا داتِ اللی کا پاہٹ رنہیں کیا جاسکتا۔غفا کہ وعبا دات ہمارے لئے دعوت کا موضوع تو بن سکتے ہیں گر وہ ہمارے لئے امرو ہنی کا موضوع ہنیں بن سکتے ۔ بینی ہم کو یہ تو کر المے کو غیرسلموں کے سامنے توحید پہش کریں اور عبادت اور پرستش کے اسسلامی طریقوں كو اختياركرنے كى رغبتَ دلائيں۔ گرتوحيدكا" حكم" ديناا ور شركِ سے" روكنا" يااسلامي عبادات كوكماً ان پر عائد کرناا ورپرستش کے غیرامسلامی طریقوں کو زبردستی چھڑانا ، ہما رسے صدود واختیا رسسے با بهر - ير اكرا في الدين "محس كو شريت من صريح طور بي خارج از بحث قرار ديا كيام - اس معلمے میں ہمارے اور فیم ملبین کے درمیان آمرا ور مامور کارٹ ندنہیں ملکہ داعی اور مرغو کارٹ تہے۔ ا ہل ایمان مخصوص حالات ہیں ،غیرسے کموں پر بھی" امرو نہی " کا معل انب مرد سے سکتے ہیں مجم غیر مسلموں پرامرو ہنی کا دائرہ محسدودہے۔اس سئے یہ الفاظ اس پورے کا م کاعنوان ہنیں بن سکتے جوغیر مسلموں کے اوپر ہیں کر ناہے۔ غیرسلموں کے سلسلے ہیں اولین مطلوب یہ ہے کہ ان کو کفر و ترک سے نکال کر اسلام کی طرف لا با جائے تاکہ وہ جہنم کے خطرے سے جے سکیں ۔اور حبنت کے ستی موں ۔ اس کام کا ذریعہ دعوت وتبلغ اورنصیعت او تذکیر ہے، اب آگر بر کوشش کارگر سر ہوا وردہ خدا پرت کی را ہ پر آنے کے الے آبادہ نہ ہوں تو انوی درجریں جو چیز مطاوب ہے وہ یہ کاسلامی حکومت اسے اتحت غیر سلموں کواس مدیک قوانین شریعت پرمجبورکرے جسس مدتک اجنماعی عدل قائم کرنے اورمعا شرہ کوفیادسے معفوظ رکھنے کے لئے فروری ہے۔

اسلام کے امرا سکے لئے غیر ملین سے توض کرنے کی متعدد صورتیں ہیں ۔ایک اسلامی معافرہ بیں امر بالمعروف کا شعبہ ملانوں کو مفدات دین سے بچانے کے لئے سرگرم ہوا ور اس دوران ہیں است اطلاع کے کہ کچھ غیر سلین نے سلمانوں کی بستی ہیں ایک الیے غلط کام کا آغاز کیا ہے جود و سروں تک متعدی ہوسکتا ہے ۔ تو خود مسلمانوں کو اس من کریں پڑنے ہے بہانے کے پہلوسے ضروری ہوگا کہ اس فی تند کو ان کے درمیان سے ختم کر دیا جائے ۔ (ابن تیمیہ نے اپنی کتاب الحسبہ فی الاسلام ہیں اس کی کچھ مت الیں دی ہیں ہاسی طرح شرویت کے ممنوعات و منکرات ہیں سے کچھ چیزیں البی ہیں جن کی غیر سلموں پر صرف تبیائی میں بن کی جائے گی ۔ شکلاً کا فرانہ اور شرکا نہ عقائد۔ گراسی کے ساتھ اس فہرست کی کچھ چیزیں البی ہیں جن کی جائے گی ۔ شکلاً کا فرانہ اور شرکا نہ عقائد۔ گراسی کے ساتھ اس فہرست کی کچھ چیزیں البی ہی جن کے معالمے میں دبشرط استطاعت ) مسلمانوں کو بیر حق ہے کہ وہ غیر سلموں کو جبراً ان سے دوک دیں بشکار شوت کے معالمے میں دبشرط استطاعت ) مسلمانوں کو بیر حق ہے کہ وہ غیر سلموں پر کئے جانے والے کام کی صرف جزئی اور قتل وغیرہ ۔گویا '' امرو نہی 'کا چیف انتہائی معنوں میں غیر سلموں پر کئے جانے والے کام کی صرف جزئی اور قتل وغیرہ ۔گویا '' امرو نہی 'کا چیف انتہائی معنوں میں غیر سلموں پر کئے جانے والے کام کی صرف جزئی اور قتل وغیرہ ۔گویا '' امرو نہی 'کا چیف انتہائی معنوں میں غیر سلموں پر کئے جانے والے کام کی صرف جزئی

ترجمانی کرتاہے۔ یہ ایک استفائی صورت ہے مذک کلی صورت۔

اب آگرامر بالمعروف اور بنی عن المن کرکے الفاظ کواس بورے کام کاعنوان قرار دیاجائے جوغیر مسلموں کے اوپر ہمیں کرنا ہے تو یا توغائد وعبا وات کو زبر دستی ان پر سلط کر نالازم آتا ہے۔ یا آگر واقی اس کو حد کے اندر محدود رکھا جائے توان الفاظ کوغیر سلموں کے اوپر کئے جانے والے کام کا کلی ترجیب ان قرار دینے کی صورت میں غیرسلم ہما رے لئے صوف ساجی اور معاسف رتی اہمیت رکھنے والے قوانین کا موضوع بنتے ہیں ۔ اور شریب کا وہ اہم ترین حصد اس سے خواری ہوجا تا ہے جو غفائد وعبا دات سے تعلق رکھتا ہے کیوں کہ ان معاملات میں ہم کم کرنے اور دوک دینے کا طریقے افتیار نہیں کرسکتے بلکھرف سے تعلق رکھتا ہے کیوں کہ ان معاملات میں ہم کم کرنے اور دوک دینے کا طریقے افتیار نہیں کرسکتے بلکھرف سینے اور نصیعت کرسکتے ہیں۔ حقیقت ہے کہ آگر اس است مدلال کو مان لیاجائے تو اسلامی تحریک اور اسلامی فوج میں کوئی فرق باتی نہیں رہا۔ بے شک اسلامی فوج میں اسلامی زندگی کی ایک حقیقت ہے گراساس می خوج میں اسلامی تو کیا ہو اسلامی تو کیا ہوں اسے محما جاسکتا ہے۔ اسلامی تحریک اسلامی تحریک اسلامی تحریک اسلامی تو کیا ہو اسے محما جاسکتا ہے۔

معکوم ہواکہ امرا بمعروف آور نہی عن المب کرے الفاظ اصلاً تبلغ ودعوت کے کام کے ترجمال نہیں ہیں جواق لین مطلوب کی جینیت سے ہمیں دوسرول کے او برکر ناہے بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں یہ "تغییر کے فریفنہ کو بات ہیں جوخود سے قبول نہ کرنے کی صورت میں بفت دروسے انجام دیا جا تاہے ۔ پھراس آیت ہیں جون کہ عقید سے اورعمل سے تعلق نام منفی اور شبت تفاضوں کے بارسے ہیں "تغییر" کا حکم ہے ، اس لے اس کا کلی انظباق صرف مسلمانوں کے اور یہ ہوسکتا ہے ، کیونکہ انفیں کے بارسے بیں ہمیں بیجی ہے کہ بند رط استطاعت نے بعت کے ہر تفاضے کو بزوران کے اندر بیدا کرنے کی کوشش کریں خواہ وہ عقید سے اور اس کے اندر بیدا کرنے کی کوشش کریں خواہ وہ عقیدے اور اپنے کے مرکس غیر سلموں پر دین کے بہت بڑے حصے عبادت شخصاتی ہویا افلاق اور معاملات سے ۔ اس کے برعکس غیر سلموں پر دین کے بہت بڑے حصے کی صرف تبیغ و تلقین کرنی ہے اور یہ کوشش کرنی ہے کہ وہ خودان کے اندر بیب لا ہوجائے اور اپنے والاحصہ کی صرف تبیغ و تلین کہ بیت رکھنے والاحصہ آپ وہ اس کو اختیار کرلیں ۔ شریعت کاصرف ایک مورود واور نبینا تانوی درجہ کی انہیت رکھنے والاحصہ ہے جس کے سلمیا ہیں ، بشرط استطاعت ، ہم ان کے اور تندی کیا طریقے اختیار کرسے ہیں ۔

علامہ رست بدر صاکی تغیر بح کے مطابق داعیان حق کااصل اور اولبن کام لوگوں کوحق کی طرف بلانا اور ان کے اندر ایمان واسلام کی روشنی پیدا کر نام ۔ '' امر دہنی " (حکماً پاست دکرنا اور حکماً روکنا) اس کے بعد کی چیزہ ، جو دو پہلووں سے اسلام کے اندر شال ہوتی ہے ۔ ایک بیا کہ مخاطبین جب دعوت حق کوت بول کرلیں تو ان کی زندگیوں کو اسلام کی راہ برلانے اور الحیس تام شری فرمے دار پول کا حاما مل بنانے کے لئے ان کے اوپر نگر انی اور احت اب کا ایک سلسل عمل جاری کیا جائے ۔ اور دو سرے میں وال

اس کا ظ سے کہ اہل ایمان کا جوگر وہ ہے وہ اپنے آپ کومنظم، باعمل اور بامقصد بنائے رکھنے کے لئے اپنے درمیب ان اس قصد بنائے رکھنے کے لئے اپنے درمیب ان اس قسم کا نظام مت آئم کسے تاکہ وہ ابگاڑسے بچارہے اور خدا کی نصرت اس کا سے تھ نہجوڑے (المسن ار ، جلد م ، صفحہ ۲۰، ۲۰)

حقیقت برہ کہ امر بلعروف اور نہ عن المن کرے الفاظ اہل اسلام کے مشن کی تعالیا اسلام کے میں کی الفاظ افتیار نہیں تعمیرے کے یہ الفاظ افتیار نہیں بوت کے مشن کی تعمیرے کے یہ الفاظ افتیار نہیں کے کے گئے ہیں ۔ امت مسلمہ کو د نیا ہیں جوفر یضہ ونہا گیا ہے وہ و جی ہے جس کے کے ہیں المست کو یا نبیوں کی تست کا مقام ہے ۔ گرحب ہم کتاب الہی کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ امر بالمع دف اور نہی عن المن کہ کوسارے قرآن میں ہمیں ہمی انبیاء کے عمومی شن کی معلوم ہوتا ہے کہ امر بالمع دف اور نہی عن المن کہ کوسارے قرآن میں ہمیں ہمی انبیاء کے عمومی شن کی بعث میں بیت یا گیا ہے کہ انبیاء ورسل کی بعث مام مقصد کیا تھا۔ گرکہیں بھی یہ الفاظ انہنیں ہیں کہ ۔ ۔ " ہم نے رسول اس کے بھیج تاکہ وہ دنیا والوں کا مقصد کیا تھا۔ گرکہیں بھی یہ الفاظ استعال نہیں ہوئے ہیں ، یہ بذات خوداس بات کا کافی ٹبوت ہے کہ اور نہی عن المن رکے الفاظ استعال نہیں ہوئے ہیں ، یہ بذات خوداس بات کا کافی ٹبوت ہے کہ ان الفاظ کو علی الاطلاق اس پورے نصب العین کو سمجھنے کا ماض نہیں برنیا باجا کیا ، جو پنفیر کی نیابت ہیں بیں بان الفاظ کو علی الاطلاق اس پورے نصب العین کو سمجھنے کا ماض نہیں برنیا باجا گیا ، جو پنفیر کی نیابت ہیں ہیں بیس اہل دنیا کے اور کر ناہے۔

۵- پانچوین آیت ،جس سے اس سلط بین استدلال کیا جا تاہے حسب ذیل ہے:

هوالذي ارسل رسوله بالمهدى وي بحس في اينا رسول بدايت اوردين

ودین الحق لیظ هره علی الدین حق کے القبیجا تاکه اس کوت مرینوں

كله ولوكرة المنشركون يرغالب كردس نوا هشكول كويكناي ناكوارمو.

زبر بجث تشری کے مطابق اس آیت میں فر بایا گیاہے کہ" اللہ نے اپنے رسول کو صحے اور برحق نظام زندگی بعنی اسلام کے ساتھ بھیجاہے، اور اس کے مشن کی غایت بیہے کہ اس نظام کو نام دورے نظام و نیا برغالب کر کے رہے " وقران کی چاربنیادی اصطلاحیں ) اب چوں کہ امت سلمہ کو فتم رسالت کے بعد و ہی کام انجام دیا ہے جس کے لئے فدا کا رسول بھیجا گیاتھا ،اس لئے اس آیت کے مطابق رسول کی تبعیت میں مسلانوں کا نصب العین یہ قراریا تا ہے کہ و واسلامی نظام کو تسام دور سے نظاموں برغالب کریں میں مسلانوں کا نصب العین یہ قراریا تا ہے کہ و واسلامی نظام کو تسام کردیں۔ رسالہ زندگی ما دم م ۱۳۸۲ ہم جو سی بیت اور زندگی کے تمام تعبوں میں اسلام کی حکم انی مسلم نانع مواہدے۔ نسان مقدون نگارکوان کے سی اثنا رات "کے عنوان کے تن ایک پورا مضمون شائع مواہدے۔ نسان مقدون نگارکوان کے سی اثنا رات "کے عنوان کے تن ایک پورا مضمون شائع مواہدے۔ نسان مقدون نگارکوان کے سی اسلام

" رفیق "نے یہ بات بہنجائی تھی کہ" بعض لوگ "جماعت اسلامی کے نصب العین پر براعتراض کرتے ہیں كاس كے مطابق وين كو قائم كر دينا بارى ذمه دارى قرارياتى بے دكه اس كو قائم كرنے كى كوشش كرنا، اوراس اعتراض کی بنیاد برہے کر جماعت نے اپنے دستورین افامت دین لکھاہے ، اقامت دین کی جدوجہد درج نہیں کیاہے" اس کے جواب میں موصوف نے مختلف مثالیں دی ہیں جن سے ان کے نز د بک یه بات شفاف آئینه کی طرح چیک اظمتی ہے "کیجب کسی فر دیاگر وہ کو خداکی طرف سے کوئی حکم دیا جائے تواس سے مرا دینہیں ہوتی کہ وہ اس حکم کو وجو دیں لے آئے، بلکہ صرف یہ ہونی ہے کہ اسے وجو دین

لانے کی سی کرے " چندا حکام کی مثالیں دے کر بڑے جوش سے لکھنے ہیں:۔

"اب فرض كيعية كركو كي شخص به اعتراض كرتاب كه الله نے ان احكام ميں انسان برايي دمداري والى م جواس كے بس ميں نہيں م تواس كاجواب يہى مؤكاكدان احكام مين وسردارى جو كي والی کتی ہے وہ صرف کوشش کی ہے مذکران چنرول کو بالفعل عالم دجو دہیں ہے آنے کی اس جواب يرأكر معترض كي كد قرآك بن يهكمال ب كدا آك سے بيانے كى كوشش كرو" أصلاح ى جدوجب ركرو" اور" افامت دين كے لئے كى كرو" تواس كے جواب بين زى سے كما جلسے گا كرآب اعتراض كے موادع بال زنهائى بىن خوداس مىلدىغورىس،اس لے كداب آب كايد اعتراض عقل عام سے بھی علیحدہ ہے اور امروا حکام کی زبان سے نا دا تفییت کی بھی دبیل ہے 'زمس ، ) مضمون بیں یہ نہیں بتایا گیاہے کہ یہ" بعض لوگ" کون ہیں جھوں نے یہ بعنی اعتراض آب ك" رفيق "كے سامنے بيش كيا- تا ہم جہا نتك ميرے اس كنتك معالمه ، اس كااس اعتزاض سے كوئى تعلق نہیں ، میراکہنا بہنہیں ہے کہ آپ کے نصب العین کے دستوری الغاظ کے مطابق اہل ابیان کی ذریہ داری جدوجب رکے بجائے علاقت الم کرنے کی موجاتی ہے۔ بلکہ میرا کہنا یہ ہے کہ اگر آیت اظہار دین کونسب العين كا ما خذ بنايا بلئے تواس آيت كى روسے آپ كى ذمه وارى يه توارياتى بے كرآبت مين ب كام كاؤر ہے اس کوآ ہے عملاً فوق میں لاکر چھوٹریں۔ کبول کہ آبت میں محض "کوشِشْ "کا ذکر نہیں ہے بلدا کہ لازی 

دوسرے کے قائم کے بوٹے سوال کی بنیادیسی اور کے نقط دنظر کی نزدید کرنااس اعتبار سے بہت کارگرطانقیہ ہے کہ اس میں مخالف کی تر دید کر نابہت آسیان ہوجا ناہے، مگریہ و ہی طریقہ ہے جب کے متعلق جماعت اسلامی کواینے نخالف علمار سے شکایت ربی ہے۔ ان حضرات نے اپنے معتقدین کے فراہم کئے ہوئے بکات کی بنیا دیرجها عن اسلامی پرتنقید کر ڈال تھی،اس کے جواب میں جماعت کے ذمہ داروں کی طرف سے كهاكياكه جماعت كانقطه نظراس كما بنئ كت ابول مين چيپا موا موجو د ہے اس لئے جس كوجماعت برتنجسره كرنا مو و ه جماعتی لطری پر کواچی طرح بره هکراس کی روشنی میں جماعت پر تبصره کرے۔ دوسرول کے مرتب کیے ہوئے سوالات کی بنیاد بر کوئی رائے مت الم کر کے جماعت کو اپنی تنقیدوں کالشاند بنا ناصیح نہیں ہے۔ یہی بات میں اپنے نا ت دین سے کہوں گاکیو کہ مجھے اندلیٹر سے کہ مخالفین کے اس آزمودہ ننخ کو کھولگ میرے اور دہرانے کی کوشش کریں گے۔

مذكوره أيت دراصل دو آيتون پرشتل ايك مكوسه كاحصه بيه جوزان كين سورتون بي آئي ب. (توبر، فتح ، صف) يهال مين سور ه توركا "كرة انقل كرتا هول :

يرب ون ا ن يطفئو نور الله بافواهم يوگ ما سة بي كرفداك نور كواين يوكول مے مبادی ، مگرالنداس کے بغیرانے والانہیں الكافعون - هوالذى السل يسول به كروه اين نوركوكل كردس، خوا ه كافرول بالهدى ودين الحق ليظهم على كوبكت نابى الوارمو، وبى محسن اينا ربول ہرایت اور دین حق کے ساتھ بھیا تاکہ اس وتسام د بنول پرغالب كردى، خوا ه مشرکول کوکستنه ناسی ناگوار مو به

وميا بى الله ألا ان يتم نوس لا و لوكس لا الدين كله وكر لاا لمشرك ف (توب - ۳۲ - ۳۳)

يهلى بات يه ب كه اس آيت يس" ا ظهر اردين " ( دين كوغالب كرنے) كا ذكر ہے، جوايك إليا عمل ہے جو کا فرین ومشکین کی "کرا ہن ہے با وجود وتوعین آتاہے، جب کہ نبی کا اصل اور اولین کا تملغ دین ہے جس کامقصد یہ ہے کہ لوگ برضا ورخبت بنی کی بات قبول کرلیں ا وراس کو بخوشی اپنی زندگی میں شا ل كرليں - بني اصلاً لوگول كوج بنم كے غداب سے بيانے كے لئے آتا ہے جواسى وقت مكن ہے جب كدلوگ اسے ارادہ سے دین ت کومان لیں ، مذکہ ان کی کر اہت کے با وجد بجران کے اوپر دین کو غالب وسلط کردیا جائے ۔۔۔۔ابی حالت میں ظاہرہے کہ اظہار دین (ولوکرہ المشرکون) کو نبوت کے اصل اورکانشن كانزعاك تنهي قراردياجاسكآم

دوسے ان آبات میں جندواضح قرینے ابلے موجود میں جوہم کو یہ اسنے کی طرف لے جانے ہیں كه يبال جس عمل كا ذكريه وه حقيقة كوئى انسانى منسن نهيس به بلكه وه ابك الهي منصوبه وه اين الل نوعیت کے اعتبار سے خداکے ایک بیصل کا اظہار ہے ندکسی انسانی کوشش کا بیبان ۔ بیصیح ہے کہ اسع ل كو وتوع يس النه كے لئے الله تعالى في الله بنى كو بطور وسيد استعال كبا تقا ادراس كاظ سے آخرى بنى كى غايت

بعشت میں یہ جبر شام تھی کہ آپ کے ذریعہ سے عرب میں اس واقعہ کور ونماکیا جائے گا۔ گراپی اصل حقیقت کے اغذبارے برایک خدائی منصوبہ تفاید کہ نبوت کی وہ عام اور مخصوص ذمہ داری حبس کا یک بیغیرا بنی وا تی میثبیت مين مكلف بهوتا ب اورس كفتعلق كما كياب كه وإن لم تفعل فما بلغت رسي الته رما مُده - ٧٠) بين أكر تونے اس و فعل "كوانجام نهيں ديا تواس كامطلب يه موگا كه تم نے اپنے فريفيندرسالت كوادانهيں كيا۔ ا۔ بہلافت رہنے یہ کر بہاں جوالفاظ استعمال ہوئے ہیں ان برغور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بابک خبربے مذکہ عام معنول میں محض ایک حکم یعنی ان الفاظ میں اظہار دین کی صرف کوسٹنٹ کرنے کا حکم نہیں ویا كيا ب بكديه كما كياب كرا ظهار دين كولازمًا وقوع بن آناجائ والترتعالي في الصورول كواس كي بيجا ہے تاکہ اس کے ذریعہ سے اپنے دین کوتام دوسرے ادیان پرغالب کردے ۔ کفار ومشکین اگرچہاس واقعہ كوروكف كے لئے اپنى سارى قوت صرف كررسب ہيں۔ لگر مالك كائنات اليكسى امكان كوسيلم كرفس انكادكر: ناجيجب اس كامنصوب على بين مذاسة -

(وكفى بالله شدهيدةً) عن الحسن تنهد المحن سمروى ب كدالله تعالى نيخوداين زات کی ننها دن وی ہے *کہ وہ عنقریب* 

و وكفى بالله شدهدا) على ال ما وعلا المهاردين كايه وعده جوالله تعالى في كيا كأ كن لا هالة (ابوالسعود، تفسير سورة فقى به وه لازماً يورا بوكررب كا على نفسه انه سيظمر دبينك (كشاف، تفسيرسورة فنخ) تمهارد دين كوغالب كردكا-

اس اندازیان سے صاف ظاہرے کہ اس میں سی ایس مغلوق کے شن کا ذکر نہیں ہے سے سے سے میں میں صرف بیہ ہے کہ وہ کوشش کر دے ،خوا ہ اس کی کوششوں کا نیتجہ نکلے با نہ نکلے بلکہ اس بیں ایک الیم ستی كعل كاذكرم جوكن فب كون كى نيان ركعتام - يهال دراصل التد تعالى كے است ایک ارا دے كا علان ہے جس کو وہ کنار ومشرکین کی ساری مخالفتوں کے با وجو دلازماً پوراکرنے والاہے ، کلام اہی کا ندازیہ ہے کہ وہ فیصلہ کن انداز میں برامکان سیم کرنے سے انکارکر رہے ہیں کے عرب میں جب وا تعدیق ور میں لا نا طے کیا گیاہے وہ ظہور میں مذائے ۔۔ ظاہرے کہ بیضدائی کا فعل ہوسکتا ہے مذکر کسی انسان كا- ارا دما ورواقعم اس قسم كالزوم خداك لئة توميثك مكن ب مرانسان كرس بين بيس بهكم وه جو كچه جاسے اس كو حالات كى الرغم و قور عير من صرور لاوس -

الد دو سرا قربن ليظهده على الدين كي ضمير من علق سع منعلق فقرول برعور كرنے ك بعد یہ بات واضع ہوتی ہے کریہاں لیظھر کا فاعل خدلہے۔کیول کیس نوعیت کے لازی اظہاردین کایبال ۲۳۹ ذکرہے اس کاکرنے والا خدا کے سواا ورکوئی نہیں ہوسکتا۔ چنا پخد فسر بن بعض شنٹی رایوں کو چوڑ کرسب کے سب لینظ بھی کا فاعل خداکو مانتے ہیں نے کہ رسول کو۔ ضمیر مفعول ( کا ) کے بارہ ببت او فروران کے دربیان اختلاف ہے۔ کچھ لوگ اس کا مرجع رسول کو مانتے ہیں اور کچھ دین حق کو ، مگر دینظ بھی کا فاعل سب کے نزدیک خداہ ب ر ننید رضااس سلسلہ ہیں مفسرین کا نقط نظر بتاتے ہوئے لکھنے ہیں :

وفى الضير المنصوب هذا فتولان (احدهم) انه للوسول صلى الله عليه وسلم هو مروى عن بن عباس المعنى حين لله انه تال المن هذا لرسول على كل ما يحتاج الب يظمى هذا لرسول على كل ما يحتاج الب المل سل هوالي همون امول الدين : عقائدة وآدابه وسياسته واحكامه لاي ما ارسله به هوالدين الاخير الذي لاي ما ارسله به هوالدين الاخير الذي الشرب له الى زيادة فى الهداية الله ين ية

والوجه الشانى ان المضير ليدين الحق الذى السلبه صلى الله عليه وسلم ومعن الاان مسائل يعلى هذا لدين وبيرف مشامنه على جميع الديان (المنا لاجلد اص ۱۹ - ۳۹)

امام رازى ككفترين:

واكثرالمفسرين على ان الهاء في قولة اليظهم) ما جعة الى الرسول والاظهرانه ما جع الله دين الحق الى الرسول بالمدين المق على كل الدين المق على كل الدين المق على كل الدين المق على كل الاديان وعلى هذا فيحتل ان يكون الفاعل للاظهارهو الله ، ويختل ان يكون هوا لأبى اى ليظهر الهني حديث الحق (تفسيركه بيريدله ، صفي الاده (سورة فتي المحتل النسيركه بيريدله ، صفي الاده (سورة فتي المحتل النسيركه بيريدله ، صفي الده ده دورسورة فتي المحتل النسيركه بيريدله ، صفي المحتل السورة فتي المحتل النسيركه بيريدله ، صفي المحتل السورة فتي المحتل ا

منیمنصوب ( 8 ) کے بارہے ہیں یہاں دو قول ہیں ایک
یہ کہ وہ رسول صلی الشعلیہ وسلم کے لئے ہے یہ عب داللہ
ہن عباس سے مروی ہے ۔ البی صورت ہیں اس کا مطلب
یہ ہوگاکہ اللہ تعب اللی رسول کو ان تمام امور دین سے بخبر
کر وسے گاجس کی اسے رسول کی حیثیت سے مزورت ہے۔
یعنی عقب اید ، اواب ، بیاست ، احکام کیوں کے محسمد
صلی الشعلیہ وسلم آخری دین نے کر بھیے بھے تھے ، جس کے بعد
انسان کو دینی ہدا بہت کے لئے کسی اور چیزی فرورت
بنیں ۔

دور اخیال بہ ہے کہ ضمیر ( 8 ) دین می کے لئے ہے ب کولے کرآپ تشریف لائے تھے ۔ اور اس کا مطلب بیہ کہ اللہ تعب الی اس دین کو ترس م دینوں پر سر ملبند کر ہے گا اور اس کی عزیت بڑھائے گا۔

بیشتر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اسط هساہ کی ضمیر کا رسول کی طرف راج ہے۔ گرزیادہ قربی قباس یہ ہے کہ اسے دین حق کی طرف راج مانا جائے۔ بعین رسول کو جیب دین حق کے ساتھ تاکہ اس کو تسام دو سرے ادبان پر فالب کر دسے ۔ لیں یہاں دوا مکانات ہیں۔ ایک برکوا فہار کا ف اعل نما ہو ۔ اور دوسرے برکہ اس کا فاعل نبی ہو۔ بعثی ۔ ناکہ بنی دین حق کو فالب کر دے ۔

المام رازی نے (اسی طرح اور لعبض مفسرین نے ) اگرجیا ظہار کا فاعل خداکو ماننے کے ساتھ یہامکان بھی تسلیمکیا ہے کہ اس کا فاعل رسول میں ہوسکتا ہے۔ مران کی یہ رائے محض خوی اعتبارے ہے۔ ورزاس نقریس جسطمل کا ذکرہے اس کو وہ حقیقة مندا ہی کاعمل مانتے ہیں ، رسول صرف اس کا ایک ظاہری دربعہ تھا۔ اورب چنا نجيسوره توبكي تفييريس مندرج بالاآيات تقل كرنے كے بعد امام رازى لكھتے ہيں:

اعلم انه تعالى لماحكى عن الاعداء انعسم وبين تعالى انديابى ذالك الابطال وانديتم اهرة بين كيفية ذالك الاتمام فقال (هوالتي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله)

(نفسيتركبين جلدم صفحه ٢٠٠٨)

جانو *کداویرکی آیت* (پیرپی ون لیطفئی نوس الله آ*پی* دہ مسمد صلی اللہ علیہ والم کے معاملہ کوختم کر دینے کی تدبیری كررب بير-اور فرماياتها كراك تعب الى ان كالوششول كوسركز ليرانبيس مونے ديے كا۔ اوروہ اس معامليو كل كرك ربيط ، تواب ، مكل كرف كى صورت كوتبا دياكدوه كس طرح ہوگا، فرا با" وہى سے سے اپنارسول ماليت اور دین حق کے ساتھ مبیا تاکہ اس کوتس مدینوں پیغالب

يعن امام دازى كنزديك اوبرك آيت مي والله منم نورة رصف با ويابى الله اكان ينم نورة (نوب، كُ الفاظير جس "ارادة اللي"كا ذكرتها، دوسرى آيت (ارسل رسوله بالهدى و دين الحق الخ)يس اس كى كيفيت ياعملى صورت كوبت اياب بري يظهر كا" فاعل" رسول كومانيخ كا مطلب اصل فاعل کی کیفیت نعل کو بتا ناہے ، نیک خود فاعل وسین کرنا۔

قاض بینا وی نے ہی بات دوسرے اندازے کی ہے۔ وہ دوسرے نقرے (هوالندی ارسال رسولدال كويهل فقرے يربيد ون ان يطفئوا الى كے" بيان "كى حيثيت ويت ي، اب چو تکه بیلے فقرے میں اللہ کا فاعل ہونا صریح طور پر مذکور بے دوالله متم نور دیا ویا بی الله الا ان يتم نوس ،) اس ك دوسرك فقرك ين في قدرتي طوريراس كون على محا جائ كا ال تشريح کے مطابق ، خدا کا فاعل ہوناضمیر مخدوف کا مرجع تلاسٹس کرنے کا مسّلہ نہیں رہنا ، بلکہ وہ ایک ایسا فاعل ہے جوخود کلام میں نرکورہے - بیضا دی کے الفاظ پر ہیں :

رهوالذى أرسل رسول بالهدئ ودين آيت رهوالذى ارسل رسول الخ اس سيك الحق ليظه في على الدين كلم) كالبيان لقولم كايت (ويا بي الله الاان يتم نوس) كأكويابيان (وبايي الله الزان يتم نوع) ولذالك كور (ولوكره المشركون) غيران وضع المشكون موضع الكافرون (بيضاوي، تفسيرسور قرتوب

- اى ك دوباره فرايا: ولوكرة المشركون. اس بحرارين صرف اتنافرق ب كربيلي نقرے ميں "كافرون" تقا اور دوسرے بیں اس كے بحب ئے " مشرکون "ہے۔

# یہی بات اکوسی بغدادی نے ان الفاظمیں تھی ہے:

والجملة سيان وتفنرير لمضمون الجلة السابقة لان مآل التمام هو الاظهار وروح الماني عبدور

اورآیت حوالذی ارسیل رسوله الخ) اینے سے يبكي أيت (بيرديدون ان يطفنوا الز) كاببان ا وراسی کی وضاحت ہے ،کیوں کدا ظہار دین دراصل اتمام نورسی کا آخری انجام ہے۔

ا د نیسری بات ید که اسسس حکم سے مبیط وی نے اس کا جومطلب مجما اورجس کے مطابق اس بیل کیا، وہ بھی ابنی نوعیت کے اعتبارے ایک ایساعل تھاجس کوفیصلہ اللی توکہ سکتے ہیں گراہ ان شن نہیں كهاجاسكنا -

يراظهار دبن ،جوصاحب روح المعانى ك الفاظ بن تسليط المومن بين على جميع اصل الاديان (نفسيرسوفَ فقى) كے ذريعه حاصل كيا كيا تقا، اسس سے كونيا واقعم ادب راوروه بوكب إنهيں، اس سلم ما الم ما زی نے باتے رائیں نقل کی ہیں۔ سیسری رائے یہ د

عرب میں ایک بھی کا فربانی نہیں رکھا۔

(العجه الثالث) الملد ليظهر الاسلام على اس كامطلب عرب كم تمام دينون يراسلام كو الدين كله في جنبيرة العرب وقد حصل ذالك فالبكرنا- اوريه واقعه بوجيكاكيو كماللة تعالى في فانه تعيالي ماابعي فيها احداً من الكف ار

(تفسيكبير، حبسلدم صفحه ٢٣٨م)

یبی رائے آبن کے الفاظ سے زیادہ مطابقت رکھتی ہے ،کیوں کہ اس بین کافرین ومشرکین کی كرابهت كے على الرغم اظهار دين كو وقوع بس لانے كا اعلان ہے ، اس لئے كسى اببى صورت كواس كا مصداق قرار نهيس دياجًا سكتا جوابعي وتوع بس نداكي مويشوكاني لكفته بين: فدوقع ذالك ولله الحبيد ‹ فغ العت رير، ملددوم ص ٣٦٨) اسعمل كا دائرہ عرب كى سرز مين تقى جيباك بيض علمار نے صراحت کی ہے:

قسيل اساد (لبظه في على الدبن كله في الترتبال كاين عيله تناكر وهجزير وعرب مي دين

كوغائب كريے كا وراس نے ایسا كردیا۔ افہاردین جن يرق العيب وفد فعل دالجام لاكام القرآن کاپیمل جزیرہ عرب سے مخصوص ہے جواس طرح ہوگیا جلائب تمرص ۱۲۲) ك وال كولى كافرياني نهيس ربا-

قيل مخصوص بجن سرة العب وقد حصل ذالك ما القى فيها احداً من الكف ار

( البمرالمبيط، جسلد ينجم، ص ١٣٣)

اظہار دین کا طریقہ بنی اسماعیل کے معاملہ میں بیا ختیار کیا گیا کہ نبی نے اپنے منکرین کے خلاف ایک ابسی جنگ چھٹردی حبس کامطلب یہ تھاکہ وہ یا توایمان لائیں ور ندمتل کئے جائیں گے ، فیجے حدیث میں آباہے:

> احربت ان اقبات ل الناس ( وفي النسائي اقانيل المشكرين حتى شهدوان لا الله الرائلة وا موالهم وحسابه مرعلى الله (متفقعيه) كاوران كاحباب فداك ذمه ب

مجيحكم دياكياب كرميل مشركين سع جنك كرول بيال بك كُه و هكلمهٔ توحيد كا قراركرين ، جب وه أمسس كا فاذا ف الواذالك عصموامني دماء همم أفراركرلين نووه ابنے بال ومال كومجه مفوظ كرلين

بعض روایتوں پس اس کے ساتھ وال محمداً عسد ہ ورسولہ کے الفاظ می آئے ہیں کس ين اسكماته يقيمواالصلوة ويُوتوالنكولاكااضانه بكسب وكفروا بمايعبد من دون الله ك الفاظ بين مسمي واستقبلوا فبلتنا واكلوا ذبيحتنا بادرى سي مج بومنوا بي و بما حثت به زنودی شرح سام بسدادل صفحه ۲۹)

اويرمين في جن بهلوول كا ذكركيا مان كوسائة ركه كرغور فرائي - ظاهر مه كربه بنايت عجيب بات ہوگی کہ امت سلمہ کا نصب العین اخذ کرنے کے لئے ہم ایک ایس آیت کو ماخذ بہت آئیں جس میں الشرتعالیٰ نے اینے ایک فعل کو بہان کیا ہو۔ آخر لغت اور بیان کا وہ کونی اصول ہے بسس سے ثابت موتا ہے کہ ایک ایسا فقرہ جسس میں پی کماگی موکہ '' اللّٰہ کاارا د ہ ہے کہ و ہ ایسا کرے'' اس کو اس معنی میں لے لیا جائے کہ اللہ تھے بندوں کامٹن ہے کہ وہ الیاکریں ﴿ بِیرِاسِ آبیت کو اُگرا مت سلمہ کے نصب العین کی آیت قرار دیا جائے تو ایک طرف تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم لوگوں کے ساتھ ایک ایسی جنگ چھیرد بی جواس وقت بک ختم نہیں ہوگی جب تک لوگ ا بناعقیدہ بدل کرمسلان نہ ہوجائیں۔ اور دورس طرف آیت کے الفاظیں چو ککمفس کوشنن اظہار دین کا ذکر نہیں ہے بلكه اظهار دين كويالفعل وقوع بين لاف كاعلان مهداس لئه اس آيت كونصب العين كالماخذ بناف

كامطلب يه ہوگاكه اس مين "آنام نور" اور" انہاردين "كاذكرہے، اس كوہم اپنے دائر وعمل ميں لازمًا وقوع ميں لاكر حجوثريں - حالانكه علوم ہے كہ انسان كے بس ميں صرف كوشنش كرناہے، نه كرك نتيج كو وقوع ميں لانا-

اظهار دبن کی آیت کے سلیلے میں ایک رائے بھی منقول ہوتی ہے کہ اس کا مطلب رسول کو ساری شعب کہ اس کا مطلب رسول کو ساری تشریعیت کی تسییم دینا اور اس سے باخ برکرناہے (لبعلہ تنسول تعالیم الله بن کلها فیطلعہ علیم انتسبر طبری) یہ رائے منتم ورصحابی حضرت عبداللہ بن عباس کی ہے۔

عن ابن عباس، فى قول اليظه فى على الدين كلّه ولوك فى المشركون، قال: ليظه الله نبيه صلى الله عليه وسلم على اهر الدين كلّه فيطلعه أيا لا كله ولا يخفى عليه شرى منه وكان المشركون واليه و ديكره ون ذالك (الدر المتور، جس ملك)

عبدالله بن عباس نے اس آیت کی تفیریں فرمایا اس کامطلب بیہ کداللہ تعالیٰ اپنے آخری رسول کو دین کے سارے امورے آگاہ فرمائے گا۔ وہ اس کو سارا دین عطا کرے گاا وراس پر اس کی کوئی چیز فقی ندرہ جائے گی ۔جب کہ مشرکین اور بیہود اس کونا بہند کررہ نے تھے۔

اس نشری کے مطابق یہاں''اظہار''کے معنی غلبہ کے نہیں ہیں بلکہ بھید رکی کو طلع کرنے کے ہیں عربی مالئے کے بیں عربی معنی بھی آنے ہیں جبیاکہ قرآن میں اداف ہے ، حالم الغبیب ف لا بخلھے کی خیسبه احدا (جن-آخر)

مرجہال بنک بیں سمجھتا ہوں ، صحابی موصوف کی یہ تفییر فلر کے منہوم کی لاز گا تر دیزہیں ہے۔
بلکہ یہ ان حکمتوں بیں سے ایک حکمت کا بہان ہے جس کے لئے آخری رسول کے با فو غبر دین کی مخصوص صورت اختیا رکی تقی ۔ اللہ تعالیٰ کا یہ و عدہ ہے کہ وہ اپنے رسول کولاز راگ فالب کرے گا (کہ باللہ لا غلبی افادر سلی (مباولہ ۱۲) گراس غلبہ کی صورت پچھلے نبیا کے ساتھ عمو ماً یہ ہوئی ہے کہ انبیار کے منکرین افاد دستی مناب سے نوان سے نبات دے کر کس آزا دخطیں کو ان غلب سے نوان جس شکل میں نا فذ ہوا وہ صاحب بہنما دیا گئی ہے ۔ گر آخری رسول کے سلسلہ بین اللہ تعالیٰ کا یہ وت انون جس شکل میں نا فذ ہوا وہ صاحب روح المعانی کے افاظین تسلیط المسلمین علی جمیع الهدیان (تفیہ سورہ فغی) تھا بعنی بہنے دعوزی عسلات میں منکرین کو مغلوب کر کے ان کے اوپر اہل ایمان کی حکومت قائم کرنا ۔ یہ لیک منصوص معا لہ تھا جو آخر ہی رسول کے لئے علم الحق میں پہلے سے مقدر رتھا ۔ جینا نچ صحف بنی اسرائی بی میں ہے مقدر رتھا ۔ جینا نچ صحف بنی اسرائی بیں آمانی بادشا ہت کے نام سے لوگوں کو بہت پہلے ہے اس کی خبر دی جاتی دہی ہے۔

قانون الہی کے اس مخصوص نفاذ کی تھمت کیاتھی ، اس کو آن کی تنفلقہ آیتوں ہیں '' اتام ہور'' سے تعہیر کیا گیا ہے ۔ بہاں نور سے مراد خاص طور پر وہ احکام و ہدایا ت ہیں جو دبنوی زندگی میں انسان کی رہناتی کے لئے نازل کی جاتی ہیں ۔ جب اللہ تعالی نے بیفیصلہ فر بایا کہ تحمد رصلی اللہ علیہ ول سے تعلق احکام کی آمد کاسل سلہ بند کرنا ہے تو اس فیصلہ کا لازی تفاض میا کہ زندگی کے سارے پہلو ول سے تعلق احکام نازل کر دے جائیں جو قیامت تک ہر موا ملہ ہیں انسان کی رہناتی کرتے رہیں ۔ گراللہ تعالیٰ کی بیمنت رہی ہے کہ لیورے دبن کو کلمی ہوئی کم آب کی شکل میں یک بارگی نازل نہمیں کیا جاتا ، دبن کی اصولی اور منبیا دی لیورے دبن کو کلمی ہوئی کہ آب کی شکل میں گر تفظیمی احکام جن کا تعلق معالیٰ موجوں ہے ہیں وجہ ہے کہ سے بو وہ اس و قت ازتے ہیں جب گلا کو فار بائیں کیا ور ماضی تعینی احکام ہو بات کے اور پہنیں انر سکے ۔ گلا ہو بات کے مناظم ہو بات کے اور پہنیں انر سکے ۔ گلا ہو کہ اس کے ایسے احکام ہیں ان کے اور پہنیں انر سکے ۔ گلا ہو کہ دین میں اس کے ایسے احکام ہیں ان کے اور پہنیں انر سکے ۔ گلا ہو کی دین میں اس کے ایسے اس کے ایک اس کا مطلب یہ نفا کے دین میں اور نمام پیش آنے والے معاملات کے لئے خدا کے دین میں زندگی ہے علی تعلق تعیمات نازل نہ ہو سکیں ، اور تمام پیش آنے والے معاملات کے لئے خدا کے دین میں رہنائی موجود دند رہے ۔

یهی وجہ ہے کہ آخری رسول کے لئے غلبہ کی اس مخصوص صورت کوا ختیار کیا گیا اور آپ کو الله کا ایم میں ہو سکتا تھے۔

با" آسمانی بادختا ہمت" دی گئی ۔ اس کے بغیر دین کی تکمیل یابند وں پرنور الہی کا آنا م نہیں ہو سکتا تھے۔

چنا پنے سور ہ فتے ہیں غلبہ کی حکمت بببت آئی گئی ہے تا کہ اللہ تعالی تم کو صراط مستقیم دکھا دے (وجہ به دیا یا ایس سے مرادیم التفصیل احکام کا دیا جانا ہے جیسا کہ ابن کنٹر نے لکھا ہے ؛

اسی بالیش جے لاگ میں النسوع العظ سیم یعن شریعت اور دین جے کے قوانین مقرد کرکے تم ہارے اللہ بن القوم د تفسیر وہ نتی سے مراط متعتم دکھ کے میں النہ وہ العظ سیم اللہ بن القوم د تفسیر وہ نتی اللہ بن الل

والدین القویم (تفییرورہ نغ) <u>لیے صراط</u>متیم وکھائے۔ اگر اہل! بمان کو غلیہ اور بمکن نہ دیاجاتا اور انھیں اپنا ایک تقل معامشر ہنظم کرنے کے موافع نہلتے تو زندگی کے تمام حالات سے انھیں سابقہ پیٹیس نہ آتا۔ اور اس طرح زندگی کے ہرشعبہ سے تعلق احکام بھی

سناتر تے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ علی حالات پیدا ہونے کے بعب ہی اس صورت معاملہ کے متعلق احکام نازل کئے جاتے ہیں۔ ان باتوں کوسل منے رکھتے تو بیعلوم ہوجا تا ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عباس

نے زیر بجث آیت کی مندر جہ بالاتشریح کیوں کی ہے۔ یہ دراصل اس مخصوص حکمت کا نہیان ہے جو غلبہ بعد کی تاریخ کے مصر موسی کر تھے اور رہ رہیں اور مندر سر میں میں میں میں اور اس کے معرف میں اور اور اور اور اور

دین کیاس اسکیم سی میں ہوئی تھی۔ اس بحث کامطلب یہ نہیں ہے کہ دین کو غالب کرنے کاکام ب دور

رسالت سفتعلق نفاا وراب اس سلطے میں ہمیں کچھ کرنا نہیں ہوگا۔اصل میں جب بھی دبن اور لا دمینے کا مقابلہ ہوتو اس دفت سلمانوں کا فرض ہوجا تا ہے کہ وہ دین کی طرف سے سبیذ سپر ہوکراس کو غالب کرنے کی جدو جہد کریں۔ گراس کو طلاق اہل اسسلام کامٹن فزار دیناا ور دین کی نشترے اس طرح کرناکہ ہی اصل کام کی حیثیت سے سامنے آجائے، ضیح نہیں ہے۔

### مدريث ساستدلال

مال ہیں مجھے ابب بضمون پڑھنے کا آتفاق ہواجس بی کہاگیا تھاکہ اسلامی نے اپنے گئے جونصب این اختیار کیا ہے اس میں جماعت کے کسی فرد کی پ ندو ناپیند کا کوئی دخل نہیں ہے بلدا سے اس بات پر بعین عال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انہیار کرام کوا ور آخر ہیں سبدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی نصب ابعین، اشی شن اور اسی مقصد کے لئے ان کی نیابت میں امت محمد می کا اور اسی مقصد کے لئے ان کی نیابت میں امت محمد می کا متحمد وجود ہے۔ اس طرح جماعت اسلامی کے نصب ابعین کا رہے نہ آپ سے آپ بعث تجمدی کے مقصد سے جڑجا آ ہے ۔ یہ نصب ابعین صاحب ضمون کے الفاظیں یہ نقا ۔ " دنیا ہیں اللہ کی آتف بی حکومت قائم کرنا "اللہ کے بھیج بوئے دین و تربیعت کی تنفیذا ور دنیا کی اصلاح "" دین جی کوقائم کرنا اور صنعام ادیان باطلہ برغالب کرنا "

صاحب منمون کے نزدیک ہی "بعثت محدی کامقصد" تھا جو کتا ب اللہ بیں ہم موجود ہے۔ احا دیث رسول ہیں ہی بایا جا آ اس مقالے میں رسول ہیں ہی بایا جا آ اس اور اس اور اس مقالے میں مون ایک صدیب بیش کی تھی ، جوان کے نزدیک ان کے دعوے کو" یہ وضاحت" شاہت کرتی ہے اور اس سلطے کی دور سری نصوص کی "بہترین تشرح" ہے۔

بی ا مام بخساری کی ایک روایت ہے جس کو دوسرے محدثین نے بھی تفل کی ہے عطارین بار فرانے ہیں کہ انفوں نے عب رائٹرین عمورین العاص سے ملافات کی اور ان سے دریافت کیا " مجمعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفت برائے جو تو رات میں سہیان ہوئی ہو" اس کے جواب میں انھوں نے تورات میں نرکور آپ کی کچھ فتیں بیان کیں ۔ان میں سے ایک صفت رہفی :

477

#### يند د لول كو كلولے گا۔

اس حدیث کی تفریخ کرتے ہوئے یہ نیتے بکالاگیا نفاکہ ۔۔ "بیدنا ہمہ دصلی اللہ علیہ وسلم کی بعث کامقصد اقامت دین تھا۔ آپ کی بعثت سے سیکڑ وں سال پہلے تورات یں بیہ بیشین گوئی موجود تفی کہ جب کل دبن فائم نہ ہوجائے آپ کی و فات نہ ، موگی " اور پھر مفالے کے آخرییں بیاعلان تھا :

" یہ تفصیل ہمارے اس بھین میں افسافر کی ہے کہ جماعت اسلامی نے اپنے لئے ہونصب العین اختیار کیا ہے اس میں اس نے کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ بلکہ یہی نصب العین نی الواقع پوری امت ملم کا نصب العین نے الویق پوری مصمون نے ملک عوجی ہے وہ عقلت برت رہی ہے " دزندگی ایر بی ہم 19 ہوئی۔ صاحب مضمون نے ملت عوجی سے وہ عقلت برت رہی ہے " دین " کہیا ہے۔ گریب کو جان یقولوا کا فقرہ ماحب مضمون نے ملت عوجی کیونکہ کسی قول کا فائل افتخاص ہوتے ہیں نہ کہ ان کا دین ۔ پہاں دراصل بنا آ ہے کہ پہاں ملت بمبنی گروہ ہے۔ کیونکہ کسی قول کا فائل افتخاص ہوتے ہیں نہ کہ ان کا دین ۔ پہاں دراصل

بنا آئے کہ بہاں ملت معنی گروہ ہے کیونکہ کسی قول کا فائل انتخاص ہوتے ہیں نہ کہ ان کا دین ۔ بہاں دراصل اللہ تعالی کی اس مخصوص اسکیم کا ذکر ہے جس کے مطابق آخری دسول کو اپنے مخاطبین اولین سے جگ کرکے انجیس عقیدہ بدلنے پر مجبور کرنے کا حکم دیاگیا نفاجی کے نیتجہ میں بہت سے بے دینوں کورا ہ راست حاصل انجیس عقیدہ بدلنے پر مجبور کرنے کا حکم دیاگیا نفاجی کرول گا جس سے اس تشریح کی مزید وضاحت ہوتی ہوتی ہوتی۔ بہاں میں عینی اور ابن مجر کے الفاظ نفت ل کرول گا جس سے اس تشریح کی مزید وضاحت ہوتی

: 4

قوله (حتى يقيم به) اى حتى ينفى به الشرك و بشت التوحيد، قوله (المسلة العوجاء) هى ملة العرب ووصفها بالعوج لما دخل فيها من عبادة الاصنام وتغييرهم ملة ابراه بمعليه الصلوة والسلام عن استقامتها وامالتهم بعد فوا مها، والمراح من اقامتها اخراجها من الكفرالي الإيمان (عملة العوجاء) اكسمن الكفرالي الإيمان (عملة العوجاء) اكسملة العرب ووصفها بالعوج لما دخل فيها من عبادة الاصنام والمراح باقامتها ان يخرج

بقتیم به کامطلب برب که الله اپنے رسول کے ذریعہ شرک کی نفی اور توحید کا انبات کر دے ، ملت عوجب رسے مراد ملت عرب ہے عرب کو کی اس لئے کہا کہ انھوں نے اپنے جدا علی حفرت ابرا ہیم کے دین کو بدل دیا نفا ، اوران کے اندربت پرتی گسٹ کی تمی ملت عرب کی اقامت ان کو کفرے کال کر ایمان کی طرف عرب کی انا ہے ۔

مّت عوجارسے مراد مَلت عرب ب ان کو کیج اس لیے کہا گیا کدان کے اندر بت پرتی آگئ تنی ، اوران کی آفامت سے مرا دان کو کفر سے نکال کرا بال کی طرف لا نا ہے .

اهلهامن الكفرالى الايمان ( فتح الب رى ، جلدم ، صدّ ٢) اس تشرّ سے واضح م كراس مديث سے مندرجه بالا استندلال ميح نہيں : ۲۸۷ ا- اول بیرکه حدیث میں جس چیز کا ذکرہے وہ ہے '' لاالدالا اللہ کہلانا '' نگر معلوم نہیں کہ کس دلیل کی بنا پراس کو' دنیا کی اصلاح " اور'' تشریعی حکومت کے فیام "کے معنی میں لے لیا گیاہے۔

۲- دوسرے یہ کہ عدیث کے الفاظ کے مطابق اس میں امت کا فریضہ نہیں بب ان کہا گیا ہے بلکہ اللہ تعالی ہواسطة اللہ تعالی ہواسطة اللہ تعالی ہواسطة اللہ تعالی ہواسطة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المعوجاء بنان بقولموالی اللہ الااللہ - قسطلانی، ارسٹ دالباری جدم مدھ)

۳- کہاگیا ہے کہ اللہ تعالی اپنے آخری رسول کی روح اس وقت تک قبض نہ کرے گاجب تک اس کے ذریعے سے لوگوں سے لاالہ اللہ اللہ للہ اللہ نہ کہاوالے" اس سے صاف ظا ہر ہے کہ اس میں ایک ایبے واقعہ کا ذکر دیں۔ ہے جس میں داعی کو اس وقت تک زندہ رہنا ہے جب نک لوگ کلمۃ توحید اپنی زبان سے اوا یہ کر دیں۔ اب اگر اس فقرے سے رسول کی نیابت میں مونین کا نصب العین افذکیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمیں اب اگر اس فقرے سے رسول کی نیابت میں مونین کا نصب العین افذکیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمیں سے ہر شخص کو بیعہد کرنا چاہئے کہ وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب نک اپنے مخاطبین کو سلمان نہ بنا ہے۔ کیا صاحب مضون ایسا عہد کرنے کے لئے تیا رہیں۔

سم " یه دین اصطلاح (ا قامت دین ) نبی صلی الله علیه وسلم اورصما به کوام کی ربان سے بار ہااستنہ اللہ موتی ہے ۔۔۔ " اس دعوے کے ساتھ ایک بزرگ نے کچھ صدیثیں پیش کی ہیں اور مجھ کو منا طب کو تے ہموئے لکھا ہے :

"اگرموصوف ان احادیث پریمی غور فرمایش توا مید ہے کہ وہ ان بیں سے کسی کے اندر بھی افامت دین کے مفہوم کی دہ محدودیت نربیگیں گئے جس کے وہ قائل ہیں۔ اس کے بخلا ف انفیس صاف نظرائے گاکہ ان احا دیت بیں آقامت دین کا وہ سیاسی اور اجماعی بہب لوندون یہ کہ موجود ہے بلکہ نمایاں طور پر ابھری موئی شکل بیں موجود ہے جس کے بارے بیں ان کا اصرار ہے کہ وہ اقامت دین سے کوئی تعلق نہیں رکھتا ؟

مجھا قامتِ دین کے ایک شرعی لفظ ہونے سے الکارنہیں ۔ اور نداس سے الکارہیں ۔ اور نداس سے الکارہے کہ "دین "
میں بیاسی احکام بھی شامل ہیں ۔ مگر ان الفاظ کے حوالے سے اسسلامی شن کی جس تنظیم ہیں استدلال کیا جارہا ہے وہ ہرگز اس سے نہیں تکا ۔اس اعتبار سے تمام پیش کو دہ حدیثیں اصل مسئلہ سے بالکل غیر متعلق ہیں ۔اس موقع پر ہیں ال میں سے دونمایاں حدیثوں کا ذکر کر ول گا۔

ا- بهلی حدیث وہ ہے جو بخاری کتاب الاحکامے لگئیہ:

ان هذا الامونى قريش لا بيساديهم احد الدكب الله على وجه ماا قاموالدين (مَثَهُ ال

یہ روایت کئی طرق سے مختلف الفاظ میں آئی ہے جن کوحا فطابن حجرنے اکھٹا کر دیاہے۔ اگر میں ان مختلف روایات کونفت ل کر دوں تو اس کا مطلب ہا سانی واضع ہوجائے گا۔

(الف)ان هذا لام في قريش ما اطاعوا الله واستقاموا على امرى

اب) الاصراء من قريش ما فعلوا ثلاثا ماحكموا فعدلوا....

(ج) يامعشرقويشاكمواهل هذه الامرهالم تحدثوا

(< ) انتم اولى الناس بهذالا موماكنتم على الحقّ دفتح البارى جلد ١ وهاك

ان احا دیث یں "امر " سے مراد خلافت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عرب یں اللہ توب الل نے ملاؤں کو جو اقت کے مصد کے اولین حقد ارتبیلہ قربیشس کے اولین حقد ارتبیلہ قربیشس کے اولین حقد ارتبیلہ قربیشس کے اولین کا بیت کا میں ہوت کا جب کک وہ دین پروت انم رہیں۔ اور اپنے والفن کو ترعی تفاصنوں کے مطابق انجام دیتے رہیں۔ جب نک وہ ایس اگریں گے خسدا کی مدد انھیں حاصل رہے گی اور کوئی انجیس ال کے مقام سیا دت سے بڑانے میں کا میاب نہ ہوگا۔

# ا ووسری حدیث ان الفاظیں بیش گئی ہے:

اولئك اصحاب محد ملى الله عليه وسلم اخت الهم الله لصحبة نسب مد ولاقامة دبينه (مثكرة ، ص ٢)

يه ايك لمبي حديث كالكرة اب - پېلے ميں پوري حديث بها انقل كرتا ہوں :

جس کوتفید کرنی موتو چاہئے کہ وہ ان بوگول کی تقید

کرے جو مرحیکے ہیں کیول کہ زنرہ شخص نستہ مون

ہیں ہوتا۔ جو لوگ گذرگئے وہ محسب مدسلی اللہ طلبہ
وہم کے ساتھی تھے، وہ اس امن کے بہترین افراد تھے
وہ سب میں زیادہ نیک دل ، زیادہ گہراعلم رکھنے والے
وہ سب میں زیادہ نیک دل ، زیادہ گہراعلم رکھنے والے
اور تکلفات ہے بری تھے، اللہ نے ان کوئنت کی کرلیب
تھا اپنے بنی کی صحبت کے لئے اور اپنے دین کی آقامت
کے لئے ہم ان کی برزرگی پہنچا نو اور ان کے میرت و
کی بیروی کرواور جہاں تک ہوسکے ان کے میرت و
کر دارکوا خیبار کرو، کیول کو وہ ہدا بت کے حسے
داستہ پر تھے ،

عن ابن مسعود قال من المستافليسة المستة المن قدمات فان الحي لا نومن عليه المستنة اولئك اصحاب محمد صلوالله عليه وسلوا فضل هذه الامتماب وها فتلوب المفاق المنافق المنافق

یہ حفرت عبداللہ بن مسعود کی ایک ناصعا نہ گفتگو بالقریر ہے جوا تفول نے تا بعین کے زبانہ میں کھیے مسلما نول کے ساسنے کی تھی،اس میں '' دین کی اقامت '' کے بعنی دین کی پیروسی کے ہیں۔ ابن مسعو و یہ کہنا چلہتے ہیں کہ صعابہ کرام وہ نمونہ کے بہترین لوگ نے جن کو اللہ تعب الی نے اپنے رسول کی حبت کے لئے اور لینے دبین کی قبولیت اور بیروسی کے لئے منعقب فر بایا ۔ انھوں نے رسول کی رفاقت کا حق اداکیاا ور دین کو اختیار کرنے ہیں کو گئی نہیں گی۔ اس لئے وہ سب سے زیاوہ اس بات کے ستی کا حق اداکیاا ور دین کو اختیار کرنے ہیں کو گئی نہیں گی۔ اس لئے وہ سب سے زیاوہ اس بات کے ستی میں کہ دینی معاملات میں ان کے اسوہ کو اپنے ساسے رکھا جائے۔ ان کی زندگی بیسے وگ وین کی ہیں درج شال ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ محدثین نے اس روایت کو'' الاعتصام بالکتا ب والب نتہ ''کے باب ہیں درج کیا ہے۔ جس کا مطلب بیہ کے کہ محدثین کے نز دیک اس میں کتاب وسنت سے چھٹنے کی نز غیب دی گئی ہے۔ اس میں اٹھا نا۔ اس کیا ظرے مفہوم یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے ان کو اپنے دین کا حال بننے کے لئے چن لیا نھا ۔۔ ہیں اٹھا نا۔ اس کیا ظرے مفہوم یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے ان کو اپنے دین کا حال بننے کے لئے چن لیا نھا ۔۔ ہیں اٹھا نا۔ اس کیا ظرے مفہوم یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے ان کو اپنے دین کا حال بننے کے لئے چن لیا نھا ۔۔ ہیں اٹھا نا۔ اس کیا ظرے مفہوم یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے ان کو اپنے دین کا حال بننے کے لئے چن لیا نھا ۔۔ ہیں اٹھا نا۔ اس کیا ظرے مفہوم یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے ان کو اپنے دین کا حال بننے کے لئے چن لیا نیا ۔۔

الط ہر ہے کہ یہ الیبی بات ہے جس سے کسی کو اختلاف نہیں ہوسکتا، نگراس سے زبر بجث تشریح تو ٹابت نہیں ہونی ۔ اس تشریح کا ایک نقصان یہ ہے کہ آقامت دین کا لفظ حواس تقریر میں ایک دا فیاعل کو سب ایک خارجی علی بن گیا۔ رسالہ زندگی میں اس حدیث کرنے کے لئے آیا تھا وہ اس مخصوص ذبن کی وجہ سے ایک خارجی علی بن گیا۔ رسالہ زندگی میں اس حدیث بر ایک مضمون شائع ہواہے جس کا عنوان مضمون نگا رہے فائم کیا ہے ''صحابہ کرام اقامت دبن کے سب با ہی " دندگی ستمبر ۲۹۹۲ء) حالا نکہ اس کا عنوان ہو تا چاہئے '' صحابہ کرام دین کے بہترین بیرو''۔ فقہ سے است تد لال

### ابك التدلال يه،

"جهاد، قطع ید، حدقدف، حدزنا، حرخمراور معاملات میں الله کی نازل کردہ ہدایت کے مطابق فیصله کرنا یہ قرآن کے قطعی احکام ہیں جن سے انکار نہیں کیا جاستخالیکن آجان بیٹل نہیں ہور ہاہے - ہمسلمان قرآن میں بیٹر حقاہے ۔ مدرسوں ہیں ان پر بحثیں ہوتی ہیں، مقربین اور صفیفن ان کی بار کیسیاں بیان کرتے ہیں۔ مگرجب عمل کا سوال آتا ہے توبڑی آسانی سے کہد دیا جا ناہے کہ اس کے لئے حکومت ضروری ہے اور آجا اسلام حکومت موجود نہیں ۔ ہم کہتے ہیں کہ جب یہ احکام اسلامی حکومت پر موقوف ہیں تو بجر شدرط موقوف علیہ کی تھیل ہم پر واجب ہے ۔ جبیا کہ نمویت اسلامی کا ایک کلیہ اور طاحت دہ اصول ہے کہ قرائض وواجبات کی ادائی جن چیزوں پر موقوف ہوتی ہوتی ہے وہ بھی فرض اور واجب ہوجاتی ہیں ۔ شلاً وضو کی فرضیت کے ساتھ ساتھ بین خیزوں پر موقوف ہوتے ہے وہ بھی فرض اور واجب ہوجاتی ہیں ۔ شلاً وضو کی فرضیت کے ساتھ ساتھ بیانی کے حصول کی کوشت شربی بھی بھی راستطاعت فرض ہے۔

الانتدى ان تحصيل اسباب الواجب واجب كيانم نهبي جائة كه واجب كه زرائع كاحاصل كرنا ع وتحصيل اسباب الحرام حرام (مسلم النبوت واجب اورحرام كه ذرائع كا حاصل كرناحرام بمبالاجما ص ٣٦) (زندگی دیمبر ۲۹ ۱۹)

اس اندلال میں ایک مغالط چیا ہوا ہے۔ وہ بری خصیل اسباب الواجب واجب کے اصول کو اس طرح بیان کیا گیا ہے گیا یوئی مطلق حکم ہے اوراس کا تعسل ہراس چیز ہے ہے جو فرض اور واجب " کی چیشت سے قرآن وصریف بیں نرکور ہوئی ہیں ۔ بعنی ہروہ فعل جس کا شریب بیں حکم دیا گیا ہو۔ اہل ایما ن کے لئے لازم ہے کہ اگر وہ بالفعل اس پرت ہم نہوں تو اس کے ان اسباب کوفرا ہم کرنے کی جب وہ ہو کہ یں ۔ جس کے بعد وہ اس کے اور قائم ہو کیں ۔ حالانکہ ایمان ہیں ہے۔ صورت حال بہیں ہے کہ ہروہ فعل جو شرف واجب کو جنہ کی جب روہ فعل جو شرف واجب کی جی جی بیاں ہم واجب کی جی بیان ہم کہ اللہ ایمان کی کھی نسطیں ہیں۔ بہاں ہم واجب کی جی بطور نوٹ ورج کئے ہیں ؛ الحد بیر جو انفوں کرتے ہیں جو انفوں کے نیچ بطور نوٹ ورج کئے ہیں ؛ الحد بیر بی بیان کی کھی نسطی کرتے ہیں جو انفوں نے نہ کورہ بالاسطروں کے نیچ بطور نوٹ ورج کئے ہیں ؛

"جسواجب کے اساب ونٹر وطائ تحصیل واجب ہوتی ہے، اس میں علائے اصول فقد نے دوقی بن اگائی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ واجب مطلق ہو، شارع کی طرف سے کی سبب یا نئر طے ساتھ تقید نہ ہو، دوسرے یک سبب وٹر ط مکلف کے مقدوی ہو، ان دو قید و ل بیں ہے کوئی ایک فید بھی اگر غائب ہوجائے تو بھر سبب وشرط کی تحصیل واجب نہ ہوگ ۔ پہلی تب کی شال وجوب زکواۃ کا مسئلہ ہے ۔ چاندی سونے بی وجوب زکواۃ کا مسئلہ ہے ۔ چاندی سونے بیل وجوب زکواۃ کا سبب ایک بھی نصاب کی ملیت ہے اور شرط حوالان حول ہے، لیکن کی مسلمان پر نہ اسس سبب کی تحصیل واجب ہے اور مناس شرط کی بعین کی سلمان پر نئویہ واجب ہے کہ وہ جروجہد کرکے صاحب نصاب کو خصاص نصاب معفوظ رکھے۔ اس کی وجوب زکواۃ کا حکم مطلق نہیں ہے ملک تربیت کی طف سے ایک مفید حکم ہے۔ مفعوظ رکھے۔ اس کی وجوب زکواۃ کا حکم مطلق نہیں ہو اگر نیاں نصاب مفید طرف سے ایک مفید حکم ہے۔ شریعیت کا مطالبہ یہ ہے کہ اگر کوئی سلمان صاحب نصاب ہوا ور سال ہو بک اس کے پاس نصاب مفید طرف سے ایک مفید کی وطلب میں کسی شخص پڑتر میت کی شریعیت کا مطالبہ یہ ہے کہ اگر کوئی سلمان مارے کے مقید حکم وطلب میں کسی شخص پڑتر میت کی طرف سے ایک زکواۃ واجب ہے۔ اس طرح کے مقید حکم وطلب میں کسی شخص پڑتر میت کی طرف سے ایک رکواۃ واجب ہے۔ اس طرح کے مقید حکم وطلب میں کسی تخصیل کی زکواۃ واجب نہیں ہو آبا کہ جب سبب و شرطی کے حقید کی مقید کی دہ انسان کے ہو بابر ہے ۔ ان اساب کی تحصیل کسی پر واجب نہیں اس لئے کہ وہ انسان کے ہی بہر ہے ۔ ان اساب کی تحصیل کسی پر واجب نہیں اس لئے کہ وہ انسان کے ہی بہر ہے ۔ ان اساب کی تحصیل کسی پر واجب نہیں اس لئے کہ وہ انسان کے ہی بہر ہے ۔

اس اقتباس کامطلب به نهیس که اقد سیطر زندگی کو مذکوره بالامضمون بگارسے اختلاف بے یاوه اس بحث بین بیری رائے سے متفق بین وه احکام کی مندرجه بالانقسیم کوتوبائے بین البنة ان کاخبال به که بچور کا با تفکا منے اور زبانی کو کوڑ ہے مار نے "کی تکیف جو سلمانوں کو دی گئی ہے وہ ایک" مطلق تکیف ہے۔ اس کے اس کا وجو دیاصحت ادا حکومت کی تشرط پرموقوف ہے ۔ اس کے اس شرط کی تحصیل بھی نفیناً واحیب ہے۔ وہ مزید کھتے ہیں ؛

"علائے حق ال پر شفق بین کرفسب آنام بااسلامی مکومت کا فیام ان احکام کی ادائی کے لئے موقوف علیہ کی حیثیت رکھنا ہے بعینیان احکام کے وجوب بین بھی بات یہ نہیں ہے کہ اُر خبیفہ موجو و مواور حکومت نائم ہوتو ان پر عمل کرو۔ بلکہ بات یہ ہے کہ یہ احکام جوتم برواجب ہیں وہ نصب فلیفراور حکومت کے بغیاد انہیں ہوسکتے رہائدا ان احکام پرعمل کرنے کے لئے تم براس شرط کی تحصیل واجب ہے" ( زندگی دسمبر اللہ عمل ای رجب بینی اجماعی احکام موصوف نے یہاں علما سے حق کے جب" اتفاق "کا ذکر کہا ہے ، وہ بجائے خود سی حتی احبای احکام کے مفاطب مام ایس ایس کو موسوف نے ایس ایس کو موسوف کی خود دا جنماعی احکام کے مفاطب کون لوگ ہیں ۔یہ ایک الگ مسئلہ ہے جواس" اتفاق " سے نہیں بھلنا یہ موصوف کی فلطی ہی ہے کہ وہ ان احکام کا مخاطب عام ایس ایمان کو کا

فرار دے رسم ہیں۔ جس"تم "کے لئے بیجکم ہے اس"تم" کے اطلاق بین مطلی کررہے ہیں۔ حالا تکہ اجماعی اور تعدنی احتکام کامغاطب اہل ایمان کا و ومعاشرہ ہے جو بااختیا رحیتیت رکھتا ہو، ندکہ عام اور منفرق اہل ایمان، بیتقید حکم ہے ندکہ مطلق حکم ، (تفصیبل کے سلئے ملاحظہ ہوکنا ہے کا باب" دین کا ضیحے تصور")

دوسری بات بہ ہے کہ ان احکام کا مقید با مشروط ما نے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ''جب عکومت قائم ہوتو ان پرعل کرو'' بلکہ اس شرط یا قید کا مطلب یہ ہے کہ ان احکام کے نفاذ کا مطالبہ عام مسلمانوں سے نہیں ہے بلکہ آر اداور باختیارا ہل ایمان اس کے مفاطب ہیں ۔ جب بھی اہل ایمان کاکوئی ایساگہ وہ با یا جائے تواس پر فوراً بہ حکم عائد ہوجائے گا ور اس کے لئے ضروری ہوگاکہ اس '' سبب ''کر ماصل کرے جو ان احکام کی تعمیل کے لئے موقون علیہ کی حیثیت رکھتا ہے ۔ بعنی اسلامی حکومت قائم کرسے تاکہ ان احکام کواس کے درمیان نال نہ کہ باختیا واجب ہے افتیا رسلم عائضہ واجب ہے اور جو کہ اس پر ان کی تنفیذ واجب ہے افتی مروری ہے کہ وہ اپنے درمیان اسلامی حکومت قائم کرسے تاکہ ان احکام کو نافذ کر کے ۔ اس کے ضروری ہے کہ وہ اپنے درمیان اسلامی حکومت قائم کرسے تاکہ ان احکام کو نافذ کر کے ۔

گربات بہبی ختم نہیں ہوتی ، بکداس اندلال بیں اور سی خلی حبیی ہوئی ہے وہ یہ کہ جہاں ک زیر بحبت تعبیروہ تعبیر کا تعلق ہے ، اس کے تن میں نصب امات کے مئلہ سے استدلال کرنا سرے سے غلط ہے ۔ کیونکہ یہ تعبیروہ کار وعوت کی تشریح ہے ۔ وہ سارے احکام کے بارہ میں ہماری ؤ یہ داری کو بتاتی ہے ۔ جب کے نصب امات کا مسئلہ صرف کسی سوب نٹی کی بیاسی منظم سے تعلق ہے وہ ایک محد و دمئلہ کے بارے میں اسلام کے تفاضے کو بیات نا ہے ۔ اس سے زیر بحث تعبیر پراست دلال کر ناابیا ہی ہے جیسے معاشی تنا ضول سے بیدا ہونے والے بنا نا ہے ۔ اس سے زیر بحث تعبیر پراست دلال کر ناابیا ہی ہے جیسے معاشی تن کی کر پورے انسان کو سمجھے کی کوشش کی جائے ۔ ظا ہر ہے کہ معاشی کم زندگی ہے ایک جزنی مسئل کو ساسنے رکھ کر پورے انسان کے مطالعہ کاعنوان نہیں بنایا جائیا ۔

دوسری بات یہ ہے کہ زبر بجت تغییا سلای شن کا جو تصور دبنی ہے وہ ہے ساری دیا یں اسلای کومت کا تیام بینی یہ تعییر بمارے اس کام کی تشریح ہے جوسلم اور غیر مسب کے اوپر علی الاطلاق ہیں انجا م دیا ہے ۔ ہم جبال بموں اور سب حال میں بھی ہموں ، یہی وہ شن ہے جو لند تعب لا کی طرف ہے ہمیں سپر د بوائے ۔ اور اسی کے لئے بمیں متحرک بونا ہے ۔ یہی اس لا تیج کی اصل دعوت ہے جو مام سے اوں میں پی بولئ ہے ۔ گرفسب اساست کی فرضیت ہوئی ہے ۔ گرفسب اساست کی فرضیت ہوئی ہے ۔ گرفسب اساست کی فرضیت مولئ ہوئی ہے ۔ گرفسب اساست کی فرضیت تعلقی طور پر سلمانوں کے اپنے دائرہ کار کے اعتبار سے ہے ۔ نارس ری دنیا ہے ۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ جب یہ اساست قائم ہموتی ہے تو اس کے علاقے ہیں اپنے طالے فیرسلین بھی اس کے ہائنت ہموجاتے ہیں ۔ اور اس کے بہن سے احکام نحود ان کے اوپر بھی ناف نہ ہوتے ہیں ۔ گرشکلین حب کہنے ہیں کہ المسلمون

لابد لمصوص اها مربا نصب الاهاه واجب تویسلمانول سفتان ایک فریند کا بیان بوائه بعنی اس کامطلب یه نهیں ہے کہ "مسلمانول پر فرض ہے کہ وہ دنیا کے نما م ومنین اور غیر مومنین پراسلام کا ومت اسلامی کہ وہ دنیا کے نما م ومنین اور غیر مومنین پراسلام کا م تاکم کریں " بلکه اس کامطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ سے سلامی کے نفا ذاور مصالح تربیت کے تحفظ کے لئے اینا ایک سیاسی امیر تقریریں "

جبیاکہ میں لکھ جبکا ہوں کہ میرااعتراض دراصل نصب العین کی اس تسسرز کی پرہے جزر رجن لٹریچر بیس کی گئی ہے۔ اور اسس کھا ظرسے نصب ا ماست کے مسلم کا حوالہ میرسے اعتراض کو دفع ہمیں کو تا۔ اس سے زیر بحث تشریح کے حق میں استندلال کرناایسا ہی ہے جیسے نما زباجماعت کے لئے امام مقرد کونے کے احکام کا حوالہ دے کرکوئی شخص یہ حکم کھالے کہ "ساری دنیا کے اور امام مقرد کردو''

داضع ہوکہ مجھے نصب امات یا اسلامی حکومت سے کوئی ضد نہیں ہے۔ اگر ایسا کوئی واتعربہاں رونما ہو سے تو یقیناً مجھے خوش ہوگی۔ میں اس کے لیے بھی تبار ہوں کہ کوئی واقعی عملی ہوقع ہوتو اس کی جدو ہہدر میں تنر کیا ہونے کو میں اپنی سعادت مجھوں۔ مجھے در اصل اس تنثر تک پراعتر اض ہے جس نے دبن کا حقیق تقاضا اور اہل ایمان کا مشن یہی قرار دیا ہے کہ ونیا میں اسسلامی حکومت فائم کرنے کی جدوجہد کی جائے۔ ایک بات علی حیثیت کا مشن یہی قرار دیا ہے کہ ونیا میں اسسلامی حکومت فائم کرنے کی جدوجہد کی جائے۔ ایک بات علی حیثیت سے کسی وقت جبھے ہوئے سے کئی آگر اس کو عمومی اور نظر باتی جینبت دی جائے فور نظر بر بجائے خود غلط ہوگا۔

ایک صاحب لکھتے ہیں :

اگر خانص نقنی اور فت انونی نقط نگاہ سے دیکھاجائے تواس کے نتیج ہے جی بہاں کے سلمانوں کی ذہد داری ہی نابت ہوگی کہ وہ جماعت کے بیش کر دہ نصب العین کے سطابق اس ملک میں اسسامی انفلاب لانے کی جد جہد کریں ) انگریزی دور حکومت سے پہلے ہند ستان وار الاسسام نفالبکن اس کے بعد کفارنے اس وار الاسسام برزف فید کریے اس وار الاسسام برزف فید کردیا۔ ایسی صورت حال کے بارے میں فقہارکا فیوی یہ ہے کہ اس قب کو کری ملک کو چھرسے وار الاسسام بنا لینا مسانوں پر واجب ہے ہے۔

اس استندلال میں بیک وقت دو غلطبال کی گئی ہیں۔ اول برکہ ایک الیا حکم جو مخصوص اور قبق معالمہ سے تعلق ہے، اس کو عموی جبتیت دینے کی کوشن کی گئی الاهر ہے کہ خصوبہ دارالاسلام کو داہیں لینے کا سللہ ایک قاضل کے بارے میں شریعیت کے حکم کو بیان کرتا ہے۔ حب کہ ہم بہاں ایک عام اور طلق تو عبت کے مسئلہ سے گفتگو کررہے ہیں۔ یہ فقی سستار مرف بربان ایک خلال مخصوص صورت سینیس آجائے تو اس وقت مسلانوں کو کیا کرنا چاہئے۔ اس کے برعکس جمب مسئلہ پرغور کو رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم حال میں مسئل اول کے کونے کا کام کیا ہے۔ موصوف اس تحق کو نہایت آس نی سے تھو سکتے سکتے گئے گر وہ یہ سوچتے کہ ان کا یہ انتدلال ، اگر

اس کا انطباق میے ہو، صرف ہزرسنان کے سلانوں کی مدتک ان کے لئے ایک سیاسی نصب العین کا جواز فرا ہم کرتا ہے ۔ گراس استدلال میں ان بہت سے ملکوں کے لئے اس طرح کا نصب العین اختیا رکونے کا کوئی جواز نہیں ہے ، جوفقی غہوم کے کاظ ہے جی " دارالاس لام " نہیں ہے نے مالا کد آپ کا دعوی ہے کہ جس چیز کوآپ اسلام کا مشن ہر رہے ہیں ، و ہی ساری دنیا کے ملانوں کا واحب شن ہونا جا ہے ۔

اس کی دوسی غلطی یہ ہے کہ اس میں ایک سیاسی حکم ہے ایک نظریاتی مسلاکے بارے میں استدلال کرتا ہے ۔

کیا گیا ہے ۔ سیاست سے تعلق ایک حکم عرف سیاست کے بارے میں خریعیت کے تفاضہ کوبیان کرتا ہے ۔

میں طرح عبادت سے تعلق ایک حکم عبادت سے علق شرعیت کے تفاضے کو ظام کرتا ہے ۔ لیمن زیر بحث مند کہ بارے میں کیے دائے دن کئی جا سے بین کرتے ہوئے کی جا سے بین کورے نوٹ کی جا سے بین کرتے ہوئے کی جا سے بین کورے ہیں ۔ حالا نکہ یہ بین کرتے ہوئے اس نصب العین کے جق میں استدلال کورہ ہیں ۔ حالانکہ اس نصب العین کے بارہ وہ ایک خادہ میں خود ان کا ابن وعولی ہے کہ وہ دین کے بارے تفاضوں سے تعلق ہے نہ دور اس کے میں استدلال کورہ ہیں ۔ حالانکہ اس نصب العین کے بارہ میں خود ان کا ابن وعولی ہے کہ وہ دین کے بارے تفاضوں سے تعلق ہے نہ کرم فیار کے بارہ میں حود ان کا ابن وعولی ہے کہ وہ دین کے بارے تفاضوں سے تعلق ہے نہ کہ کرم فیار سے باس کورہ ہیں۔ حوالا کورہ ہیں خود ان کا ابن وعولی ہے کہ وہ دین کے بارے تفاضوں سے تعلق ہے نہ دور ن کے بارہ باس کے حصوں کے بارہ میں خود ان کا ابن وعولی ہے کہ وہ دین کے بارہ باس کے حصوں ہے ۔

آخرس استدلال کی ایک اورقتم ہمارے سامنے آتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جودلیل کے میدان ہی اپنی کمز وری محسوس کرنے کے بعداس عبیب وغربیب منطق سے اپنے آپ کو چی ٹا بت کرنا چا ہے ہیں کہ ان کی بات کے لئے کسی دلیل کی ضورت ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم نے نوا مخوا ہ ہم کو دلیل کے حیب بیس وال دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ تم نے نوا مخوا ہ ہم کو دلیل کے حیب بیس وال دیا۔ ور نہ ببات نو اتنی واضح ہے کہ اس کو تم خود اپنی غفل سے ہم سے سے دیو موس کے لئے سندی دلیل کی کیا ضورت ہے۔ یہ تو موس ناریخی صالات کو بدلیں " یہی وصب کے د" اب ہمیں فرآن کی ایسی واضح آیات کی نلاسش ہے جس میں ہیں یہ کم مل جائے کہ سے انقلاب المت کے المان کے المان کی اور نوب کی اور پری کا میں ہیں ہیں ہو کہ میں ہوگئی ہو نہیں آتنا ، اس لئے ہم ایسی نسا میں مرد ووں کو غلط اور الیسی تام کو سندوں کو غیرا سیامی سمجھتے ہیں ہوگسس صالح انقلاب کے لئے ہو ٹو رائحت نات ، ماریح دوم تالہ لگاء )

 سادی دنباکه اندرانقلاب قیادت کامش کهال سے نابت ہوتا ہے ، بر مجمع اور نہیں۔
میں کہوں گاکہ بر واقعہ کر قرآن میں آپ کا اسلامی تعبیر کے جق میں کوتی 'واضح حکم'' نہیں ملتا۔ بر بذات خوداس بات کا تبوت ہے کہ براس کا تبویر بہوں تو یقتیا فدا ک کتاب میں بھی اس کا ذکر آنا چاہئے نفاداس حقیقت کے با وجوداگر آپ کی عقلی قیاس کی بنا پر ابنی وضوص تعبیر براصرار کر رہے میں تو براس کے مزید نقص کا نبوت ہے جب الیا ہو کہ ایک تعبیر کے حق میں قرآن کی است واضح تصدیق موجود نہ ہواور اس کو مانے والے قرآن کی آیات کے بجائے عقلی قیامات بینی کررہے ہوں تو اس قسم کے قیامات بینی کررہے ہوں تو اس قسم کے قیامات بینی کر است میں ملکم من اس کی علمی کا نبوت ہوں گے کیوں کہ اسلامی تو کیک کا مقصد اور امت مسلمہ کا نصب العین قرآن کی صریح آبیات سے معلوم ہو نا چاہئے نہ کو عقلی قیامات ہے۔
مقصد اور امت مسلمہ کا نصب العین قرآن کی صریح آبیات سے معلوم ہو نا چاہئے نہ کو عقلی قیامات ہے۔
مقصد اور امت مسلمہ کا نصب العین قرآن کی صریح آبیات سے معلوم ہو نا چاہئے نہ کو عقلی قیامات ہے۔
مقصد اور امت مسلمہ کا نصب العین قرآن کی صریح آبیات سے معلوم ہو نا چاہئے نہ کو عقلی تا کہ دھوکہ کے سوا در کھے نہیں ہوتی ہے۔ کا سنس انسان یہ جانن کہ اکثر '' یقین '' کی حقیقت ایک دھوکہ کے سوا اور کھے نہیں ہوتی۔

# غلط تعبيرك نتائج

"قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں" ۔۔۔ اس تعبیر کے تحت پیداست دہ الریجر ہیں ایک اہم ترین کتاب ہے جس میں دین کا" وسیع اور مکل " تصور پیش کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں "عبادت" کی بث کوختم کرتے ہوئے کہا گیا ہے :

" جولو*گ دت* آن کی دعوت کا ایک محدو د تصور لے کرا بان لائیں گئے ، وہ اس کی ناقص و

ناتمام پروی کریں گے "

گرافسوس کہ قرآنی دعوت کو کسین اور مکل کرنے کی کوشش اس کو می دو کرنے کی ایک نئی صورت بن گئے۔ دین کے ماقص نصور کی وجہ سے فطرت اور دین فطرت کے درمیان صبحے کرشند قاتم نہ ہوسکا۔ نینجہ یہ ہموا کہ دین کے انزات و ننائج بھی صبح شکل میں برآمد نہ ہوسکے۔

بہل کے بیب میں آپ کو اس کا تجربہ ہوا ہوگا کہ اس کا بیگ اگر شیک سے لگا ہوا نہ ہوا ورآپ بین و بہت نوامیب یا تو کم روشنی دیے گا یا جل کر بھر جائے گا ۔ یاصرف تارسرخ ہوکررہ جائے گا کیکن اگر گیک رین جگہ پر شیک سے بٹھا دیا جائے نولیم پ پوری طرح روشن ہوجا تاہے ۔ اور سلسل روشنی دیا رہا ہے ۔ اس مثال میں پاک خدا کا دین ہے ۔ اور اس کا حن نہ آپ کی فطرت ، اور جو ہا تقواس کو خانے میں نصب کرتا ہے وہ آپ کا تصور ہے ۔ اگر تصور غلط ہوتو اس کا انجام اس ہا تھ کا سا ہوگا جو پاگ کو اس کے خانہ میں شعب کرتا ہے وہ آپ کا تصور ہے ۔ اگر تصور غلط ہوتو اس کا انجام اس ہا تھ کا سا ہوگا جو پاگ کو اس کے خانہ میں شعب کرتا ہے وہ آپ کا تصور ہے ۔ اگر تصور غلط ہوتو اس کا انجام اس ہا تھ کا سا ہوگا جو پاگ کو اس کے خانہ میں شعب کرتا ہے وہ آپ کا تھوں کے ۔

یہ حال زیر بحث فکر کا ہے۔ اس کی ایک بی کی وجسے انسانی فطرت اور خدا کے دین کے دوسیان مصح رفت تہ دت اُم نہ ہو سکاجس کالازمی نیتجہ یہ تھاکہ زندگیوں بیں خدا پر ستی کے حقیقی اثرات ظاہر نہوں یہ بھی اگر وین کی ترکیب اتنی نازک ہے کہ اگراس میں ذراس ابنی فرق پڑجا کے توہید یہ مضین کی طرح اس میں اس سرے سے اس سے نک خلل واقع ہوجا آہے۔ ایک ذراسے فرق سے اس کی ساری حرکت من ثر ہوجا تی ہے۔ چانچہ اس تعبیر کی بنیا دیر جو افزا دیتار ہوئے ہیں ان کے سلسے میں ساری حرکت من تربیو وائی ہے۔ چانچہ اس تعبیر کی بنیا دیر جو افزا دیتار ہوئے ہیں ان کے سلسے میں آج خود اس تعبیر کے ما بین کا تقریباً متفقہ احساس ہے کہ ان کے اندر حقیقت دین پیدا نہیں ہوئی یہال میں اس کے چند پہلوؤں کی طرف افتار سے کروں گا۔ پہلے نظریاتی ادر اس کے بعد عمل ۔

نقطة نظرمين فرق

تعبیرگیاس علی کاپہلا کھلا ہوالقصان یہ ہے کہ اس کی وجہ نے ذہنوں ہیں دین کاتصور بدل گیا ہم چیز میں کچوجر نئی بہلو ہوتے ہیں۔ اور ایک اس کی مجوعی حقیقت ہوتی ہے۔ جرنئ پہلو وّں ہیں سے کسی کے بارے میں منے بدہ علی کرنبلے تو یہ علی اپنے مقام پر رک رہتی ہے لیکن مجوعی حقیقت کے بارے میں تصور کا بدل جا ناپورے وجود کے بارے بیں نقط نظر کو بدل دیتا ہے۔ ارسطو کا خیال تھا کہ عور توں کے منھ ییں مرد سے کہ دانت ہوتے ہیں۔ یہ اگر چرا یک غلطی تھی ، گر جزئی اور متفامی غلطی تھی ۔ اس لئے اس کی وجسے نیں مرد سے کہ دانت ہوتے ہیں۔ یہ اگر چرا یک خلطی تھی ، گر جزئی اور متفامی غلطی تھی ۔ اس لئے اس کی وجسے کرنے کی نامی دورت کے بارے بیں مما وات کا نظر ہے پیش کیا اور یہ جھاکہ عورت اپنی صلاحیوں کی اعتبار سے وہی ہی ہی ہے جیسے مرد ، انھوں نے عورت کی پورے وجود کے تعلن غلط رائے قائم کی ۔ اس کی وجہ سے عورت کی پوری مہتی کے بارے ہیں ان کی لئے گھ سے کچھ ہوگئی۔ جس کے نیچ ہیں خاندان اور ساج کے اندر ایسی ایسی خرا ہم با ہو ہیں جن کا اس فکر کے اندانی موجد سے نی نیوری مہتی کے بارے ہیں ان کی لئے کے انبدائی موجد سے نیوری کی جس کے نیچ ہیں خاندان اور ساج کے اندر ایسی ایسی خرا ہم با ہو ہیں جن کا اس فکر کے انبدائی موجد سے نی نیوری کی نہیں کی انتفاد

زیرجن تعبیر کی علطی کاتعات بھی مجموعی سے ہے۔ یہی وصبے کہ اس نے جن و مہنوں میں جگہ بنائی وہ پورے مجبوع دین کوایک مختلف نظرے دیجنے گئے۔ اور جب مجموعہ کے بارے میں نقط نظر برل جائے تو بھی اس بیس بنائی وہ پورے مجبوعہ دین کی جو تصویر بنائی ہے تو بھی اس بیس بنظا ہر سارے اجزائے دین موجود ہیں۔ گرسب کے سب اپنے اصل متفام ہے ہوئے ہیں۔ اس میں اجزائے دین کی تر نتیب کچھ اس ڈھنگ سے ہوئی ہے کہ دیکھنے والا حب اس کو د کھتا ہے تواس میں اجزائے دین کی تر نتیب کچھ اس ڈھنگ سے ہوئی ہے کہ دیکھنے والا حب اس کو د کھتا ہے تواس میں اس سام مجینیت " نظام" نو بہت ابھرا ہوانظ آتا ہے مگر اس کا تعب دی بپاو کمزور پڑجا تا ہے۔ اس نصویر میں ایمان ، اس لام ، تقوی ، احسان ، سب کچھ موجود ہے گر بیرالفا ظاصلاً تعلن بالٹر کے مراص کو نصویر میں ایمان ، اس لام کی اخلاقی بنیا دیں " ہیں۔ وہ تعلق بالٹر کے ان مخصوص مظاہر کے نام ہی بیرے نزدیک سے ہیں جواس تعبیر کے نزدیک سے بیلنے ہیں جواس تعبیر کے نزدیک

ا بمان، اسلام، تقوی ، احسان کی اصطلاحات بن تدریجی، معنوں بیں اس لٹر بچر بیں استعال ہوتی ہیں وہ اس مخصوص مغہوم بیں قرآن بیں موجود نہیں ہیں۔ مگر یہ ابک لفظی سی بات ہے اس لئے اس بے اس استخاص کے اس کی ضرور ن نہیں ۔ کیونکہ یہ الفاظ خواہ تدریجی معنوں میں قرآن و صدیت میں مذات ہوں لیکن بہتر نوابک واقعہ ہے کہ ابمان ایک نزنی پذیر حقیقت ہے اور اس کے اگلے پچھلے مراص ہوتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی تشریح کے لئے ، یم کچھا ور الفاظ استعمال کریں۔

" دبن کا حقیقی مقصود" اور دنیامیں "مسلمان کی سعی کا منتهاہے" بیحقیقت ایمانی کے ظہور کے وہ مراتب ہیں جو یہ بہتاتے ہیں کہ آدمی ندکورہ بالاانقلابی جدوجہد کے اعتبار سے کس مقام پر ہے۔

جب دین کا تصوریہ ہوجائے تو بھر آپ کو تعجب نہ کرنا چا ہے۔ اُگرایے افراد کا دین تعلق ایک مخصوص سیاسی ڈوھا نجیکے نفاذ کے بارے میں توخوب ظاہر ہونا ہو گر ذکروٹ کرا در اخبات وا نابت کی حقیقتیں ان کے بہاں غائب ہوگئ ہوں۔

#### غيرشعورى عمل

ایک اینٹ کی لوزلیشن بدل دی جائے تواس میں اتنا ہی فرق ہوکر رہ جائے گاجتنالیک بار پیدا ہوا ہے۔ گرانس نی ذہن بدلنے کا معاملہ اس سے مختلف ہے ۔ انسان ایک فسٹ کری مخلوق ہے۔ اس کا ذہن بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سوچنے کی لائن بدل گئی۔ اس کے بعدساری چنیہ س اس کے فہن بیں ایک نے اندازسے ڈھلنا شروع ہوجا تیں گی۔ حتی کہ بہت سی واضح اور کھلی ہوئی بانوں کے سلطے میں بھی اس کا ذہن غیر شعوری طور پر ایسی عجب وغریب رائیں ست ایم کرلے گاکہ اسے خود بھی خبر نہیں ہوگی کہ اس نے کہا کیا۔

اس السليط مين زريخت ذبن ك چند مثالين ليجيز:

قرآن کا بک آبت ہے یا بیھا الله بین احدی آکو نو آقوا مبین بالقسط (نساء - ۱۳۵)"قوام" قائم کا مبالغہ ہے جس کا مطلب ہے خوب فائم کہنے والا یا خوب قائم سے دالا ۔ اس کا ظرے یہاں قوابین بالقشط کے عنی قسط کی تھیک ٹھیک پیروی کے بیں ۔ چنا پخہ ار دوم ترجمین نے اس فقرے کا ترجمہ" اے ایمان لائے والوا نصاف پر نائم رہو" یا انصاف پرخوب قائم رہے والے بنو" کے الفاظیں کیا ہے ۔ اور بیماس کے اصل مفہوم کے لیا ظریم زیادہ جمع ترجمہ ہے ۔

علامة الوسى نبدرادى اس فقرك كتشريح كرتے موئے لكھتے ہيں :

یعنی تمام معاملات میں عدل کی روش پرت کم رہو اس میں پوری کوشش کرو ،کوئی بھیرنے والا تمیس عدل کی روشس سے بھیریز سکے۔

(كونوا قوامين بالقسط) اى مواظبين على العدل في جميع الامورمج بهدين في خ الك كل الاجتهاد لا يصرف كمعنه صارف (روح المعاني، ج ه ص ۱۵۰)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس فقر ہے میں اہل ایمان کی اپنی ذات کے بارے میں ایک حکم ہے۔ وہ ان سے کہدر ہا ہے کہ وہ ا بنے معیا ملات میں پوری طرح قسط کی روشس پر عامل ہوجائیں۔ بیکن زیر بجن ذہن نے ہے کہ وہ ا بنے معیا ملات میں پوری طرح قسط کی روشس پر عامل ہوجائیں۔ بیکن زیر بجن ذہن نے ہے۔

چونکه دین کانصور ایک ایسے" نظام" کی شکل میں کیاہے جس کو زمین پرحب اری ونا فذکیا جا آ ہے۔اس لئے اس کے ذہن میں قیام کا بیفعل ایک خارجی فعل بن گیا۔ اور اس نے اس کا ترجم کیا :

" اے ایمان لانے والو! انصاف کے علمبر دار بنو "تغییمانغران، ج اول) سعلمبرداری کی مزید تفصیل اس نوٹ سے ہوتی ہے جو اس ترحمہ کے نیچے دیا گیاہے:

" یہ فرانے پر اکتفا نہیں کیا کہ انصاف کی روشس پر جابو ، بلکہ یہ فرایا کہ انصاف کے علبہ وار بنو۔ تہارا کام صرف انصاف کرنا ہی نہیں ہے ، بلکہ انصاف کا جھٹڈ الے کر اٹھنا ہے۔ تہیں اس بات پر کربتہ ہونا چاہئے کہ فطام مطے اوراس کی جب کہ عدل وراستی قائم ہو۔ عدل کواپنے قیام کے لئے جب سہارے کی خرورت ہے مومن ہونے کی چیٹنت سے تہارا نغام یہ ہے کہ وہ سہارا تم بنو " (تفییم القرآن ، نب، نوط منہ برای الاس کے خیش فوری طور پر عالمی انقلاب برپاکرنے کے جہی دیکھئے فرہن کی وجہ سے ایک والی نوعیت کا حکم ، غیر شعوری طور پر عالمی انقلاب برپاکرنے کے جہی ہوگی۔ بہوگے۔

۱-عربی زبان بی عبا دت "کاجومعهو باس کوظا بر کرنے کے لئے افت کی کتابوں بیں اکت ر "خضوع "کافظا سنتمال کیا جانا ہے ۔خضوع کے معنی ہیں جھکنا، کسی کے آگا ہے آپ کولیت کونا۔ یہا کی حصی کمیفیت ہے جوابت رائز قلب میں بیدا ہوتی ہے اوراعضا، وجوارح پراس کا اثر ظاہر ہوتا ہے ۔گر زیر بحث فی ہیں کے شاہر کی اسکے نز دبک دین زیر بحث فی من کے ایک عبادت کا تصور کسی کے میں نہیں کرنامشکل ہے ۔اس کے نز دبک دین کا انتہائی تصور بیر ہے کہ وہ ایک کل نظام کی شکل میں نہیں پر موجود ہوجائے ۔۔ ووسر رے کا انتہائی تصور بیر ہے کہ وہ ایک کل میں ایک طرح کے ظاہری وصافی کمانام ہے نہ کہ می سات کا دنیا پی خضوع کا مفہوم اس کے ذہن میں بدل گیا۔ ذیل میں چند ترجے ملاحظ ہول۔

عبادت اس اطاعت کو کہتے ہیں جو پوری فرال برداری عبادت اس اطاعت کو کہتے ہیں جو پوری فرال برداری کے ساتھ کرتے ہیں ۔ تیری اطاعت پوری فرال برداری کے ساتھ کرتے ہیں ۔ وہ اپنے مالک کا فرال بردارا وراس کے حکم کا مطع ہے ۔

(الف) العبادة الطاعة مع الخضوع (ب) اياك نعب داى نطيع الطاعة التى يخضع معها

(ج) فلان عابد وهوالخاضع لرب للستلم المنقاد لسرب

(قرآن کی جاربینیا دی اصطلاحیں ، باب عبادت ، آعن ن " فرمال بر داری 'کے معنی بھی بعیبہ و ہی ہیں جو اطاعت کے معنی ہیں ۔اس لحاظ سے اس ترجمہ کا مطلب یہ مواکہ'' عبادت بوری طرح اطاعت کرنے کا نام ہے" ظاہرہ کہ اس ترجمہ میں خضوع کا مفہوم سرے یہ مواکہ''

یےغائب ہوگیا۔

سر۔ سورہ احزاب کے پانچویں رکوع میں ہی صلی الله علیہ وسلم کے ایک عمل کے تعلق مخالفین کے اعتراض كاجواب دياكيا ، اسسلط ميں جوفقر ارت و موے بي ان يس ايك جمله و خاتم المنبيين ہے۔ اس سلسلہ بیان میں یہ نقرہ کیول آیا ہے" تفہیم القرآن بین اس کی وجہ باتے ہوئے کہ اگباہے: " اوروه خاتم النبيين بي \_\_\_ بعنى ال ك مبك ركوكى رسول تو دركنا ركوكى بى كآنے والانهيں مے کہ اگرفت انون اور معاشرے کی کوئی اصلاح ان کے زمانے بین نا فذہونے سے رہ جائے تو بعبد کاآنے والانبی بیکسر پوری کردے ۔ لہذا یہ اور بھی زیا دہ ضروری ہوگیا تھاکداس ایم جا بلیت کاخب اتمہ وہ خود ہی کرکے

جائيس رختم نبوت (۲۲ ۴۱۹) صفحه ۷)

چوئن میں بیٹھا موانھا۔ اس کے کارنبوت چوئن میں بیٹھا موانھا۔ اس کے کارنبوت ی تشریح کرتے ہوئے غیر شعوری طور پر" ان کرنے" اور عملاً ختم کرنے کے الفاظ زبان پراگئے ۔ حالانکہ اگر کا رنبوت کی ادائلی کا پیمطلب ہوکہ ہر بنی کو جو کچھ خداک طرف سے ملے وہ اس کو بالفعل کر کے دکھاتے اور جو کچھ غلط ہواس کاعملاً خاتمہ کردے توبیراک ابسانعیا رہے جوکس ایک نبی کے یہاں بھی نہیں ملے گا۔ <u>کھل</u>انبیاء تودركت رخودا خرى رسول هي جن كون بتاً كام كازياده موقع الما وه مبي اس معب رير بورس بهبي أنرسكة د مثال کے طور پر والدبن سے سلوک کے بارے میں آپ کی معرنت جواحکام نازل ہوئے ، ان کاملی مظاہرہ آب نے نہیں فرایا )

پناپنسورهٔ احزاب کے اس فقرے کی تشریح میں اسام را زی اورعسلامہ الوسی نے ہی تھیک یہی ات كهى ب ، مروبان" ناف ذكرنه" في المحبائ " سيان كدن "كالفاظ استعال موت إين-ا مام را زی لکھتے ہیں:

> ( وخاتم المنبيين) وذالك لان البي الذي يكون بعده نبى ان ترك شيأ من النصيحة والبيان بستدرك من ياتى بعده وامسا من لانبي بعده يكون اشفق على ا هسته واهدى لهم واجدى اذهوكوالدلولدة ليس له غيره من احد

ہو و ہ تواپنی است کے اور زیادہ فیل ہوگا اور ایں نرباده رہنائی دینے والا اورزیاً ده فائده بہنچانے والا موگا - كيول كراس ك حيثيت ايسے باب كى سے جس . تفسيركبررج ششم (۱۳۰۸ ه ) مغو۲۱۲)

یہاں فاتم النبین اس سے قرا باکدایا بن حبس سے

بعددوسرانبي آنے والا مو، اگر وہ بتانے اور تضیعت

كرنے بيں كو أنكى كرے توبىك كوانے والابنى اسے

پوراکرسکتاہے ۔ مگرجس کےبعبد کوئی بنی آنے والانہ

کے لڑکے کا س کے بعد کوتی سسر بیت نہ ہو۔

دونوں جگہ ایک ہی بات ہے۔ گریہ لی مثال ہیں ذہن نے اس کو" نفاذ" اور" خاتہ "سے تعبیر کیا اور دوسری مثال میں شام میں دوسری مثال میں " نصیعت " اور" بیان " سے۔ واضح ہوکہ سورہ احز اب کے اس مخصوص کروے میں جس کار نبوت کا ذکر ہے، وہال عمل بھی مطلوب نفا کیوں کہ اس کے بغیر عربی بسانوں کی وہ نفیاتی کرام مت دور نہیں ہوکئ تھی جوصد بوں کی روایات کی دجہ سے متنبی کی من کو صدیت دی کرنے کے متعلق الن کے اندر بدیا ہوگئ تھی۔ گریفہ ما قرآن کے محولے فقرے میں یہ بات نہیں کہی گئے سے بلکہ وہاں ایک عام اصول کے طور پراس کو بیان کسی گیاہے۔ اور اس اعتبار سے یہ تشریح غلط ہے۔

یہ نظریاتی اعتبارے اس تعبیر کی غلطی سے چہٹ دنیا گئے تھے۔ اب بیں اس کے ملیٰ ست ایج کا ذکر کروں گا۔ زنظریاتی نیا کچ کی مزید میٹ ایس کناب کے دو سرے الواب میں دلیمی جاسکتی ہیں)۔

قرآن سے بیعسسلقی

جولوگ دبن کس غلط تعبیر سے مت نز ہوں ،ان کو خدا کی کتاب سے اتنی دل چی نہیں ہو کئی متنی اس مخصوص تشریح سے ہوگی جس کو انعوں نے حق ہجو کر قبول کیا ہے ، وجہ بالک ظاہر ہے ۔ قرآن میں دین کی تشریح اپنے تصور دین کے مطابق ہے نہ کہ کسی اور تصور کے مطابق جب کوئی شخص دو سرا تصور لے کر قرآن کو برط حقا ہے تواس میں اسے اپنے فبربات کی کیکی نہیں ملتی قرآن میں اس کو دین ٹھیک اس شکل میں نظر نہیں آنا جس شکل میں وہ اپنے فر ہن کے اندر اسے عسوس کرتا ہے ،اس بہ ناپر اس کے اندر کچھ اتق می کی کیفیت بیدا ہونے گئی ہے جب کو قرآن میں اشم مگز از کہا گیا ہے (زمر - ۲۵) اس کے برعکس اپنی پندیدہ تشریح کے تحت پیدا مشدہ لطر پر کرسے اسے بہت زیادہ دل جب ہوتی ہے کیوں کہ وہاں اس کے مبربات کیا دہ دل جب میں بوتی ہے کیوں کہ وہاں اس کے مبربات کیا دہ دل جب میں باتی نظراً تا ہے جواس نے اپنے ذہن بی کو پودی طرح تسکین ملتی ہے ۔ وہاں دین اسے میں اس تصور کے مطابق نظراً تنا ہے جواس نے اپنے ذہن بی کو پودی طرح تسکین میں بی برط ھنے کے لیے قرائی کو ایسے افراد ملیں گئر کر رکھا ہے ۔ آپ کو ایسے افراد ملیں گئری کو سے تو البنی اور اسورہ صحابہ حبری کست میں بیں برط ھنے کے لیے قائم کر رکھا ہے ۔ آپ کو ایسے افراد ملیں گئری کو سے تا کہ کو رکھا ہے ۔ آپ کو ایسے افراد ملیں گئری کو سے تو البنی اور اسورہ صحابہ عبری کست بیں برط ھنے کے لیے قائم کر رکھا ہے ۔ آپ کو ایسے افراد ملیں گئری کو سے تو البنی اور اسورہ صحابہ عبری کست بیں برط ھنے کے لیے قائم کر رکھا ہے ۔ آپ کو ایسے افراد میں کو سے تو البنی اور اسورہ صحابہ عبری کست بیں برط ھنے کے لیے کو سے تو اسے میں کو سے تو کا کو سے تو اس کو میں کو سے تو کی کو سے تو کی کو سے تو کی کو سے تو تو کی کو سے تو کو کو سے تو کی کو سے تو کا کی کو سے تو کو کی کو سے تو تو کو کی کو کی کو سے تو کو کے تو کی کو سے تو کو کر کی کو کی کو کی کو کر کی کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کے کر کو کی کو کر کیا ہے کو کر کو کر کر کو کر کو کر کو کر کی کر کر کو کر کر کو کر کر کو کر کر کو کر کو کر کو کر کر کو کر کر کر کر کو کر کر کر کو کر کر کر کو کر کو کر کر کر کو کر کر کر کو کر کر کر کر کر

اشمئزانه یعن انقباض۔ بہال میں یا ددانا چاہتا ہول کہ برایک خالص نفیاتی کیفیت ہے اور فرادی نہیں کہ اومی کواس کا واضح شعور ماصل ہو۔ اس تسمی کر بفیات اکثر لاشعور میں بہیدا ہوتی ہیں، اس کا واقعی علم آدمی کو صرف اس وفت ہوتا ہے حب وہ اپنی اس غلطی کا شعوری ا دراک کر لے اور اس سے باہر نسکل آئے۔ ایک آدمی کو صرف اس فنت ہوتا ہے حب وہ اپنی اس غلطی کا شعوری ا دراک کر لے اور اس سے باہر نسکل آئے۔ ایک آدمی کسی خص سے بری طرح متا تر ہوا وراپنے ذہین سے سوچنے کے بجلئے اس کے ذہین سے سوچنے لگا ہو تو آپ بھی اسے قائل نہیں کرسکتے کہ وہ تخصیت پرستی بی گرفنا رہے۔ ابنی اس ہیا ری کا علم تو آدمی کو صرف اس روز ہوتا ہے جب وہ اس سے باہر نسکل آئے۔

دى جائين تو وه ان كوختم كے بينرواپس كردي گے ـ اس كے برعكس عبداليلم شرك السلام ناولوں "كو وه اس طرح برط حقة بين كدحب نكختم نهيں كر ليتے انھيں جين نهيں آتا ـ اس كى وجہ بيى ہے كداسسة مى نايخ كوجس رخگين صورت بين وه و كيمنا چاہتے ہيں ـ وه ظالف تاريخ كست ابول بين انفيس نهيں لئى . ان كواسلام كى واقعی تاريخ سے زيادہ اپنے محضوص فروق سے دل جيس سے ـ اس لئے وہ تا رس خے سے زيادہ ناريخ ناول بيندكرتے ہيں ـ

دين كواپنے ذہنی سانچیس ڈھالنا

آدمی جسق می تعبیرے متاثر ہو، وہ ہر سکے کو اس رنگ ہیں دیکھنا چا ہتا ہے۔ شلاً بیاست ، دبن کا ایک لازمی جزر ہے۔ لیکن آگر آپ اس کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کرم کرنی جب گدرکھ دبی اور دین کی ایس تشریح کریں کہ سیاسی افغلاب ہی اسلامی تحریک کا آخری مقصود نظر آنے لگے، توقیین طور پر آپ کے سوچنے کا انداز بدل جائے گا۔ آپ دوسری تمام چیزوں کی نشریح اس کی روشنی میں کریں گے۔ دین کے سی جزر کو آپ اس فنت تک ہم تھ ہی نہیں سکت بجب بک سیاست کے مرکزی تصور سے اس کا تعلق معلوم نے کہیں۔ بہاں تک کہ نماز آپ کے ذہن میں ایک تربیتی ضمے کی شکل اختیار کر سکتی ہے جس کا مقصد اسلام کے لئے سیاسی مجا ہدین تھیں ایک تربیتی ضمے کی شکل اختیار کر سے میں اپنے آپ کو تہنا بائے تو لئے سیاسی مجا ہدین تھیں کے لئے سیم جن اس میں جا ہدین تھیں کے لئے سیم جن اس میں خوا کا دور آگر کوئی مسلمان کی غیر آبا وجزیر سے میں اپنے آپ کو تہنا بائے تو اس فلسفہ سے متاثر شخص کے لئے سیم جن اس میں خوا کو دور آپ کوئی مسلمان کی غیر آبا وجزیر سے میں اپنے آپ کو تہنا ہائے تو اس فلسفہ سے متاثر شخص کے لئے سیم جن اس کی کے سیم جن اس کی کے سیم جن اس کی کے سیم جن اس کی کئی میں دور ت ہے۔

ایساآ دی اپنے فرہن سے مجبور ہوگا کہ ہرسوال کا جواب ساس ڈکشنری ہیں ڈھوٹلہنے کی کوشنن کہت اسلام کے کئی جزر کی الین شندری اس کومطمئن ہی نہیں کرسکتی جس کے اندر سیاست کی جاشنی موجود نہ ہو۔ شال کے طور پر اگر آپ دیھیں کہ اسسلامی کا رکنوں سیں جوشس و جذبے کی کھی ہے۔ فعالے لئے تواپ اوراس کے لئے آنسو ہبلنے کی کینیت ان مسیس نہیں پائی بناتی توآپ کے نزد بک اس کی وجدیہ ہوگ کہ کارکنول کی زندگی سیاسی بچول ہے نسال ہے۔ آپ کا بہترین مشورہ یہ ہوگا کہ الیہ پروگرام اختیا رکئے جائیں ہو انفیں ونت کی سیاسی طاقتوں سے طرح انے والے ہوں۔ بے شک اہل ایمان کی زندگی میں ایسے مراصل ہی بیٹ سی سیٹیس آتے ہیں۔ بگر اسسلامی ترطب پیدا کرنے کے لئے دوسرے اس سے زیادہ موٹر ذرائع ہیں جو آپ کے اپنے پاس موجود ہیں اور ہروقت ماصل ہوسکتے ہیں ۔۔۔ قرآن کا مطالعہ ، کا تنا ت کی نشانیوں پرغور کرنا ، کمبی کہ بہت فردی کے لئے خریج کرنا، آخرت کی طلب میں اپنے ذوق ، اپنی عاد توں اور اپنے براہ وعیش کو ترک کرنا۔ اس قسم کے بیٹ سے رمواقع ہیں جو ہرآن اور ہر مگر آپ کا انتظار کر دہ ہیں۔ آرام وعیش کو ترک کرنا۔ اس قسم کے بیٹ سے رمواقع ہیں جو ہرآن اور ہر مگر آپ کا انتظار کر دہ ہیں۔ اس معال

اور ان میں سے ہرایک آپ کو ترہ پا دینے کی بے بہت ہ صلاحیت رکھتاہے۔ گرآپ صرف اس لئے ان سے محوم رہے کہ آپ کے ذہن میں دین کی ایک خودساخنہ تشریح بیٹھ گئی ۔ آپ اسلام کو ایک غلط رخ سے دیمون کئے۔ اس کا نیتجہ یہ ہوا کہ آپ کو وہ مفامات نظر ہی نہ آئے جہاں خدا کے فرشتے ترتی ایمان کی بے حماب خذا میں تقدیم کردہے ہیں۔ اور بے حسی اور تنزل کی بیماری میں مبتلا ہو کر اس بات کا مشکوہ کردے میں کہ آپ کے در نہ اور متح کر کرام ہی ہیں دیتے جو آپ کو زند ہا ور متح کر کراے۔

اس طرح قرآن کی دعوت کی غلط تعبیر کانیجہ یہ ہوگا کہ آ دمی پورے قرآن کو بالکل دَو سرے رنگ میں دیجھنے لگے گا۔ اس کے بعد رنفیاتی طور پر ایسا ہوگا کہ قرآن کی و ہی آیتیں یا آیا نکی و ہی تفسیری آپ کے فر ہن کا جزیر بنیں گی جن میں آپ اپنے مخصوص تصور کی تصدیق یا رہے ہوں۔ بقید آ بیتیں یا آیات کی دوسری تشریحیں آپ کے فر ہن میں ہرگر: وہ جگہ حاصل نہیں کرسکنیں جن کی وہ سختی ہیں۔

اس ذہنی صورت مال کو آپ کسی کے اندرگس کر دیکھ تو نہیں سکے گراس کے ظاہری دویا میں میں بیت بنی طور براس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ ہیں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کے سامنے دعوت اسلای کے کام کومو شربنا نے اوراس کی مشکلوں سے نسٹنے کے لئے ایک روزان افرار حب اری کرنے کی تجویز ہوتہ وہ بہت جلداس کی اہمیت کے قائل ہوجا تیں گے۔ وہ یہ بات میں بہت آس ان سے ہم سکتے ہیں کہ دو سرے افرار دل کورو پید دے کر با بطری تعب وا دبیں ان کے برچے کی" فریداری "قبول بی کہ دو سرے افرار دل کورو پید دے کر با بطری تعب وا دبیں ان کے برچے کی" فریداری "قبول کرکے ان سے اپنے پرو گینڈے کا کام لیا مبائے ۔ حتی کدا گر بازار سے کچھ صلاحیت وں کو فرید کر افسیں استمال کرنے کاموقع ہو تو وہ اسے بھی بڑی خوشی ہے گوارا کرسکتے ہیں۔ گریہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی کہ" داعی سننے کے لئے تیار کرو" ان کوت را ن کی صریح آئیس سائی جائیں گی۔ گروہ کہ بی سے "پروتھون کی بات ہے گئے انگر وہ کہ بی سے "پروتھون کی بات ہے ۔" انگت بھروان غیر ہا ال وب تدار ا

## نشانے کی تبدیل

اسلام نے جواحکام دیے ہیں ان کا ایک مقصدیہ ہے کہ آپ کے ذہن کو کی بحضوص نتانوں یر لگایا جائے بیکن اگر حکم کو سمجھنے میں آپ غلطی کرجائیں بااس کی کوئی دوسری تعبیر آپ کے ذہن ہیں ببٹھ جائے ، تو آب کی شال اس سے کاری کی ہوجا ہے گی جوجا نور کے سائے کوجا نور سمجہ کر بہندوق ببٹھ جائے گی جوجا نور کے سائے کوجا نور سمجہ کر بہندوق جلادے ۔ نظا ہر ہے کہ ایسی صورت ہیں گوئی اپنانشانہ کھودے گی اور کارتوس فعالی کرنے کے بعد ہمی آپ اپنی مطلوب چیز سے محروم رہیں گے۔

اہل ایمان کوخار تی دنیا میں جو کام کرناہے۔ اس کو دعوت وشہا دن کا عنوان دے کر اللہ تعلی نے فدمت دین کا ایک نہایت وسیع میدان ہمارے لئے کول دیا ہے۔ شہا دت کا مطلب یہ ہے کہ آب کے اندر گویاتی اور افہام و تفہیم کی جو طاقت ہے اس کو ان تمام لوگوں بک خدا کا پیغام ہم نجا نے ہیں لوری کے اندر گویاتی اور افہام و تفہیم کی جو طاقت ہے اس کو ان تمام لوگوں بک خدا کا پیغام ہم نجا نے ہیں گوا ہی طرح لگا دیں جو خدا سے غافل ہیں یا اس سے بھرے ہوئے ہیں۔ آب اس مت در شدت اور نقین کے ساتھ اس سے سینے س کر بن گویا عالم بالا کے یہ حقائن آپ کے جہم دیدوا نعات ہیں جن کی آب دنیا کے ساتھ گوا ہی دے رہے ہیں۔ بیدایک ایما کام ہے جو کمی ختم نہیں ہونا۔ آدمی کمی یہ محسوس نہیں کرتا کہ اس کو انجام دینے کے موجود نہیں ہیں۔ یہ آپ کو شنول ترین زندگی میں لگا دیا ہے۔ جب مک زمین پر کو کی ایک بھی خدا کا بند ہ صحی را ہ سے بھی کا بوا ہے۔ اور حب نگ آپ کے ہاتھ میں مسلم اور آپ کے منفی یں زبان ہے اس وقت تک گویا آپ کے لئے کرنے کا کا م موجود ہے۔

جولوگ اس ذہنیت میں مبلا ہوں، فطری طور پروہ اپنی قوتوں سے استعمال کے لئے سببای پروگرام ملائن کریں گے۔ وہ" کام" اس کو تحبیں گے کہ حکومت بدلنے کی جسک وجہد بور ہی ہو جمن بینے و قفہیم ان کے نزدیک وہ کام نہ ہوگا جونسارجی دنیا میں اغیس اپنے ایمانی تفاضوں کو پورا کرنے کے لئے انجا کا میں ا

دیناہے۔ اب اگرانفلاب کے لئے مالات سازگار ہوں اور ایک ابیاکا میاب سیاسی پروگرام بل بلئے جوانیس افت دارکی تبدیلی کی طرف لئے جاتا ہوا نظرائے، تو وہ حرکت کریں گے، وہ محسوس کریں گے کہ ان کے پاس وہ کام موجود ہے جس کے لئے الفیں اپنی کوشش موٹ کرنی چاہئے کیکن اگر بیاسی مالات ساڈگار نہ ہوں اور ابیاکوئی راستہ وہ نہ پاسکیں جسس کے دوسرے سرے پر پار لمنٹ کے دروا زے کھلے ہوئے نظراتے ہوں، تو ان کی جھیں نہ آئے گاکہ وہ کہ بیاک ہے۔ ان کے چاروں طرف کر وروں کی تعب ادیں گراہ انسانوں کی موجود گی بت ارہی ہوگی کہ ان کا پروگرام کیا ہے ۔ لیکن اگر بیاسی تبدیلی کے مواقع نہ ہوں۔ اور اس قسم کاکوئی عملی نفشہ وہ نہ پاسکیں جس میں ان کی انقلا نی تمت اُوں کی سوجود ہو۔ تو وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس نو کوئی پروگرام ہی نہیں۔ عین کاموں کے بچوم میں وہ اپنے آپ کو پروگرام کے بغیر میس کریں گے۔ بگرایے کاموں کے لئان کے اندر معموس کریں گے۔ بٹانے والے انفیں ان کا دعوتی فریقہ یا دولا میں گے۔ بگرایے کاموں کے لئان کے اندر کوئی شنٹ نہ ہوگی۔ ان کی ہمجھ میں نہ آئے گاکہ فض دعوت کا پہنچانا بھی کوئی ایسا کا مسیح جس میں وہ اپنی قوتیں صرف کریں۔

یہاں بہ یا درسے کہ اس تعبیر پر میرااعتراض دراصل بنہیں ہے کہ اس نے بیاست کواسلام
میں کیوں مضا مل کر دبا۔ سیاست زندگی کا ایک لازمی جزیرہ اور کوئی نظریہ جوان انی زندگی ہے تعلق
میں کیوں مضا مل کر دبا۔ سیاست زندگی کا ایک لازمی جزیرہ اور کوئی نظریہ جا کہ کہ می مخصوص وقت ہیں کوئی
مو وہ سیاست ہے کہ میں ہوسکا۔ مجھے اس سے بھی اختلاف نہیں ہے کہ کہ میں معظے ہیں کسی اسلامی
گروہ کو اپنی بنینز یاس اری قوت میاسی تبدیلی کے محاذ پر لگا دبنی پوسے میراا عتراض دراصل میں ہے
کہ سیاست جو صرف اسلام کا ایک پہلوہے ،اس کی بنیا درپر لوپر سے اسلام کی تشریح کرنے کی کوشش کی
گئی ہے۔ ایک چنر بھی غلط ہوکررہ جائے گی۔
تو ایک جج چنر بھی غلط ہوکررہ جائے گی۔

پھرابت صرف اننی ہی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آومی اگرچہ کچھ دنوں نک اپنے جذبات کا مرکز نہ بائے توبالآخر وہ سردمہری کا مشکار ہونے لگتاہے۔ جب چیز کوا دی اپنانشا نہ بنائے اسس کا سامنے رہنا بہت صروری ہے۔ اگر وہ نگا ہوں ہے اوجل ہوجائے تو کوئی شخص اپنے آپ کو بالوسی سامنے رہنا بہت صروری ہے۔ اگر وہ نگا ہوں ہے اوجل ہوجائے تو کوئی شخص اپنے آپ کو بالوسی سے نہیں بچاسکتا۔ اس طرح آپ کی" ناکام" اسلامی تحریب کے افراد پہلے حالات کی نار کا دوری کو دکھ کے اور انتظار کے بعد ہے کہ داری کی منزل بہت قریب ہے۔

اسی طرح اقتیموا الدین کے الفاظیں جومکم دیا گیاہے، اس کا مقصدیہ ہے کہم کو ان تقامنوں اور فرے داریوں کی طرف متو مرکیا جائے جواپنی فرات کے سیسے میں فداک طرف سے ہمارے اوپر عسائد ہوتی ہیں ۔ لیکن اگر اس آیت کا وہ مفہوم آپ کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہوجس کا بیں نے اوپر ذکر کہا ہے، تواس کا بیں نے درتی نیتے یہ ہوگا کہ آپ کے ذہن میں اس مکم کا نش بدل جائے گا۔ اب اپن فرات کے بوائے فارج کی دنیا وہ جسگہ ہوگ جہاں آپ افیموالدین کے حکم کی تعمیل کرنا چا ہیں گے۔ آپ اپن زندگی کو بدلنے کے ایک این نامی کے ایک ایک ایک کے بائے نظام بدلنے پر اپنی ساری نظریں جما دیں گے۔

اليے لوگوں كاحسال يہ ہوگاكہ وہ اپنے آپ سے فافل ہوں گئے۔ مگرمسائل عالم كے موضوع برگفتگو كرف سان كى زبان مهى نهيں تھكے گى نازك " أقامت "سے اخيں كچھزيا دہ دل ب بي نه ہوگى ـ گروه تعکومت البیة قائم کرنے کا نعرہ ملب د کریں گے۔ ان کی اپنی زندگ میں زبر دست خلا ہوں گے۔ مگروہ عالمی نظام کے خسلا کو پر کرنے کی ہائیں کریں گے۔ان کا گھرجہال وہ آج بھی قوام کی حیثیت رکھتے ہیں ،اس ہیں ا بن بساط بھرعام دنیا پرستوں کے گھرکی تقسلید ہور ، تی ہوگ۔ مگر ملک کے اندروہ قوام کی حیثیت حاصل کرنے کی تحریک چلائیں گے تاکہ ملک کو دنیا پرست نسیٹرروں کے انٹرات سے پاک ک<sup>رسکی</sup>ں۔ان کا سینہ خداک یا دے خالی ہوگا۔ گروہ افتدار حاصل کرے برا ڈکا سٹنگ اسٹیشن یرقبضہ کرنے کی تجویز پیش كريس كے ياكدونيا مجريس خدا پرسنى كاچرچاكيا جاسے ۔ اپن ذاتى ذمه دار بول كو إدا كرنے كے لئے جن اصولوں بڑس کرنے کی ضرورت ہے ان پڑھ کے نیں وہ ناکام رہیں گے۔ گر کمکی نظام سے کے کراتوا متحدہ کی تنظیم تک کی اصلاح کے لئے ان کے پاس در حبوں اصول موجود ہوں گئے۔ ان کے کا غذٰی نقشے ا و رُ اخباری بیانات دیکھتے تومعلوم ہوگا کہ است اسسلام کا انعین کس فندر در دسبے کہس مسئلے کا دور قربیب کا رشته اگر ملت کے ساتھ نابت ہوجائے تووہ اس کو صل کرنے کے لئے بے قرار ہوجاتے ہیں۔ لیکن ان کے قریب جاکردیکھنے تو معساوم ہو گاکدان کے اس اظہار غم کی حیثیت رسی تعزیت سے زیادہ ہیں ہے جومرنے والے کے غم بین نہیں بلکہ صرف اس اندینے سے گی جاتی ہے کہ زندہ رہنے والول کوشکابت ہوگی۔ ابنے آج کے عاصل سندہ دائرے میں وہ نہایت سطی اور غیر ذمہ دارانہ زندگی گزاریہ ہوں گے، گراین انقلابی تحریک کی کامیاب کے بعد انھیں کام کاجو سیع تر دائرہ حاصل ہوگا اس کا تقشهاس طرح بين كريس م كوياخلافت رائنده ازسرنو دنياميس نوس آئ كا -

دیکھئے،آپ کی غلط تشریح نے کس طرح آپ کے عمل کے نشانے بدل دیے۔ قرآن ہیں ہم کوجونشانہ دیاگیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اوپر ضدا کے دین کوت ائم کروا ور دوسرون نک اس کاپینام پہنچا ؤ۔ ۲۹۷ 

## مخاطبين پرا ثر

اس تعبیر سے جولوگ ننا تر ہوتے ہیں ان کے ذہن میں اسلام ایک طرح کے سیاسی اور ہما جی نظام کی شکل اختیار کرلنیا ہے۔ نتیجر یہ ہونا ہے کہ وہ اپنے نما طبین کو طبیک اس نظر سے دیجے لگئے ہیں جب نظر سے دنیا کی عام سیاسی اور ساجی تحریجیں اپنے نما طبین کو دکھتی ہیں۔ ان کو ہدایت خات سے زیادہ " دائے عام ہموار کرنے "کی ف کر ہوجاتی ہے تاکہ وجودہ جمہوری دور میں اقت دار حاصل کرنے کے لئے زیادہ سے عامہ ہموار کرنے "کی ف کر ہوجاتی ہے تاکہ وجودہ جمہوری دور میں اقت دار حاصل کرنے کے لئے زیادہ سے زیادہ وو طامل سکے مسلمان اور غیر سلم دونوں کی جیٹیت ان کی نظر میں بدل جاتی ہے۔ یہاں میں پالیسسی اصلبوعہ وہ وہ ا) کا ایک فقرہ نقل کر ول گا:

" دعوت فرآنی کے ایک عالمگیردعوت ہونے کے باعث اسس کا مخاطب بلاا تبیاز قوم وملت ہشخص ہے اس کے جب کہ ہمارے ملک میں سلم اوغیر سلم دونوں ہی قسم کی ملینں پائی جانی ہیں۔ ہماری تحریک دونوں ہی قسم کے دونوں ہیں سے ہرایک کی ایک مفاوتوں ہی سے ہرایک کی ایک مفصوص ابہیت ہے جودوسرے کو صاصل نہیں ہے۔

مسلمگروه کی اہمیت کہ ہے کہ قیاب تر کیکوائی گروہ میں سے کارکن ماسکتے ہیں۔ اور تربتہا مل رہے ہیں۔ اور تربتہا مل رہے ہیں۔ اس کے علا مها رامیدان کا رہبی گروہ ہے۔ غیرسلم گروہ کی اہمیت بہ ہے کہ اس وقت ملک میں ند صرف وہ بہت بڑی اکثر بت میں ہے بلکہ علمی سماجی اور معاشنی حیثیت سے کہیں فائق تز اور بیاسی حیثیت سے صاحب اقتر ارہے اس لئے کسی تخریک کو کا میا بی کے ساتھ چلانے کے لئے ملک کے ایسی کثریت والے گروہ سے میں طرح صرف نظر نہیں کیا جاسکا ،"

اس اقتباس پرغورکیئے ۔اس کی میب کی ملی ہوتی غلطی بیہ ہے کہ اس کومسلم ووفیرسلم و ونوں ایک سطح ۲۹۸ پرنظراًتے ہیں۔ اس سے ذہن میں امت مسلمہ کی خصوص جیٹیت باتی نہیں رہی۔ وہ سلانوں کو بھی اسی نظرت وکیمتی ہے۔ جیسے دنیا کے دو سرے لوگول کو مسلم گروہ کی مزید کوئی اہمیت اگر اسس ذہن بیں آتی ہے تو وہ کس دین اور شرعی حیثیت کی بنا پر نہیں بلکہ اس لئے کہ مفاد تحریک کے کاظ سے بھی اس کی ایک خصوص انہیت ہے اور وہ یہ کہ تیا اس کے کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کی اس کے ہیں اور تجربہ ٹل رہے ہیں۔ دو سرے لفظول میں مسلانوں کے ساتھ اس کے کوئی کوئی خاص دل جیبی ہے تو یہ بالکل ولیسی ہی ہے جیسے سی ملک کی افظول میں مسلانوں کے ساتھ اس کے کوئی خالتے (Recruiting area) سے جو تی ہے۔ ملت اسلامی کا دجود ان کے ذہن میں کسی ذمے داری کا تصور بیرا نہیں کرنا ۔ بلکہ وہ ان کے لئے ایک طرح کا کچا مال ہے جس سے آدمی لے کے کہ وہ اس کو اپنی تحریک کا "کارکن" بناسے ہیں۔ اس کے دور اس کو اپنی تحریک کا" کارکن" بناسے ہیں۔

ایسے نوگ ندر نی طور پرسکمانوں کے پیش نظر کوئی اصلاحی پر وگرام بنا ناصحیح نرسمجھیں گے کیوں کہ ان کے نزدیک یہ اسلام کی عالمی انفلالی حیثیت کے خلاف ہوگا۔ اس سے اسلام کا 'جہانی نظریہ ' ہونالوگوں کی نظرین شعبہ ہوجائے گا۔ حن کہ یہ ذہنیت اس صرتک بڑھے گی کرش دیز تربن حالات ہیں اگران میں سے کچھ کر در دل لوگوں کوامت مرحومہ کی زبوں حالی پر رحم آجائے گا۔ اور وہ جماعت کی پالیسی ہیں ' بی سسکل' کا اضافہ کرنا چا ہیں گے نواس کے اندر ایسے لوگوں کو فور اقوم بہت کی لوجسوس ہونے لگے گی ۔ وہ شدیدا حجاج کریں گے کہ یہ اسلام کی اصولی حیثیت کے منافی ہے کہ ایک محصوص گروہ ہے سینیس نظر کوئی پر دگرام بنایا حاسے ۔

یبی حال غیرسلموں کا موا جولوگ ایمان نہیں لائے اور ابھی تک کھ وشرک کی حالت ہیں پڑے ہوئے
ہیں ان سے ہمارے تعلق کی نوعیت برہے کہ ہم ان کے درمیان جی کے گوا ہ ہیں۔ آخرت کی جن ختیت وں سے
غانسل ہوکر وہ ہلاکت کی طرف جارہے ہیں ،اس سے ان کو ہیں آگاہ کرنا ہے۔ قیامت کے آنے والے
خطرے سے ہون بارکرنے کے لئے ہیں ان کے سامے "نندیرعریال" بن جا ناہے۔ گرغلبہ حاصل کرنے کو
اصل اسلامی نصب العین قرار دینے کا نتجہ یہ ہواکہ ان کے بارے بیں آپ کو یہ بے چین نہیں ہوئی کہ ان
کو آنے والے خوفناک دن سے بہا تیں۔ بلکہ ان کا خیال آپ کے ذہن میں آیا تو اس پہلو سے آیاکہ" ابنی
تو بیک کوکا میانی کے ساتھ جلائے کے لئے ملک کی اکثریت والے گروہ سے صرف نظر نہیں کیا جاسکاتے اس کو
تیجہ ہے کہ غیر سلموں کی اصل چینہ تب اس نعبیر کے ذہن میں مدھم بڑگئی۔ اس کو یہ فکر نہیں ہوئی کہ انھیں
آگ کے خطرے سے بحالیں۔ اس کے بجائے یہ ذہن انھیں اس نظر سے دیجے لگاکہ سی طرح ان کی "راہے" کو
آبے حق میں" ہموار" کرلے تاکہ ان کا ووٹ کسی ا درکو لئے کے بائے ہم کوئی جائے ۔ اس کہ سالہ ہیں دستور کی

دفعه ۵ کایه فقره نهایت عبرت انجیزی:

"جماعتُ اپنے نصب العین کے صول کے لئے تعمیری اور پامن طربیج افتیار کرے گی یعنی و ڈیلٹے لوٹین اور اشاعت افکار کے ذریعہ فر ہنوں اور سیر تول کی اصلاح کرے گی اور اس طرح ملک کی اجماعی زندگ میں مطلوبہ صالح انقلاب لانے کے لئے رائے عامہ کی تربت کرے گی "

دیکھیے غیرسلم جواصلاً ہمارے لئے اندار اوم التلاق کا موضوع ہیں وہ اس تعبیر کے خانے ہیں لہو اِسَّا اسے عامہ ہموار کرنے کا موضوع بن کررہ گئے۔ گویا اگر وہ بلیٹ کبس کی حدیث ہماری موافقت ہیں ہوجائیں توان کے بارے ہیں اس کے آگے ہمیں کچھ اور سو جنے کی ضورت نہیں کیونکہ 'اضاعی زندگی" ہیں صالح انقلاب لانے کے لئے اتنا ہی کافی ہے۔

بياسى انتهالب ندى

بندن نهرون اپنی آپ بیتی بین لکها بے کردب وہ کیمبری بین کیوں کہ اسے بین ایک کرد ب سے انجیاں جا ایک کرد بیاں کے کہ بہاں سے فائد نا ہوکوا نگرین سول سوس میں جانے کی کوشنش کریں گے۔ کیوں کہ اس زیان بیا بیک ہمندستانی کے کیوں کہ اس زیار می بیٹر کی چیز تھی میگر کچھ و نوں بعد حب ان کے آزاد رججانات کا فی بڑھ چیجے تھے، انھیں ابنے اس خیال پر کرا ہت ، مونے لگی۔ کیول کہ ان کے الفاظ میں انڈین سول سردسس میں نشرکت دراصل برطانوی مکومت کی انتظامی شین کا ایک پرزہ (Cog) بننے کے ہم عنی تھا۔ اور سی تحص نے ابنی زندگی کا مشن نیزاد دیا ہوکہ انگریزی حکومت کو این ملک سے خیم کرنا ہے، وہ اس حکومت کا کارندہ کس طرح بن سے آسے۔ دیا ہوکہ انگریزی حکومت کو این میں ۲۵ سے حیم کرنا ہے، وہ اس حکومت کا کارندہ کس طرح بن سے آسے۔ آلوییا گریزی حکومت کو این میں ۲۰ سے ۲۵ سے ۲۵ سے دیا ہوکہ انگریزی حکومت کو این میں ۲۰ سے ۲۵ سے ۲۰ سے ۲۵ سے ۲۰ سے ۲۰

بیاس سنکرکے زدیک ہمیشہ بیسب سے بڑا مسلد رہا ہے اور اس قسم کے تمام نظریات بین اس کا پیدا ہونالازی ہے۔ چنا پخرز بربحب تعبیر میں بھی یہ چیز شدت سے ابھر آئی۔ اس تعبیر کے مطابق اسلامی مشن کا جو تصور سلمنے آب وہ ہے" نظام بدلنا " بین ما ننا ہوں کہ اسلامی جدوجہد کے مراص بین سے ابکہ مرحلہ یہ بھی ہے، مگر اس تعبیر نے اس کو اس کے واقعی مقام سے ہٹا نے کی وجہ سے خراب ان پیدا ہوگین جو" دنیا سے بے رغبتی "کی اسلامی ت در کو اس کے واقعی متعام سے ہٹا نے کی وجہ سے مختلف ندا ہب بین پیدا ہوئیں۔ رہبا نبت کے فلسفر نے روحانی انتہا بہندی بین پڑ کر خدا کے بندوں کو بہت سی غیر طروری مشقوں بین ڈوال دیا تھا۔ اس طرح اس جدید انقلابی نظریہ نے بیاسی انتہا بہندی مکلف بین پڑ کرخدا کے بندوں کو بہت سی غیر طروری مشقوں بین ڈوال دیا تھا۔ اس طرح اس جدید انقلابی نظریہ نے بیاسی انتہا بہندی مکلف

اس کی واضح شال موجوده غیراللی نظام کے تحت فائم سنده ادا رول کی ملازمت کامسکا ہے جسب کواس تعبیرنے "کسب حرام" قرار دیاہے جتی کہ اس کے نزدیک اس نظام اطاعت ہے ایک جزیرا ور دو سرے جزیر میں کوئی فرق نہیں ۔اس کے جوا جزار بظاہر بالکل معصوم نظر آنے ہیں ۔ وہ بھی ای تسدر نا پاک ہیں ۔جس فدر دوسرے غیرمعصوم اجزار 'نیرجوغیراللی نظام اطاعت سلمانول کی خدا وندی بیں جِل رہاہے۔ وہ ہی ابینے تمام اجرز ارسميت اس عكميس ب مسلانول كى خدا وندى اس كوبر گزيسند مهارت عطانهيس كرنى " جس طرح رہبانیت کے فلسفے منا تر ہوکہ بے نمار او گول نے اپنے آپ کو طرح کے عذاب میں مبلاكرايا اس طرح اس جد بدنظريه كانيتيريه مواكه كتف توكول في حرام محد كرسركاري ملا زمتين حيوروب حتى كه اسكول كے ماسٹرول اور ریل اور ڈاک خانے كے كلركول تک نے الستعفادے دیا۔ اوراس طرح انتے آپ كواور اپنے ا، بل خپ ندان كوخوامخوا ه ايسي مشكلات ميں مبتلا كر دياحب كاخدانے انفيس مكلف نہيں كيا تھا۔ اس واتعه کااس سے نہ یا د ہ افسو سناک پہلویہ ہے کی غیر نظری علی دجہ سے منینز لوگ آخرونت تک اس بیز فائم سرہ سے۔ اور بالآخر مالات سے مجبور موکر باتوکسی ناوبل کے ذریعہ اس طرف لوط گے جس کو انفول نے حرام تمجه کر چیوار دیا تھا۔ یا پھرحالات نے انعیس ایسے ذریعہ معاش کے بہنیا دیاجوسرکاری ملازمت سے بھی بدترتها\_

غلبه دبن کی غلط تشریح

فرآن میں غلبہ کے معاملے کو سر جگہ خداکی نصرت کا نیتجہ فرار دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب برنہیں ہے کہ غلبرانے آب سی کے اور ٹیک بڑتا ہے۔ بلکاس کا مطلب یہ سے کہ اس دستیا میں وہی غالب ہو"ا بے حب کے حق میں اللہ تعب الی نے غلبہ کا فیصلہ کیا ہو۔ ہمارا اسل کام بیر ہیں ہے کہ غلبہ کونٹ مذبا کراول رونسے براہ راست اس کے لئے تحریب چلائیں ۔ بلک اصل کام یہ ہے کہ اپنے آپ کونھرت اہی کاستخق بنانے کی کوشش کریں جب ہم استقان پیدا کر دیں گے توالٹر انعال ہمارے لئے را ہیں کھو لے گا۔ ہمارے لئے نفوذکی صورتیں بدراکر سے گا۔ جیسے اس نے حفرت بوسعت علیال الم کے لئے ایک مخصوص شکل بیں اور آخری رسول کے لئے دوسری مخصوص شکل میں میور تیں پیدا فرائیں۔

بەستىقاق كىسے حاصل موتاہے۔اس كو قرآن بىں مختلف انداز بىں بيان كياگياہے۔مثال كےطور برسورهٔ مائده (آیت ۱۲) می مخصوص مالات میں بُنے والے اہل ایمان کے لئے ایک سوارسیل (واضح راسنه) بنایگیا ہے، وہ یک مسلمان منظم زندگی گزاریں مناز کوسٹ ائم کریں (جس کی روح عجزا وراشیا ق كساندا يه رب مع برطبانام ) زكواهٔ ا داكرين (جوگوياحرص ا ورخود غرضي سے اپنے آپ كو ماك كركے

ایک مزگ انسان بن جانے کا نام ہے ، پھرسولوں پر ایمان لاناا ور ان کی تعزیر کے ناہے جو توجودہ زیانے یہ بیعنی رکھنا ہے کہ مفصد رسالت کے لئے جود عوتی تحریبیں اظیں ان کا پوری طرح ساتھ دیا جائے۔ اور اس راہ بیں جومزائمیں سینیں آئیں ان کا مفا بلہ کرتے ہوئے اس دعوتی مہم کوجاری رکھا جائے۔ اور آخری چیزخسدا کو قرض سین دینا ہے۔ بعنی فدا کی راہ بی عمدہ جذبات کے ساتھ اپنے بہترین مال کو خرچ کرنا سے یہ وہ سوار اسبیل (واضح راستہ) ہے جبس پر چلنے والوں کے لئے اللہ تعالی نے انی معد کھر کی بتارت دی ہے۔ بعنی وہ دنیا کی زندگی میں ان کا ساتھ دے گا ان کی مدوفر ہائے گا۔

کی سوار السبیل پر گئے کے بجائے بس سبیاسی تبدیلی کی طرف لگی رہے گی۔ وہ جب ہمی غلبۃ اسسال کے سوال کی سوار السبیل پر گئے کے بجائے بس سبیاسی تبدیلی کی طرف لگی رہے گی۔ وہ جب ہمی غلبۃ اسسالام کے سوال پر سوچے گا۔ ایک بیاسی مسئلے کے طور پر سوچے گا۔ فداکی نفرت کی طرف اس کا وصیان بہیں جائے گا۔ اور نہ اسس کی مجلسوں ہیں اس انداز کی گفت گو ہوگی۔ وہ صرف "عمل پروگراموں "اور سباسی تد ہیروں "کے چکر ہیں بڑا رہے گا۔ گرب کو جب اس کی کوششیں اس وانعہ وظہور ہیں بندلاسکیں گی جو دراصل فداکی مدوسے ظہور میں آتا ہے نواس فر ہنیت کے لوگ ما ایسی اور انتشار ہیں مبتلا ہوکر وین کے استے جھے کو ہمی چھوڑ بیشیں گے جن کو دہ اجتماعی انقلاب کے بغیر حاصل کرسکتے تھے۔

### لنظرياتي وسين دارس

عام سلانوں میں دین جسس محدود اور سے روح شکل میں پایا جاتا ہے۔ اس کو یہ تعبیر سمی دیند اس کو یہ تعبیر سمی دینداری کہتن ہے۔ مجھے اس تنقید سے اتفاق ہے۔ گرنود اس تعبیر نے جو ذہین بید اکیا وہ بھی میرے اسلامی فیمن نہیں ہے۔ اس کا کا رنا مصرف بہ ہے کہ اس نے رسمی دہینداری کی جگر ایک تیم کی نظریاتی دینداری بیدا کر دی ۔ حالال کردین سے تعنی کی اصل روح دلسوری اور گھلاو ہے۔ گریہ چیز مذیبال موجود ہے اور نہ وہال موجود۔

اس تعبیر نے اسلام کا جو نصور پیٹی کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اسلام ایک ہم گیر انقلابی نظریہ ہے جو ساری دیا کے نظریات کو بدل کر اپنے نظریہ کے مطابق تعیر کرناچا ہتا ہے۔ " یہ بات کلیے قلط نہیں ہے گر اس تعبیر نے اس تعبیر نے اس چیز کواسلام کی اس چینیت قرار دے دیا ۔ نیتجہ یہ ہوا کہ اسلام بس ایک طرح کا نظریاتی نصور برک رہ گیا۔ اور اس کے اندر وہی خرابیاں پیدا ہو گھیئی جو اس طرح کے دوسر نظریات میں ہم دیجھتے ہیں ۔ دنیا کے تمام انقلابی نظریات معض کچھ الفاظ کے مجموعے ، یں ۔ ان کے تیجھے کوئی نفیاتی بنیا دموجو دنہیں ۔ اس لئے وہ کے غذ پر توخوب زیر بحث آتے ہیں ۔ اور زبانوں پر ہمی ان کا بڑا چرچار ہا ہے ۔ گر وہ آدمی کی روح کو

نہیں چوتے، وہ اس کی فطرت کاجز رنہیں بنتے ۔اوراس کے اندرونی وجودکومّا ٹرنہبیں کرتے۔اس طرح اسلام کوجب دوسرے نظریات کے مقابلہ میں ایک نظریہ کی حینیت دی گئی تودہ بھی اپنے حریفوں کی مانٹ دلیں ایک نظریہ کا حینیت دی گئی تودہ بھی اپنے حریفوں کی مانٹ دلیں ایک قسم کا "نظریہ" بن کررہ گیا۔ جو اپنے افراد کو نظریاتی بخیش تو دیتا ہے مگران کے اندرون کونہیں جگاتا۔ان کے اندرنفیاتی وابستگی پیدا نہیں کرتا جو اس کو تو بت الہی کی حقیقت سے آشنا نہیں کرتا جو اس دنیا میں کسی بند کہ فد اکا سب سے بڑا عاصل ہے۔

اس تضریح کا نقصان بیمین نہیں رک بلدا ورآگے بڑھوکر وہ ایس صورت اختیا کرلیتا ہے جہاں خوشقیت باتی رہتی ہے اور نظریہ حقیقت سے ہوط کرسی جیزی جو تشریح کی جائے وہ صرف ایک نفطی مجوعہ ہوتا ہے وہ کہی انسان کی نظرت میں جرہ نہیں پکو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ دین کی زبر بحث تنفریخ کوجولوگ اپناتے ہیں وہ ابتدار توان کی زندگی میں بجھ جوش وفروٹ وکھاتی ہے۔ مگر وہ کی گہرے علی کا محرک نہیں بنتی۔ اور بالا خوا یک بے جان نظر نے کی طرح اس کی فرہن من سطح پر جا کر مضر جانی ہے۔ آدی اس کے بعد میں و بندار بنا رہتا ہے۔ مگر اب اس کی دینداری اس کے دین کر مربی جیشے سے ملی ہوتی دینداری نہیں ہوتی ۔ بلکہ مفن ان پیدائش انزلت کا نیتجہ ہوتی ہے جو اتفاق سے اس کے اندر پہلے سے موجود تھے اورٹ کری تعلق توشنے کے بعد اس کا سہا اللہ من بھوتی ہے۔ اس دینداری کی مثال بالعل ایس ہے جسے کوئی پتی ابنی جڑ چھوڑ نے کے بعد اس کا کوئی وجود نہیں۔ من عمتے۔ اب اس کا کوئی وجود نہیں۔ حقیقت سے موجوم نہیں کرتا ۔ بلکہ اس دوسری چیز سے بھی موجوم کردیا ہے جس کے سے موجوم نہیں کرتا ۔ بلکہ اس دوسری چیز سے بھی موجوم کردیا ہے جس کے ایک اس نے حقیقت کو چھوڑ اتفاء کیوں کہ اس کا نات میں ایک بی سرحیتی ہے جب سے عام جیزیا سے نکھی تا ہو طرف نے کے بعد کوئی وجود نہیں۔ ایک بی سرحیتی ہے جب سے عام جیزیا کوئی وجود نہیں۔ اس سے نف ت ٹو طف کے بعد کوئی وجود نہیں۔ اس کا بیات میں ایک بی سرحیتی ہے جب سے عام جیزی سن نکاتی ہیں۔ اس سے نف ت ٹو طف کے بعد کوئی کوئی وجود نہیں۔ اس سے نف ت ٹو طف کے بعد کی کوئی وجود نہیں۔ اس سے نف ت ٹو طف کے بعد کی کوئی وجود نہیں۔

اصل کام کے بجلتے دوسرے کام

ہے کل جماعت اسلامی کے رہنما بنظاہر ملی معاملات میں کانی پیشیں پیش نظرارہے ہیں تعلیمی کانفرنسوں میں شرکت ، مسلم کنونشس کی تجاویز، ضاوات کے موقع پرربلیف کا کام ، مسلمانوں کا انگریزی اخبار نکالئے کی کوشش ملکی اور عالمی مسائل پر بیانات اور '' انٹر دبو '' گر پرحقیقہ کسی فکری سرح تنہ سے معلی ہوئی چیز نہیں ہے۔ اس کے اسباب کچھ اور ہیں ۔ یہی وجہ ہے کہ ال سسرگرمیوں میں وہ حقیقی روح نہیں یائی جاتی جو خدمت دین کے کا مول میں فی الواقع ہونی چلہے۔

ا جماعت اسسلامی کی تاریخ بین یه نیار جمان بیب دا ہونے کی پہلی اور خاص وجہ یہ ہے کہ جاعت کا جون کر ہے اس کے مطابق اس کا ذہن ت درتی طور پر ''سیاس' " قسم کے کام الأش کر 'اہے تقسیم ملک کا جون کر ہے اس کے مطابق اس کا ذہن ت درتی طور پر ''سیاس'

کے بعد باکستان کے مخصوص حالات کی بن پروہاں کی جماعت کو الیے کام مل گئا ور وہ اس کے مہارے کھڑی ہوگئی۔ نگر بندستان کے حالات مختلف تھے۔ اس لئے بہاں ابیاکوئی کام نکل ندسکا۔ یہ چز بہندستان میں تحریک کے فراد کو جو دا ورسرد مہری ہیں ، بنا کرر ہی نفی۔ پہلے اس صورت حال سے نظینے کے لیے " تعیر فران اور ترکیۂ تلب " کی ہم شروع گئی۔ اور جہاعت کی پانیسی میں طے کیا گیا کہ داخلی تربیت کے مما ذیر" ہماری سب سے زیادہ فوت اصولاً تو صرف ہوئی ہی چاہئے ، لیان جماعت کے موجودہ حالات نے اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھادی ہے" پینا نچہ " تحریک اور جہاعت سے نعلق رکھنے والے سائل "کی بن تغییری سب سے دانی داخل سب سے نیا دہ بعن " عام حالات میں بھیٹیریت جموعی کم اذا کر نصف توت صرف کرنے کا فیصلا کیا مسائل پرسب سے زیادہ بعن " عام حالات میں بھیٹیریت تو ترکیکا کام نیروع ہوگیا۔ مگر تھو دے ہوگیا۔ مگر تھو در سال کی تجریہ کے بعد محسوس ہونے لگاکہ اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ افراد جماعت کے جس داخلی دوال دولے کے لئا سے نیروع کی گیا گئی نہیں آئی .

اس دوران میں جماعت کے اندر بہبت سے لوگ نندین سے یہ بات بیٹیں کررہے تھے کہ جماعت نے تربیت کا جوطر لقدا ختیا رکیا ہے، وہ فانعت ہی تربیت کا طریقیہ، اس سے جماعت کے اندر کوئی زندگی بیدا ہونے والی نہیں ہے۔ پرشیر کو گھاسس کھلاکرموٹا کرنے کی کوٹ شہے جو میں کا بباب نہیں موسكتى - جماعت كے اندر زندگى بيداكرنے كى ميح صورت يہ ہے كه انقلابى انداز بس كوئى على پروگرام بنايا جائے۔ یہ ایک انقلابی جماعت ہے اس لئے انقلابی پر وگرام ہی سے اسے غذائل سکتی ہے۔ پہلاٹ کری اُکافی كاندرك يردوسران كردهير وهيرا وهيرا نفاجاعت كعبن رمناجواس ف كرا إياده متفق نہیں ہیں۔ گر مالان نے انھیں حبس رعیت کا راعی بنایا ہے، اس کے مخصوص ذہبن کے پیشیس نظر انصیں ہی کوئی دوسری تند بیر نظرنہیں آتی۔ بالآخر اس چیزنے جماعت کوعملی ا ور ہنگامی کا موں کی طرف موڑ دیا مك كي عمو مي سياست بين نواس كے لئے اس طرح كے كام كا موقع نهيں تھا۔ البته مسلم بياست كے مبدأن بي جماعت نے کچھایسے ''عملی کام" ڈھونڈ لئے ہیں جن کے مہارے تحریب کے افراد کوزندہ رکھا جاسکے۔ چنا پخہ جو کام سابق تربیتی پروگرامول سے نہ ہوسکا تفا۔ وہ اب کچھ ہوتا ہو انظرائے لگا ہے جب سے اس قسم کے مخصوص "علی کام" شروع ہوئے ہیں جماعت کے اندرز ندگ کی ایک نئی اہر دوڑ گئی ہے۔ اس کے رہنماؤں میں ہی ایک بنااغما دیدا ہوگیاہے۔ گراس نی زندگی کے معنی بہب میں کہ جماعت کے افراد کے تعلق بالٹدیس اضافہ ہور ہاہے۔ ان کی نمازیں پہلے کے مقابلے میں بہتر ہونے لگی ہیں، وہ اپنے رب کی طرف زیا دہ راعب ہوگئے ہیں۔ بلکہ بیصرف ایک تخریکی زندگی ہے۔ اور اس لنے لازی طور پر وقتی ہی۔ مجھے اس میں ذراہی سنبہ نہبی کہ اس سے نسخا کو پاکرچور نہا آج خوش ہورہے ہیں، ان کوزیا دہ دبر بیک بنانے کا موقع نہیں ملے گا۔ حالات کا ایک ذراسا پلٹا اس سارے گھروندے کوالٹ کررکھ دے گا وراس وقت وہ دیجیں کے کہبس داخلی زوال کوا کفول نے عارضی پر دول میں چھپا دیا تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ بھیا نک شکل میں اس کے بنچے موجود ہے۔

تا اس کے ساتھ اس کی دوسری و خبر برنا ہو خراعوں طور پرجاعت کی زندگی ہیں داخل ہوگئی ہے، یہ کے کہاعت وہ کا منہ ہیں کرسکی جس کو انجام دینا اس نے اپنی نفیانی اسکے ناکامی کے احساس نے اپنی نفیانی تکیین کے لئے کہ آس ان کا م ٹوھونڈ نکا نے ہیں تقسیم کے بعد جماعت نے ایک شفیان لا تحظ کا اپنے لئے بنایا نھا۔ جس کے چارا جزار سنے \_\_ قومی کشس کمش کا فاتمہ مسلمانوں کے اندروسی بیمانے پرعم دین کی انناعت اور ان کی اخلاقی ، تعرفی اور معالث مرتی کی اس عن سک اصلاح کدان کے ہما یغیر سموں کو اپنی وسائٹی کی نسبت ان کی سوس سنٹی صریحاً بہتر محسوس ہونے لگے " ملک کی ذہنی طاقت کا زیادہ صدائے گو کے ماکس کی نسبت ان کی سوس سنٹی صریحاً بہتر محسوس ہونے لگے " ملک کی ذہنی طاقت کا زیادہ سے زیادہ حصد اپنے گرد اکھا کرنا۔ اور تمام کا رکنوں کا ملک کی مقامی زبانوں ہیں "تحریر و تقریر کی تعامی نسلور کرنے ہوئے جماعت کے کا ضروری نظر پچر منتقل کرنا۔ اپریل یہ م اور کی اختراب میں یہ لائے میں شافور کرنے ہوئے جماعت کے کا رکنوں سے کہاگیا تھا کہ آئن دویا نے سال ہیں آپ کو پیکا م کرلیے ہیں :

" آپ کی تھی ہو جماعت کو آئندہ بائے سان ہیں بہت بڑا کام کرنا ہے۔۔۔۔ اننا بڑا کام جوہب اڑ کھود کرجوئے فنیرلانے سے کم نہیں ہے۔۔۔۔ آپ کوسلمانوں کی رائے عام اوران کے تومی رویے کا رخ بدلنا ہے۔ آپ کوعامنہ المسلمین کی اعتقادی ، اخلاقی ، اور تمدنی اصلاح کرتی ہے۔ آپ کوسلما نوں کے اہل دماغ طبقے میں نفوذ کرنا اور اسے ذہنی وعلی انتثار سے بچاکر اسلامی انقلاب کی راہ پرلگا نا ہے۔ آپ کو ملک کے مختلف حصوں کی زبانوں میں اسلامی لٹر پر کی اثباعت کا انتظام کرنا ہے ۔

یہ وہ کام نھا جسس کے لئے "پورے اہماک کے انھابی ساری اجماعی طاتت مرف کرنے کی تلقین کی گئی تھی۔ اس سلیلے میں مجھے پانچ سال کی مرت سے کوئی بحث نہیں ہے۔ اس قیم کے انداز سے عواً غلط ہوتے ہیں۔ گرایس حالت میں جب کہ ان میں سے کوئی ایک کام بھی ابھی تک نہ ہو سکاجماعت کے لئے لازم نظا کہ اس کو انجام دینے میں پوری توت سے گلی رہتی ۔ گر" بہاڑ کھود کرج کے شیر لانے "کی طاقت اس میں باتی نہمیں رہی تھی۔ دوسری طرف سلمانوں کے اندر کئی جماعت کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کا موقع بیدا ہوگیا تھاکہ کوئی ان کے ذوق کے مطابق نعرے لگائے تو فوراً اس پرلبیک ہنے کے لئے تیالہ موجاتیں گے۔ یقت میں ہوجاتیں گے۔ یقالہ کوئی اور اس برجس موجاتیں گروجاتیں گروجاتی ہوئی خورات کی جوجگہ خالی ہوئی تھی اور اس برجس

طرح جمعینة علما زفیضه کرنا چاہتی نغی ، اس پرتسجیرہ کرتے ہوئے ایک مزنبہ مولانا ابواللیث صاحب نے لکمعاتھا ؛ " يەلوگ مىدان فالى پاكرىرىيى دوررسىيىن "

آج بہی الفاظ جماعت اسسلامی پر لوٹ آئے ہیں۔ جوجیتہ علماری ناکامی کے بعد الم قیادت کا میدان ماصل کرنے کے لئے سرگرم دکھائی دے رہی ہے۔

۲- ایک اور وجیه عام سلم سیاست سے متا شر ہونا ہے۔جاعت عرصد دراز سیمسلمانوں کی اس تقبیر كا بدف بن ر بى تقى كە دە ان كاكونى كام نهي كرتى ، دە ان كے على مسائل كے حل ميں كوئى حصة نهيں ليتى ، ا وراب الا مى نظام قائم كرف كے ابك خيالي أن يالى كي يھيے بائ ى مولى ہے۔ يرتنظيد بياب محض تنقيد ب نہیں رگی تھیں ۔بلکاس کی وجے عام سلمانوں کے اندرجاعت سے دل جیسی بہت کم موگی متی اس صورت حال نے دھیرے دھیرے اتر ڈالاا وراب نوبت بہاں تک بینی کہ جاعت اس را و پر مرم می خب کے متعلق اپنے أغازيس السني شعورى طور يرفيصلك كيا تعاكما وهراس كونهيس جانا هم

نتأجً ك خامى نظرياتي خامى كاثبوت

اویر 'نتائج 'کے عنوان کے تحت جو کچھیں نے لکھائے وہ خود زیر بجٹ تعبیر کے ما بیوں کے نزدیک ایک تسیم خده حقیقت ہے، گران میں ایسے افراد بہت کم لیں گے جوزیت یام کریں کہ یہ نمانج کسی نظریاتی فای ک وجه سے پیدا ہوئے ہیں۔اس کی وجه دراصل انسان کی پیکردری ہے کہ وہ نظریاتی سطے پر اپن غللی تبلیم نہیں کرتا۔ البتی علی اعتبار سے بہت جلدا بن کوتا ہیوں کا اقرار کرلیا ہے۔کیونکہ یہاں یہ اصول اس کوسکین دینے کے لئے موجود رہنا ہے کہ \_\_\_\_ انسان بہر حال انسان ہے وہ غلطیوں سے پاک نہیں ہوسکتا ۔ یربات اگرچہ بندات خود میجے ہے۔ گراس موقع پراس کااست نمال سیح نہیں۔ اس مخصوص بحث کے ضمن میں یہ کہنا بالکل درست ہوگاکہ یہ نتائج اگرواقعہیں تو وہ صربح طور پراس بات کا تبوت ہیں کہ بہاں نظر باتی خامی یا تی مارہی ہے۔

میں ماننا ہوں کہ کسی نظرئے پر ایمان رکھنے والوں کے اندراس نظرئے کے عملی تفامنوں کا یا یاجانا ضروری نہیں ۔ گریہ بات قریک کے مومنین اولین کے بارے بیں نہیں ہے ۔ بلکہ ان لوگوں سے تعلق ہے جوبعد كوتحريك ين سف الل موجات بين تخريك ابن ابتدار من فالص نظرياتي منيت كانام موني اس وتت صرف وہی لوگ اس کی طرف بڑھتے ہیں جو اس کے مخصوص انکارسے متا نز کموں جن کے ذہن کو تحریک اس حد تک بدل دسے کہ وہ اس کے خیالات کے مفایلے میں اپینے خیالات کو غلط مجھنے لگیں۔ اور بالقصد ابك زندگى كوچيوركر دوسرى زندگى اختياركرين اس كے بعد تحريك اگرغالب اور حكم ال حيثيت

عاصل کرنے تو اس وفت اس کا دوسرام طرخروع ہوتاہے۔ اب نظریاتی اہیں کے عسلاوہ بیاس دوائی معاشی مفاد اورعوامی رجمان بھی اس کے تبیہ ہیں ہوجاتے ہیں۔ اس وقت بہت سے لوگ اِن دوسر سے معاشی مفاد اورعوامی رجمان بھی اس کے تبیہ ہیں ہوجاتے ہیں۔ اس بیس بدلتے بلکے عن المباب کے تحت اپنے نام اور ظاہری رویے میں دوسروں سے مطابقت ببدا کر لیتے ہیں۔ وقتی مصالے کے تحت اپنے نام اور ظاہری رویے میں دوسروں سے مطابقت ببدا کر لیتے ہیں۔ انسان میں سے پہلی تم کے جولوگ ہیں اگران کے اندرکوئی خرابی پیدا ہوتواس کا سب اصل نظریے میں وصور ٹر ابی ہے کہ کیوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو براہ داست تحریب کے نظریات نے کھنچا تھا۔ وہ اپنی ابتدا ہی سے تحریب کے نظریاتی مظاہری حیثیت سے وجود میں آئے تھے۔ وہ تحریب کی چی تھی اور تعبیر تھے۔ وہ اپنی سابقہ زندگی کولئے ہوئے تحریب بنی بین ہیں گھتے تھے۔ بلکاس کو چھوڑ کر آئے تھے اور اپنی آبت ہوئے دائی ہوئے اس کے بیالی کو تحریب کی خامیوں کا ذمے وار نظریہ نہیں ہے۔ انھوں نے اس نے معبود کو مرجع پرستش بنا یا ہی نہیں تھا جس کو تحریب بیش کر رہی تھی بلکہ وہ اپنی آبتیوں میں لئے ہوئے تھے، پھرا یسے لوگوں کا مطابعہ کو تحریب بیش کر رہی تھی بلکہ وہ اپنی آبتیوں میں لئے ہوئے تھے، پھرا یسے لوگوں کا مطابعہ کی خامیوں کے نظریات کی بنیا درپرس طرح کی اجاب ساب ہے معبود کو میں نے تھے، پھرا یسے لوگوں کا مطابعہ کے کہا وہ اس کے نظریات کی بنیا درپرس طرح کیاجا سکتا ہے۔

مگرجہاں تک اسلام لانا در اصل خدا ہے ہاں سلیے بیں ابک اور بات ہے جواس سے جی زیا دہ انہیت رکھتی ہے۔ اسلام لانا در اصل خدا ہے تعلق جوٹرنا ہے۔ یہ اپنے آپ کورب العالمین کی سرریت میں دینا ہے۔ اس لیے جب کی کاتعلق خدا سے قائم بوتو اس کو وہ سب کچھ ملنا چاہئے جوالیے لوگوں کو خدا کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ اگر بیعطیات کسی مدعی ایمان کو حاصل نہ ہوں تو یہ اس بات کافینی تروت بروگا کہ آدی کا ایمان انجی حقیقی معنوں میں وہ ایمان نہیں بناجس کی تعلیم دینے کے لئے خدا کا رسول بروگا کہ آدی کا ایمان انجی حقیقی معنوں میں وہ ایمان نہیں بناجس کی تعلیم دینے کے لئے خدا کا رسول بروگا کہ آدی کا ایمان انجی حقیقی معنوں میں وہ ایمان نہیں بناجس کی تعلیم دینے کے لئے خدا کا رسول

آ بانحتا۔

ایمان اورخشوع کوبرهائے گا۔ وہ ہدایت کی را ہیں انھیں ترتی دیتا چلاجائے گا۔ (انفال۔۲بنی اسائیل ۱۰۹ محمد - ۱۰) اس لئے ابسائیمی نہیں ہونا چلہ کے کہومن بے صبی اور تنزل میں مبتلا ہو۔ اس کا اسلام جمود دکاشکار ہو کررہ جائے ۔ فعدانے کہاہے کہ وہ اپنے دفا دار بسند ول کی اس طرح مت در دانی کرنا ہے کہ ان کے اور پر تقوی کا لباس" اوڑھا ناہے ۔ انھیں اپنے " رزن غیر "سے کھلا کا بلانا ہے جو دنیا کے با وجود رزق سے کہیں بہترے (اعراف - ۲۱ - طہ - ۱۳۱) اس لئے ایسا نہیں ہونا چا ہئے کہ آ دی ایمان لا نے کے با وجود لباس فیرسے نظا پر البیے اور رزق رب سے اس کی روح کی پرورنش ندکی جائے ۔ خدا کا وعدہ ہو کہ کہ جولوگ ایمان اور علی صالح کی روش افتیا دکریں گے ۔ وہ ان کے لئے "بیا نہیں ہونا چا ہئے کہ ایمان لا نے والے کا دیمی سے اس کی روسرے اہل دنیا پر طرح ہوئے ہیں۔ وہ انھیں من نا پر طرح ہوئے ہیں۔ وہ انھیں من نا ورشہا دن کی مطلوب زندگی عاصل کرنے کی معادت نہ بابئیں۔

یہ نتائج اگر حفیقت کی دنیا میں موجود ہیں، اور یقنیاً موجود ہیں، نویہ اس بات کا صریح ثبوت ہیں کہ آدمی ضلا کے مبنع فیض سے اپناتعلق فائم سرکرسکا، وہ کہیں اور اٹسکا ہوا ہے۔ شبهات

یہاں بعض لوگوں کو یہ سوال پریفان کرسکنا ہے کہ جس تعبیر پرتم اعتراض کررہے ہو۔ ہم نے
ابنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس سے مت اثر ہوکر کتنے لوگوں بیں زبر دست انفلاب آگیا۔ پھر ہم کیے
مان لیس کہ بیسب کچھ غلط تھا۔ بیں کہوں گا کہ بے شک آپ کا خیال ضبح ہے۔ گر آپ ماضی کے مثنا بدے
کو حال کا وا تعدوض کرنے کی غلطی کر رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے عقید ن کدے سے با ہرآ کر اپنی تصوراتی
شخصیتوں کو ان کے موجودہ جلیے ہیں دیکھ سکیں تو آپ کو معلوم ہوگا کے سر چیز کو آپ "انقلاب "مجھ
ر سے ہیں۔ وہ درحقیقت وقتی جوسن تھا جو کب کا ختم ہو چکا ہے۔ (الا ماسن اللہ)

اصل میں انسان کی بیخصوصیت ہے کہ وہ اپنے کے کوئی آئیڈیں (آ درش) چا ہتا ہے غلظ المنفو پا ند ہب کی غلظ تعبیروں کی طرف ہوت سے لوگوں کا دوٹر پڑنا اسی اندرونی طلب کا نیچہ ہے ۔ گر آئیڈیل کی تلاش دراصل اپنے خالق کی تلاش کا فطری جذرہ ہے۔ اس لئے اس جذب کی تھیتی تسکین صرف اسی وقت ہوسکتی ہے جب آدمی کی تلاش اسے میم معنوں میں خدا تک پہنچا دے ، جب اس کی روح کسی در بیانی جاب کینیز پنے آلے جاتا کہ اس کے لئے در دامکا نات پالیا ہے۔ اس کے لئے در ایک کوئی حقیقت ہجو کر اس کی طرف بڑھ ساتھا تنزل کا کوئی سوال نہیں لیکن اگر وہ کسی می وو دیا کہ ترحقیقت کوئل ہر کردے گی مصنوعی آدرش خفیقی آدرش کی جگا۔ اور پیواس کے ساتھ ایک تدرتی نیتے کے طور پر ایسا ہوگا کہ زندگی اپنے سابق معمول کی طرف لوٹرنا شروع ہوجائے گی۔ اس کی وہ جاہمی ختم ہونے گئے گی جو ابتدائی ہوشن کے طور پر اس کے اندر پیدا ہوگئی تھی۔ یہاں تک کہ وہ وہ تت آئے گا جب وہ باسکل سر دہ وکر رہ جائے گا۔ اور اپنے بند کے ، موئے فلر کے کنارے اس طرح ہورح حالت میں پڑا اسے گا جیے رات ہو میتیا وہ دائے بینگوں کو آپ جسے کے وقت دیکھتے ہیں کہ وہ بجمی ہوئی روشنسی کے گر دیے دس وحرکت رہے والے بینگوں کو آپ جس کے وقت دیکھتے ہیں کہ وہ بھی ہوئی روشنسی کے گر دیے دس وحرکت یہ بیٹر۔ ہیں۔

یہ انجام ابسی سی تحریک کے نمام اصاغرو اکابر کے لئے مقدرے ۔ البتہ اگران ہیں سے سی کے اندر پيدائشي طور رېج چوام فريب خصوصيات موجو دېون، شلاً زمانت، جسماني و جامه ت، گفتگو کاملکه، تحريبه یاتقریری استنعداد \_\_\_ توبهت سے لوگول کے لئے اس کی یہ ظاہری خصوصیات اس کی مرد المخصیت کا یرده بن ربی گاراس کے معتقدین اسے زندہ سمجھے ربیں گے۔ طبیک اسی طرح جیسے حضرت سیامان بری میئت کی و مات کے بعد ان کے تابع جن ان کی طا ہری میئت کی وجسے بدستور انھیں زندہ مجھنے رہے۔اس طرح بعض لوگ طبعی طور پر بعض صفات محمود ہ کے مالک ہونے ہیں۔مثلاً خوست خلقی اور ترح وفیرہ ۔ لیسے لوگ ہر تحریک بیں پائے جاتے ہیں۔ گریہ ذاتی نوعیت کی صفات ہیں جن کونڈاؤٹریک سے منسوب کر تامیح ہے اور نہ وہ اپنے اندر کوئی نظر یاتی متدرر کھتے ہیں۔اس طرح بعض چیزی جائتی كر دارياتي على اخلاقبات كے طور پرسپ دا ہوتی بي آدمی كی ذاتی زندگی خلق كی خدمت سے حت لی ہوتی مع مگرا شعبه خدمت خلق می تحت اجتماعی بروگرامول بی وه دومروں کے ساتھ مقرک نظراً تاہے۔ ۲- بعض مرتب دین سے نام پراٹھنے والی سی تحریب کی غلطیوں کو سمجھنا لوگوں کے لئے اس کے بیشکل موجا تاہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ اس سے دین کو کھھ فائد سے ہمورہے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کرسب تحریک سے دین کو ف الدہ پہنچے اس میں کوئی غلطی کسس طرح ، توسکتی ہے۔ اس کا مفید ہونا خود ہی اس بات كى دلىيال كى دو ميح كى د گرحق قيت يسهد كه أن دونول بين كوئى لازمى رئي ته نهيل كى د يرعين مكن ہے كدكوئى كوشش دين كے لئے كسى پہلوسے مفيد ہو مگراس كوئشش كى بنياد درست نه مو۔ یورپ بس بعض عیسائیوں نے خداکے اثبات پر نہایت اونچے درجے کے سائنسی ولائل فراہم کئے ہیں جواب تک سی سلمان عالم سے مکن نہ ہوسکا۔ مگر اس کے باوجود کوئی شخص نہیں کہ سکتا کہ بہی وہ چنرہے جو ایک انسان سے اللہ تعلیالی کومطلوب ہے یا یہ کہ عیسائی خدا کے دین کے جیج تر جمان

سی تحریک میں مفیدا ورغیرمغیدیا صح اورغلط دونوں پہلوؤں کا ہوناایک عام نتا ہدے کی چیز ہے اورخود نبی صب لی النگر علیہ وسلم نے اس مت می پیشین گوئی فرمانی ہے۔ حضرت حذیفی کی طویل حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں :۔

یں نے پوچھاا سے خدا کے رسول ہم لوگ جاہلیت اور نشریس پڑے ،موئے ننے اس کے بعدالٹاتعالیٰ نے پرخیرعنایت فرا یا ۔ توکیااس خیر کے ہب ہج پھر م قال قلت بارسول الله اناكن فى جاهلية وشر فجاء ناالله بهذا لخير فهل بدر هذا لخير شرقال نعم قلت هل بعد ذالك

الشرون خيرف النعم وفيه دخن قلت وما دخنه قال قوم يستنون بغيرسنتى وما دخنه قال قوم يستنون بغيرسنتى ودهده ون بغيره في يين تعرف منهم وتنكر (متفق عليه)

ہے۔ فرمایا ہاں۔ میں نے پھر بوچھاکیااس شرکے
بعد ربھر خیر کا زیا نہ آئے گا۔ فرمایا ہاں ۔ گروہ
خالص نہیں ہوگا بلکہ اس میں کھوٹ ہوگا ۔ میں نے
پوچھااس کا کھوٹ کیا ہے فرمایااس وقت ابیا

لوگ ہوں گے جو میرے طریقہ کے خلا ف طریقہ اختیاد
کریں گے ۔ تم ان میں اچھی بات بھی یا و گے اور غلط
بات بھی ۔

اصل یہ کہ دبن کے نام پر ہونے والی کوٹ شول کی دقیمیں ہیں۔ ایک شہادت دین اور دوسے تائید دین۔ فنہادت دین کی تحریک وہ ہے جو فانص دین کی بیاغ کے لئے اعظے اور اس کی صبح نزین سن کل ہیں کام کرے۔ حب میں اس قسم کاکوئی خلانہ ہوجس کی طرف ہم نے اوپر اشارے کئے ہیں۔ ہی مطلوب ہے اور آخرت میں وہی لوگ در اصل شنا ہدکی حیثیت سے اٹھائے جائیں محج جنموں نے اس انداز سے کام کیب ہوت تا ئید دین کی تحریک وہ ہے جب سے بالواسط بابلا واسط طور پر دین کو تقویت پہنچے۔ مثلاً باطل افکار کی تر دید، دیمن کے مقابلے ہیں مدافعت اس کے کی جزمر کو باقی رکھنے کی جب دوجہد، وغیرہ ۔ اس دوسرے کام کے لئے نصرف صحت فکر بلکھ صحت علی ہی خوری نہیں ہے۔ جیاکہ عدیث میں ہی ہے۔

ان الله ليتوب هذالدين بالرجب الفاجر الشريفينيان جرادم كوربيه بهاس دبن كي تائيد (بخارى ، كتاب البهاد، دارم كت باليسر) (مدد كرتا به -

مجے یہ کہنے ہیں ذرائبی تا مل نہیں کہ میں زیر بحث کار کے حالمین کے کام کی ت در کرتا ہوں ،ان لوگوں نے اسلام کے دفاعی محسب فرید مفید خدمات انجام دی ہیں ، ہیں یہ بھی کہنے کے لئے تیا رہوں کہموجود ہ زمانے کے بہت سے" اسلامی تا کندوں "کے مقابلے میں وہ کہمیں زیا دہ اسلام کا جو کے مفاد کا احساس رکھتے ہیں۔ گراس کے ساتھ میرات دیدا حساس یہ ہے کہ انھوں نے اسلام کا جو تصور دینے کی کوشن کی ہے وہ سیح نہیں ہے۔ انہوں نے بازیک بیرونی جملوں کے مفابلیں اسلام کی مدا فعت کرنے کی کوشن کی ہے۔ گراس سے بڑو ہوکو ان کے کام کا دوسرا بہ ویہ ہوئے انھوں نے اسلام کی تشریح کی ہے ، انھوں نے اسلام کی انہوں کے دور ہوگئی۔ اور اسی دوسرے معاملہ میں وہ فلطی کرگئے۔ ان کی تعبیر ہیں وہ پہلو ہے۔ س نے فلطی کرگئے۔ ان کی تعبیر ہیں حقیقت دین شریت سے مجروح ہوگئی۔ اور ہی وہ پہلو ہے۔ س نے فلطی کرگئے۔ ان کی تعبیر ہیں حقیقت دین شریت سے مجروح ہوگئی۔ اور ہی وہ پہلو ہے۔ س نے

مجھے ان کے بارے میں زبان کھولنے پر مجود کیا۔ اگر ان کاکام صرف مدا نعت تک محدود ہوتا، اور دین کی ایک مخصوص تعبیر پیش کرنے کی کوشش انھوں نے نہ کی ہوتی۔ تو میں ہرگر پر جماقت نہ کرتا کہ ان کے خلاف قلم انھاؤں۔

سا" آپ کے جرتے میں صداقت توعلوم ہوتی ہے۔ یگر برجی مجوبیں آپ ایک مولانا مودودی نے دین کی تشریح میں ہوکچھ لکھا ہے۔ وہ سب غلط ہے " فی ایک صاحب نے میری نخریر پر ہے ہے کہ بعد کہا۔ یہ تنبہہ نہا بت آسانی کے ساتھ وہ ہوسکتا ہے اگر ہم زیر بربان ما میں کہ یہ بیا کہ ہیں۔ جبیا کہ بیں بعد کہا۔ یہ تنبہہ نہا بت آسانی کے ساتھ وہ ہوسکتا ہے اگر ہم زیر بربام نہیں کیا ہے۔ بلکا نھوں نے بورے پہلے بتا چکا ہوں۔ مولانا مودودی نے اجرنا کے دین میں ہے کہی جزر پر کام نہیں کیا ہے۔ بلکا نھوں نے بورے دین کی ہوئی تشور کی کوشن شرح کی ہے جس کے خت بورے دین کو اس کے سارے اجرنا اس می صحت و علطی کا تعلق پورے دین کے بارے ہیں آدمی کے نقطہ نوٹو بورے دین کے بارے ہیں آدمی کا نقطہ نظر تھے۔ اگر وہ صحح ہو تو بورے دین کے بارے ہیں اس کا نقطہ نظر نوٹو بورے دین کے بارے ہیں اس کا نقطہ نظر نوٹو بورے دین کے بارے ہیں اس کا نقطہ نظر نوٹو بورے دین کے بارے ہیں اس کا نقطہ نظر ہو ہوئے گا۔

نتاه ولی الله الکہ الکہ وضوی حکمت بتانے ہی غلطی کرب این تواس سے ان کی کتاب کے بقیرہ بی پر کوئی انٹر نہیں پڑتا ۔ لیکن مولانا مودودی نے جوکام اپنے فرتے بیا ہے اس کامعالمہ اس سے مختلف ہے۔ انعول نے پورے دین کی حکمت بنانے کی کوشن کی ہے۔ اس لئے اگر وہ غلطی کریں تواس کی وجہ سے ان کا پورافلسفہ مت انٹر ہوجائے گا۔ اور سارالٹر پچرت بل اعتراض شکل اختیار کرلے گا۔ اجرائی دین کی حکمت بیان کرنے والوں کی غلطی مقامی نوعیت کی ہوتی ہے۔ وہ صرف اس مخصوص مئلے سے منعلق ہوتی ہے۔ وہ صرف اس مخصوص مئلے سے منعلق ہوتی ہے جب کے مل دین کی حکمت بتانے والے کی غلطی اس کی پوری تقریر پر پھیل جاتی ہے ، وہ اس کے پورے نے کرکو غلط کرکے رکھ دیتی ہے۔

ایک تعیرسائے کھڑی ہواور اس کے ایک جھے کے بارے بیں آپ ہیں کہ "بہ کو دی ہے"
توبیاس کے ایک جزر کانٹ رہے۔ اگر آپ کو "ک دروازہ" کہدیں تواگر چر فیلی ہوگی مگر
یہ فلی صرف ایک خاص جزمہ نک محدودرہ گی۔ اس سے تعیر کے بقیہ حصوں کے بارے بیں آپ کے
نقطہ نظر برکوئی انز نہیں پڑتا۔ یہ بالعل مکن ہے کہ تعیر کے دیگر حصوں کے بارے بیں تو آپ نہایت
جمع دائے رکھتے ہوں۔ مگر ایک کھڑی نوعیت سمجھنے میں آپ سے فلطی ہوگئی ہو۔ اس کے برکس حب
سامنے کھڑی ہو تعیر کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ یہ" مکان "ہے تو آپ کا بیب ان پوری مارت
کے بارے بیں آپ کی تشریع کو ظا ہرکر تاہے۔ یہ لفظ بنا آہے کہوہ مرکزی تصور کیا ہے حس کے
سامنے کھڑی تفریکی ہوتا ہرکر تاہے۔ یہ لفظ بنا آہے کہوہ مرکزی تصور کیا ہے حس کے

تحت آپ اس کے تمام اجزار کو ایک مجموعہ کے ساتھ جوڑتے ہیں اس کے برعکس اگر آپ اس کے بارے میں کہیں کہ یہ کا زسانہ ہے" تو یہ پورے مجموعہ کی دوسری تنظر کیج ہوگی۔ اب ایک اور ہی نصور کے تخت آپ اس کے مختلف اجزار کو اپنے ذہن میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس طرح عارت کے صرف سی ایک جزم کے بارے میں آپ کا نقطہ نظر کھیسے کچھ جزم کے بارے میں آپ کا نقطہ نظر کھیسے کچھ موجائے گا۔ ہموجائے گا۔

اب ظاہرے کہ ایک جزئی علطی پرسب طرح محدود تنقید کی جاتی ہے ای کی توقع ایک این علمی کے بارے میں آدی کا تصوریدل دیا ہو۔

ہم" اس لمبی بجف کے با وجود ہماری ہمھ میں نہیں آباکہ دولوں تعبیروں بی فرق کیا ہے " بیض ز بالوں سے آب اس قسم کے الفاظ ہی سنیں گے۔ میں اس شبہے کو بالکل بے بنیا دنہیں سمجتا۔ گر کھی ایس اس شبہے کہ دوجیزیں باہم شابہ ہونے کے با وجود حقیقت کے اعتبار سے بالکل مختلف ہوتی ہیں۔ ایک بچہ ابنی چار ہم جوں کی گاڑی کوالے دے اور رسی باندھ کر اس کی بنت کی جانب سے گھیٹنا شروع کر دے تو رس کی طور پردیجھنے والوں کے لئے گاڑی کی شمل میں کوئی فاص تبدیلی نہیں ہوگی۔ مگر یعتین ہے کہ بے کی اس حرکت سے گاڑی کی معنوب بالکل بربا دہوجائے گی۔

جولوگ یہ نتیجہ طا ہر کرنے ہیں ، وہ دونول نعبیرول کا فرق ان کی ظاہری صور تول ہیں وھوٹد ہے ہیں ۔ بہی وجہ ہے کہ ان کا فرق انھیں دکھائی نہیں د بیا کیول کہ دونول ہیں جوفرق ہے وہ حقیقہ ان کی ظاہری صورت بین نہیں بلکہ ان کی معنوی سہیت میں ہے۔ زیر کے بنت تعبیر کی غلطی یہ نہیں ہے کہ اس نے دین کی شکلوں کو بالقصد بدل دیا ہے ۔ بلکہ اس نے ان سے کول کی نوعیت سمجھنے بین غلطی کی ہے ۔ گویا عمل نہیں بدلا بلکہ مل کا فلسفہ بدل گیا ۔ بفنیہ خرا بیاں جو اس کے اندر بھیں نظر آتی ہیں ، وہ بالقصد نہیں لائی گئیں بلکہ اس غلطی کے نتیجے کے طور پر ظاہر ہوئی ہیں ۔

اصل بیسبے کہ ہر چیزی ایک حفیفت ہوتی ہے۔ اورایک اس کی ہئیت ۔ اگر آپ کسی چیزی اللہ حقیقت کو پالیں تواس سے تعلق تمام ظاہری اجزار کو بھی ان کی ضیح تزین کل ہیں سمجھ کے ہیں ۔ اورا گر آپ حقیقت کو پالیں تواس سے تعلق تمام ظاہری اجزا کو بھی ان کی ضیح تزین کل ہیں سمجھ کے ہیں ۔ اورا گر آپ حقیقت کو سمجھ بن علطی کرجب میں تو ہر چیز آپ کے ذہن ہیں مختلف صورت اختیار کردگی بنداً ہاتھی کے کا ایک بڑا مجسم کہ ہیں کھڑا ہوتو اس کو ہاتھی شمصورت میں اس کا بورا ٹھ اپنے آپ کے ذہن ہیں ہاتھی کے تصور کے ساتھ جڑ جائے گا۔ لیکن اگر اس کھڑے ہوئے ڈھا بنے کو آپ بیتھر کا ترمث ہوا مکان سمجھ لیں تو اس کے نیموں کو ستون فرار دیں گے، اس کے بسروں کو ستون فرار دیں گے، اس کے بسروں کو ستون فرار دیں گے،

اس کی پیچھ آپ کورکان کی جھت نظرائے گی، اور سونڈا وردم کے بارے ہیں آپ کہیں گے کہ یہ جھت سے نظا ہوا پر نالہ ہے، اس کے دونوں کانوں کو آپ روسنسن دان سمجھنے لیک گے۔ اس طرح ہاتھ کا پورڈھانچ آپ کے ذہن میں مکان کے ڈھا پنے کی حیثیت ماصل کرلے گا۔ اور حب ایسا ہوگا تو اس سے آپ کے تعلق کی نوعیت بھی کھیک اس کے مطابق بننے لگے گی۔ اب ہاتھی کی شکل آپ کوسوا ری کا تصور نہیں دے گی بلکہ وہ آپ کے لئے ایک خیابات اس کے مطابق اس کے مطابق اس سے آپ کے سارے تعلق ایک حقیقت ہے کہی شہر کر آرام کیا جا تا بلکہ حقیقت ہے کہی شہر کر آرام کیا جا تا بلکہ جس ور محقیقت ہے کہی شہر کر آرام کیا جا تا بلکہ حقیقت ہے کہی وزم میں اجتماعی معنیت کا مامی ہے۔ اور سرودیتے کی بھی ۔ مگر ایک اپنے نفصد کی شریح ما تو کا کم ہونے میں کہیونزم میں اجتماعی معنیت کا مامی ہے۔ اور سرودیتے کی بھی ۔ مگر ایک اپنے نفصد کی شریح ما تر ہونے والوں ما ذہن کا ذہن می اخلاقی میں سے ایس کر کو زموجا تا ہے اور دوسری ف کرے ما تر ہونے والوں کا ذہن صرف انسان کی اخلاتی میں سے ایس کرنے پر۔

اس تعبیری غلطی به بے کہ اس نے بعض الباب سے، جن کی طرف ہم پہلے اننارہ کر بیکے بیں ،اسلام کی تصویر کو صح شکل میں نہیں بچھا ،اس کا نیتجہ بے، ہوا کہ پوری نصویر کی نوعیت اس کے ذہن میں بدل گئی۔ اور وہی قصابی بجو ایک جیز کا ہاتھی ہونا بنا رہا نھا ، وہی زاویہ سکا ہ کے فرق سے ایک مکان کی صورت میں نظر کے قصابی جیز کا ہاتھی ہونا بنا رہا نھا ، وہی زاویہ سکا ہے خصیک اسی طرح جینے زندگی کے تمام مظاہر ایک خدا پرست کی نظریں خانق کی خلیق دھائی دیتے ہیں۔ مگر ڈارون کے مخصوص فکری سانچے ہیں وہ اس نظرتے کی تصدیق بن گئے کہ نبا نات اور جیوانات کا وجودی عمل مظاہر کی بیدا واربیں بلکے صرف عمل ارتبقار کی بیدا واربید۔

یهان میں ایک مثال دوں گا۔ اس تعبیر نے اسلام کا آخری مقصد "ہے مزین صالحہ اور کی روشنی میں جب اس نے دیکھا تو اس کو نظر آیا کہ ۔۔" اسلام کا آخری مقصد "ہے مزین صالحہ اور عکومت الہید کو وجود میں لانا۔" مقصد کی اس تشریح کا بالکل لازی نتیجہ یہ بواکہ نماز روزہ وغیرہ تربیق ضیمین گئے جن سے اس مخصوص نہم کے لئے افراد" جیسیل بہت کر نیار کئے جانے ہیں " داسلامی عبادات اور خطبات ) اور حقائد اس " صالح تمدنی و سیاسی نظام " کی" نسری بنیادیں " قرار پائے۔ اس طرح وہ جیزیں جو اسلام میں براہ راست مطلوب تیں وہ اس تعبیر کے خانے میں بالواسطہ حیثیت کے مقام بر علی گئیں جب اسلامی جدوجہد کا اصل مقصد دینیا میں ایک مخصوص نظام بنا نا قرار دیا جائے تو اخسروی کئیں جب اسلامی جدوجہد کا اصل مقصد دینیا میں ایک مخصوص نظام بنا نا قرار دیا جائے تو اخسروی حقیقیت آپ کی زندگی میں برحیثیت عاصل نہیں کر سکنیں کہ وہ بندات خود مقصود ہوں۔ اس طرح کے مقسین آپ کی زندگی میں برحیثیت عاصل نہیں کر سکنیں کہ وہ بندات خود مقصود ہوں۔ اس طرح کے نصب العین کے ساتھ وہ صرف تربیتی ضیمے ، می کی جشبت سے سگھ بائی ہیں۔ برصیح ہے کو بعد کی بالیسی نصب العین کے ساتھ وہ صرف تربیتی ضیمے ، می کی جشبت سے سگھ بائی جی ہیں۔ برصیح ہے کو بعد کی بالیسی نصب العین کے ساتھ وہ صرف تربیتی ضیمے ، می کی جشبت سے سگھ بائی جی جی کی بیسی کی بیسی کی بائیں کی جسالامیں کی جسل کی جسل کی جسل کی جو کی جسل کے کہ کو اس کی جسل کی کی جسل کی جسل کی کر کی جسل کی جسل کی جسل کی جسل کی جسل کی جسل کی

یں اس قسم کے الفاظ کھے ہوئے طنے ہیں ۔۔۔۔ " ہیں اپنا دعوتی کام اس فرصنگ پر انجام ہیں ہو کہ کہ دعوت اپنے حقیقی محرک کے سا تو میرے شکل میں منا طب کے ذہن تیں ہوجائے۔ بعنی نجات اخروی کو زندگی کے اصل سکے کی حقیق محرک کے سا تو میرے شکل میں منا طب کے ۔ اور نظام باطل کی بنیا دوں پر تنقید کرتے ہوئے دعوت کے بنیادی نکات ہوجید ، آخرت اور رسالت کو دل وداغ میں رائع کیا جائے دزندگی اگست معوت کے بنیادی نکات ہوجید ، آخرت اور رسالت کو دل وداغ میں رائع کیا جائے دزندگی اگست بالا ، گرحقیقت بہت کہ اس جدید نشرح نے سابق بن میں کوئی تبدیل نہیں کی ہے۔ اس کا کارنامیر نسل میں کہ اس کے نزدیک بھی سے کہ اصل بات کو باتی رکھتے ہوئے اس بیں اس نے "محرک "کا لفظ بڑھا دیا ہے۔ اس کے نزدیک بھی اس لامی تحرک کا اصل منتا ہی ہے کہ نبات و نیوی کا ایک نظام کو داکیا جائے۔ البتہ نہات دنیوی کی اس جدوجہد کا محرک یہ ہونا جائے کہ اس سے نبات اخروی عاصل ہوگی !

چنا کچه اس اصافه و کے با وجود سار اُنقر بری و تحریری کار و باراس طرح جاری ہے جیے وہ پہلے تھا حتی کہ عین اس پالیسی کا تشکیل کے بعد (نو بر ۱۹ ۲۰ میں ) وارالسلطنت ہیں ملی بیانے پرا کیے ظلیم اجتماع منعقد کیا جا تاہے۔ گراس سلسلے ہیں جو تعارفی اعلانات شائع ہوئے ہیں۔ اور و ہاں جو تقریر بر کی جانی ہوئی ہیں۔ ان میس سے کسی ایک سے بھی اس بات کا نبوت بہیں مثنا کہ یکسی ایسی نخر پک کا اجتماع ہے ہو" نبات اخروی" کو" اصل متلے کی جذبت سے لوگول کے سلسنے لانا چا ہتی ہے۔ بلکر ساری کارروایوں میں اسسلام کا تعارف اس چینیت سے کرایا جا تا ہے کہ وہ بہتر شنہ ہری ، بہتر ساج اور بہتر ریاست کو وجود ہیں لانے کا ذریعہ ہے۔

اس مثال میں آپ صاف طور بر دیجه سیخ بہی کددین کے نقشہ بیں نماز ، روزہ اور حبنت ، دونت سب کچه موجو دہیں۔ گرف کرے فرق کی وجہ سے بہ چنریں اپنے اصل مقام پر بانی نہیں رہیں ۔۔۔۔فدا کا دبین خود اپنے ہی ڈھاپنے میں اجنبی موکرر ہ گیا۔

2- بعض طبیغتیں ایسی ہوں گی جو میری معروضات کور دتو نہیں کریں گی گراس بیں انفیں کانی " بالغہ" معلوم ہوگا۔ ان کو بقین نہیں آسے گاکہ بر انفیس کی تصویہ جواس قدر بھیا نک شکل بیں ان کے سلسنے نظر آر ہی ہے۔ اگر البیا مو نوبیں کہوں گاکہ آپ کی مثال اس شخص کی سے جونو دہ برف وادی سائن کے سائن اگر کھ دیا جا سے بے خبر ہو۔ اس کے سائنے اگر ہمن در کی گھرائی سے ایک ہزار فی او نبیا برفانی تو دہ نکال کرر کھ دیا جا تواس کو بقین نہ آئے گاکہ یہ برف کا بہاڑ و ہی چیز ہے جواس کی آئے تھوں نے سطح آب پر صرف ایک سوفط او برا بھا ہواد بھا تھا۔

اس نشبه کی نماص وجہ یہ ہے کہ حب ایک نشخص اس نعبیر کا لظریجرا ور اس کے عاملین کی زندگیول ۲۸۵ کودیکھا ہے تواس کونظ آتا ہے کہ ان کے پہال انہروہ سب کچھ دجود ہے جو قرآن و مدیث بن با گئی ہے۔ پھراس کی جمھیں نہیں آتا کہ اس تعبیر بیں وہ کیا نقص ہے جس کی وجہ سے اس کے اوپر اتنی شدیر تی تقید کی گئے ہے۔ گریہ سب کا سب اس کا جیتی کی گئے۔ گریہ سب کا سب اس کا جیتی خصا ہے بین وہ سب کا سب اس کا جیتی حصہ نہیں ہے۔ گریہ سب کے گئے ہیں۔ بلکہ محض روایتی انرات کے تحت ہے روح طور سراس کے جمجوعے بیں شام ہوگے ہیں۔

اصل میں انسان جو کچھ کرتا ہے وہ سب وہی نہیں ہوتا جو جانے بوجھے تصور کے تحت علی میں آنا ہو۔

بلکہ اس کا بڑا مصد وہ ہے جو انشور میں دہے ہوئے مح کا ت کی بنا ہر صادر ہوتا رہا ہے۔ ہارے شعور علم
میں چونکہ ہا را اینا کوئی مخصوص نظریہ ہوتا ہے، اس لئے ہم اپنی پوری زندگی کو اسی کی طرف منسوب کر دینے
ہیں۔ ہم سمجھے ہیں کہ ہم جو بچھ کر رہے ہیں وہ سب اسی نظریے کی بنا پر کر رہے ہیں حالا نکداگر ہم این افغیاتی تجزیر کریں تومعلوم ہوگا کہ ہمارے اعمال وغفائد کا ایک بڑا مصد وہ ہے جس کا ہمارے تنعورا ور
فیصلے سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ محض ان انزات کے تحت ہماری زندگی ہیں سنا مل ہوگئے ہیں جو
الشعور میں چھپے ہوئے ہیں۔ لاشعور آپ کے وجود کا وہ بڑا صصد ہے جوذ ہی سمن در میں ڈو یا ہوا ہے۔
اس کے بغیر مفن شوری تصور ران کی روضنی ہیں اپنے آپ کو سمجنے کی کوششش کرناویس ہی ایک غلطی ہے جیسے
کوئی شخص سمت در میں تیر نے ہوئے تو دہ ہرف کی جمامت کا اندازہ محف ظاہری مشا ہدہ کی بنا پر

ایک مثال سے اس کی مزید و صناحت ہو جائے گی ستر حویب اور اٹھار ھویں صدی کے در مبان کورپ یس جو بڑے برطے مفکر اور سائنس وال پیدا ہوئے اگر آب ان کامطالع کریں تو آپ دکھیں گے کران کی اکثر بیت کا تنات کا ایک خدا ما نتی ہے ۔ فریکار طب سے لے کرنیوٹن تک سب خدا کا وجوز ہم کرتے تھے جئی کہ ڈارون کی شہور کتاب اصل الانواع (Origin of Species) جوانیویں صدی کے وسط میں شائع ہوتی، اور جو مذہبی طنفوں میں سب سے زیادہ بحث و تنقید کا موضوع رہی ہے اس میں تھی کی باخالق (Creator) کا ذکر ملتا ہے۔ اس نے اپنی برکتاب ان الفاظ پرتیم کے ہوئی اور اس کے بعد مختلف فطری طاقتوں کے مل سے بے تعاد انواع جیات وجودیں آگئیں " پیونی اور اس کے بعد مختلف فطری طاقتوں کے مل سے بے تعاد انواع جیات وجودیں آگئیں " پیونی اور اس کے بعد مختلف فطری طاقتوں کے مل سے بے تعاد انواع جیات وجودیں آگئیں " کیکن انھیں علمائے سائنس کے نظریات کی بنیاد پر بسید کی جونس اٹھی وہ خدا کی مث کیل بات نے بعد کو تعمی داس کی وجرکیا ہے۔ جب ہم اس پرغود کرنے ہیں تو ہم اس نیتج پر پہنچے ہیں کرما منٹی کنالر بات نے بعد کو

جوذہ نبایا وہی ان نظریات کی اصل روح تھی۔ سائنسدانوں نے س طرز پر کا تنات کا مطابعة شروع کیا،
اس کا مطلب ہی تھا کہ خدا کو الگ کر کے کا تنات کی توجیبہ کی جائے۔ دو مربے لفظوں میں یہ سائنسدال ابنی اصل حقیقت کے اعتبار سے بے خدا منظر نفے۔ اگر ہمان کے اقوال یاان کی تحریر ول ہیں خدا کا اقرار پاتے ہیں تو یک واضح شعور کی بنا پر نہیں نفا جسس مذہبی باحول ہیں انھوں نے پر در شس پائی تھی، اقرار پاتے ہیں تو یک واضح شعور کی بنا پر نہیں نفا جسس مذہبی باحول ہیں انھوں نے پر در شس پائی تھی، عیدا بیت کی جب طوری تقاضا تھا کہ اس طرح کے میں بنیا ہوئے تھے، اس کا فطری تقاضا تھا کہ اس طرح کے تھی ان کے سائقہ گلے ہوئے ہوں۔ ان کا حقیقی شعور نوخد اکتصور کو خارج کرائٹر اوقات صاحب خارد کو اس کی نا پر وہ زبان سے اس کا انکار ہی ذکر ہے تھے۔ خدا کو انسلوں ہیں جو جو اسات مرتب ہوگئے تھے ، اس کی بنا پر وہ زبان سے اس کا انکار ہی ذکر تھا۔ بعد کی اطلاع بھی نہیں ہوئی۔ خدا ان کا رفید کی خارد نہیں تھا۔ بلد وہ بحض اس کا ایک روائی جزر نہا بعد کی اطلاع بھی نہیں ہوئی۔ خدا ان کا زند گی کا حقیقی اس بات کے شوت ہیں ہیں گی جائے گئیں کہ اس کا نمات کا کوئی فدا نہیں ہوئی خوائی فرائی خوائی فرائی نات کا کوئی فدا نہیں ہے دوخد اکو اسے اس فرائی تو این کے ختا ہے اپنی کرج ہے کہ ان کا طرز فکر خدا پر تی کے خلاف نہیں ہے تو یہ بالکل سے دوئی کی بات ہوگی۔

بهی اجرآ بنس گے جواب بک الشعور بیں دب ہوتے تھے، وہ اپنی تحریک کے مخصوص پر دگرام کے ساتھ الله مے ایسام کے ایسے اجزا ارکوبھی خود بخو د فبول کرلیں گے جن کی طرف تحریب نے انفیل براہ راست تو جہنہ یہ دلائی تنی، مگران کالاشعور اندرسے کہد رہا تھا کہ یہ جی مسلمان ہونے کے لئے صروری ہے ۔ یہی وجہ کے مصر کالب ''بے دین'' نوجو ال جب الانحوان المسلمون کی تحریک مصر متاثر ہوتا ہے تو اسے داڑھی رکھنے کا خیال نہیں آتا اور سرفو ٹوسے پر ہیز کرنا وہ ضروری سمجھتا ، اس سے برعکس ہن رسان میں ٹھیک اس نشم کی فیال نہیں آتا اور سرفو ٹوسے پر ہیز کرنا وہ ضروری سمجھتا ، اس سے برعکس ہن رسان میں ٹھیک اس نشم کی ایک تحریک سے بہال کے ''بے دین'' نوجو ان منا تر ہوکر داڑھی بھی رکھ لیتے ہیں اور اپنی نصور بھی خود میں پھاڑ ڈ لیتے ہیں۔ مصرا ور ہندے تان کا یہ فرق در اصل اس فرق کی وجہ سے ہے جو دونوں ملکوں کے موجہ اسلام میں یا با جا تا ہے۔

مگر جوچیز غیز نعوری جذبات کے قت وجود ہیں آئے وہ آپ کی زندگی کا حقیقی جزر نہیں ہوتی۔ وہ آپ کے شعور کا حصنہ ہیں بنتی رجنا نچہ بیصورت حال بھی صرف کا غذر پانا ہم ی زندگی میں نظرائے گی آپ کاعل ہم دیکھنے والے کو بت ادے گا کہ اسلام کا جو تصور آپ کو اپنی محضوص تخریب سے ملاہ ، وہی آپ کاحقیقی اسلام ہے ۔ اسلام کے بقیدا جزار جو آپ کے آس پاسس نظراتے ہیں وہ محض رسی اور روایت طور پر آب کے ساتھ لگ گئے ہیں ، وہ آپ کے شعوری اسلام کا حصد نہیں ہیں ۔ اس کوچند شنالوں سے سمجھتے۔

ا-ایک جلت عام کے موقع پراپن تخریک کا تعارف کرنے کے لئے آپ" خطبہ صدارت" یارکہتے ہیں جب بیں جرح میں بتایا جا بہے کہ بہاری دعوت کے بین نکات ہیں ۔۔۔ ندا ، آخرت، رسالت ۔ گراس کے بعد" دبنا ہیں جو کچھ لگاڑیا یا جا آہے اس کا حقیق سبب ان بنیادی با تول سے انحاف ہے "کے فقرے سے جو گریز شروع ہو تا ہے اور کہ ہیں جی اس کا فقر مسلم ملکی کی نذر ہو جا آہے اور کہ ہیں جی یہ بالے کی نو بت نہیں آتی کہ مرنے کے بعب دہی تجارا کو فی سید ہے جس سے تہیں ولی نا ور کو بیائی ہورکر تاہے کہ اس قم کا ایک فقر ہ رکھ دیا جائے ۔ البتہ تفریر ختم ، مونے گئی ہے تو بھر واپتی ذہن مجبور کر تاہے کہ اس قم کا ایک فقر ہ رکھ دیا جائے ۔ البتہ تفریر ختم ، مونے گئی ہے تو بھر واپتی ذہن مجبور کر تاہے کہ اس قم کا ایک فقر ہ رکھ دیا جائے ۔ سے مون کا اول واخر مقصد میں رضائے الہی اور فوز آخرت ہے " آپ کے اس طویل فقلی مجبور کے بین کی طرف منسوب کردیا گیا ہے ۔ مگر پوری تقریر پڑھ کر ہر آدمی مجبور کے اس خوال سے اور اس کے اور اس کے اور کی اس کو نظر آ نے گئی ہو تھے اس کو نظر آ نے گئی ہو تھے اس کو نظر آ نے گئی ہو کہ اس بات سے منتظر ہیں کو کس وف یہ بین یا وہ دیکھ رہا ہے کہ اس افریس صور لئے کھوے ہیں اور اس بات کے منتظر ہیں کو کس وفر ہے جو بین یا وہ اس بات کے منتظر ہیں کو کس وفر ہو ہے کہ اس فریل اللہ بین کا در اس بات کے منتظر ہیں کو کس وفر ہو ہو کھوں کو ہیں یا وہ دیکھ رہا ہے کہ اس افریل مقرب ہوں کا در اس بات کے منتظر ہیں کو کس وفر ہو کھوں کو ہوں کو کہ کو کر اس بات کے منتظر ہیں کو کس وفر ہو کہ کو کر ان کا جو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کھوں کو کہ کو کی کو کہ کو کھوں کو کہ کو کھوں کو کہ کو کھوں کو کہ کو کھوں کو کہ کو کہ کو کھوں ک

ہوا و ربیونک مارکر دنیا کو ننہ وبالاکر دیں۔

۲- اسسلام کا ایک جلیل الفت در داعی "اسلام کی تب نین میں ہزار وں صفحے سیاہ کر ڈوالنا ہے بم دیجتے ہیں کہ اس کے بہال تنقید و تحقیق کی کنڑت ہے۔ جوش خطا بت ہیں با یا با یہ بے ۔ الفاظ کا زوجی کا فی موجود ہے۔ گراسس کی تحریریں ول کی گھلاوٹ کا نبوت نہیں دسینی، اس کے الفاظ میں اندرونی تبیش کی آئے محسوس نہیں ہوئی۔ اس کے اندر حفیقت کی وہ جھلکیاں نہیں بنتیں جو ایک محم راز دیکھتا ہے اور دنیا کو دکھا تاہے۔ اس کی سطول کے در میان کہیں پر نظر نہیں آتا کہ آلوں نے شیک کر کھی ہوئی سیا ہی کا رنگ بدل دیا ہو۔ وہ نماز اور روز ہے کے در جنول فلسفے بہاں کرتا ہے۔ گراس کو بڑھ کو کسان موجود نے ایک ہوں کو خفر کی کو خذب کرلیتی ہے ، جو خدا سے سرگوشی اور ملاقات میں جاتھ ہے، وہ ابھی تک اسے می ہوئی ہے۔ اور خوات کی خواس بات کا پتہ دے کہ وہ ان بیجان نیزوا قبات سے میں جاتھ ہوگا کہ یہ دعوت و ترکیہ کا ہموک کو بی موجود ہوں نہیں ہے۔ اگر اس کے بعض اوبی فقود کی جاتھ ایا معتب ہوگا کہ یہ دعوت و ترکیہ کا معمون نہیں ہے۔ اگر اس کے بعض اوبی فقود کی جاتھ ایا معتب ہوگا کہ یہ دعوت و ترکیہ کا معمون نہیں ہے۔ اگر اس کے بعض اوبی فقود کی خواب بات کا پتہ دے کہ وہ ان بیجان نیزوا قبات سے معمون نہیں ہے بیا کہ کے بھول کا ہم کی تعرب میں کی پیت کو موضوع پر کوئی خشک کتا ہے جس میں کی پیت کو مواح کا کو کی خواب کی کا بہت ہوگا کہ یہ دعوت و ترکیہ کا موضوع پر کوئی خشک کتا ہے جس میں کی پیت کو ما دکھا می کو تو تین میں اسلامی تعلیات کی ایک خالم می نشری گردی کی خشک کتا ہے جس میں کی پیت کو مواح کی کیا ہوئی تو ترکیہ کی دور کی خواب میں کی کی ہوئی تو ترکیہ کی دور کی کیا ہوئی تو ترکیہ کی دور کی خواب کی کیا ہوئی تو ترکیہ کیا ہوئی تو ترکیہ کی دور کی خواب کی کردگی تھی ہوئی کو تو ترکیہ کو تو ترکیہ کیا ہوئی تو ترکیہ کیا ہوئی تو ترکیہ کی کردگی تھی کی کردگی تو ترکیہ کیا ہوئی تو ترکیہ کیا ہوئی تو ترکیہ کی کیا ہوئی کی کو ترکیب کو ترکیب کی کردگی تو ترکیب کی کردگی تو ترکیب کر ترکیب کی کردگی تو ترکیب کی کردگی تو ترکیب کی کو تو ترکیب کی کردگی ترکیب کی کردگی ترکیب کی کردگی تو ترکیب کی کردگی تو ترکیب کی کردگی تو ترکیب کی کردگی ترکیب کی کردگی ترکیب کردگی ترکیب کردگی

7 - "سب کچه" درج فهرست ہونے کی بنیا دپرخفیقت کے بارسے بی فیصلہ کرنا ہا ہو کو کے سواا در کچھ نہیں ہے۔ کیونکہ فہرست کا اندراج ہمینہ حقیقی نہیں ہوتا ۔ اکٹزایبا ہوتا ہے کہی ملک کے بارسے بین تاریخی طور پرجوباتیں منسوب ہو کچی ہیں آدی خود بھی شعوری یا غیرشعوری طور پر انھیں اپنی طرف منسوب کرلیتا ہے ۔ حالا کہ وہ حقیقی طور پر اس کے مسلک کا جزر نہیں ہوتا جتی کہ تعین اوقات بالک مختلف سمت میں درج کرلیتا ہے کہ اس کو تیکین حاصل رہے کہ وہ مختلف سمت بیں نہیں جارج ہے۔ مثال کے طور پر ہندر تنان کے خلاف مینی تیکین حاصل رہے کہ وہ مختلف سمت بیں نہیں جارج ہے۔ مثال کے طور پر ہندر ستان کے خلاف مینی جارج ہے۔ مثال کے طور پر ہندر ستان کے خلاف مینی جارج ہے۔ مثال کے طور پر ہندر ستان کے خلاف مینی جارج ہیں۔ 'آزا وی کی حفاظت کی بھی تھی کہ: 'اس پوسٹریس" مل جل کر اس جی نے کا مند تو ٹرجوا ب' دینے کے جوجوہ متاسک کے تقے ان بیں ایک وجہ یہ تھی تھی کہ:

'' چین) الٹرکے بن روں کو آیناً بندہ اورغلام بنا ناچا ہتا ہے یُ ظاہرہے کہ اس فقرسے کا جینی جارحیت کے خلاف مظاہرہ سے کوئی تعلق نہیں کیوں کہ حین سے مجرم ہونے ۲۸۹

حقیقت برہے کونفیاتی اعتبارے اصل اہمیت اس کی نہیں ہے کہ آدمی نے اپنی فرست میں کیا کیا چیز بس درج کررکھی ہیں۔ بلکہ اصل اہمیت یہ ہے کہ وہ س چیز کوا ہمیت دیتا ہے کیوں کہ فہرست یں اندراج کے تو بہت سے اسباب ہوتے ہیں گرآ دمی کی اپنی تو جر مبی علطی نہیں کرتی۔ وہ فوراً بتا دیتی ہے کہ آدمی کی اصل شخصیت کیا ہے۔ اور وہ کونِ انقطار نظر ہے جبس کو اس نے واقعی طور رہے اپنایا ہے۔

آب ایسے بے تنارسلمان دیجیں گے جوائیے کو مکل طور پر ندہی ہمتے ہیں۔ آب ہمی انیس سن کل بہیں ہمتے ہیں۔ آب ہمی انیس سن کو بہر بہیں کرسکتے کہ ان کا اسلام نا قص اسلام ہے۔ گر علی زندگی میں جب ہم دیجھتے ہیں کہ دنیا کے معاملات تو ہر و قت ان کی توجہ کامرکز بنے رہتے ہیں ، اس میں ذر اساگرہ برط ہوتو وہ انتہائی صد تک ہوئے ہیں ، ان کا میں ۔ ان کا ہمیں کوئی ہے جینی عطانہیں کو تا۔ اس وقت معلوم ہوجا تا ہے کہ ان کا اسلام اس سے آگے انھیں کوئی ہے جینی عطانہیں کرتا۔ اس وقت معلوم ہوجا تا ہے کہ ان کا اسلام اس من مرب دنیا پرستی ہے مذکہ آخریت ہے ، ان کا اصل مذہ ہب دنیا پرستی ہے مذکہ آخریت ہیں دن

بہی چزہم کو اس تعبیر میں نظر آتی ہے۔ بظا ہرد کھنے تواس میں انقلاب عالم سے لے کرانقلاب نفس تک سب کے کرانقلاب نفس تک سب کچھ تواس میں انقلاب عالم سے لے کرانقلاب نفس تک سب کچھ لکھا ہوا خور میں ہور ہا ہے۔ اور انقلاب نفس کا مسلم صرف واجی فرائض کی صد تک قابل توجہ بنا ہے۔ تواس وقت معلوم ہوجا تا ہے کہ اس محل فہرست کی حقیقت کہا ہے۔

اسسليدين چندمثالين ليحيّ: ـ

ا- ایک شخص جب "اسلامی انقلاب "کے عنوان پر اولتا ہے تونہایت آسانی سے اس کی ہم میں آجا تا ہے کہ اس کام کی انجام دہی کے لئے محض قانونی تعمیل کافی نہیں ۔ وہ کہتا ہے کہ آپ کے اوپر تعدا کے جوحقوق ہیں ان کی کم سے کم حد توخد ااور رسول نے مقر کر دی ہے گر زیادہ سے زیادہ کی کوئی د مقر رنہیں کی ہے "آپ کو چا ہے کہ آگے بڑھنے کی اسپرٹ کے ساتھ اس کام ہیں حصر ہیں۔ بدایک ظیم مقصد ہے جس کے لئے آپ کو قرض اور مطالب سے زائد "کام کرنا ہے۔ آپ کو چا ہے کہ "خدا کے کام مقصد ہے جس کے لئے آپ کو شاور مالی اور جہانی قربانی کا جذبہ اپنے اندر ہیں۔ اکریں "وہ کہتا کو اپنے ذائی کا موں پر ترجیح دیں "اور "مالی اور جہانی قربانی کا جذبہ اپنے اندر ہیں۔ اکریں "وہ کہتا کو اپنے ذائی کا موں پر ترجیح دیں "اور "مالی اور جہانی قربانی کا جذبہ اپنے اندر ہیں۔ اکریں "وہ کہتا

ہے کہ اس کام کوئمیں تک پہنچانے کے لئے اپنے ان سب مثاغل اور دکچیپوں کوختم کردیج بن کے اندر آب کے وقت اور فسسکر کاکوئی حصہ اس کام سے مسط کرھرن ہوتا ہوا ور ناگزیرمانٹٹی ضروریا ت کے سوا اینے وقت کاایک ایک لمحاس کام کے لیے وقف کر دیجئے "

لیکن اگلے روز حب ابک شخص اصلاح نفس کے لئے سا دہ زندگی کی ضرورت برزور دیتا۔ تو وه اس گزارشس کو" نمائش فقر کا مطالبه" قرار دیناہے، اور کہتا ہے:

" بین نم کونتین دلاتا ہوں کہ صحاب کرام اور نبی کریم ملی اللہ علیہ کوسلم نے بھی اپنی زندگی بین صنوعی درولتی پیداکرنے کی کوشش نہیں فرائی اور ندمحض اس غرض سے اپنے لباسٹ ،مکان اورخوراک کامعبار کمترر کها که دیکھنے والےان کی نقیرانہ شان دیکھ کر دا ددیں۔ وہ سب باسکل ایک نیطری، سیادہ ۱ ور معتدل زندگی بسرکرتے تھے۔ اورمبس اصول کے پا بندیتے ۔ وہ صرف یہ تھاکہ شربویت کے ممنوعات سے یر ہنرکریں ۔ میا مات کے دا کرے ہیں زندگی کو محدود رکھیں ۔ رزق طلال ماصل کریں ۔ اور را و خدا کی جدوجہدمیں بہرطال تا بت قدم رہیں۔خواہ اس میں فقروفا قدیبیش آئے یااللہ کسی دقت اپنی نفتوں سے نواز دے۔ جان بوجھ کربر اپہننا جب کہ اچھا پیننے کوجائز طرکتی سے ں سکے۔ اورجان بوجھ کربر اکھا ناحب اجيى غذاحلال طريقے سے بہم بينج سے ،ان كامسلك نه تھا ۔ان بين جن بزرگوں كورا و خدابيں جدوجب ركر نے كے ساتھ حلال روزي فرائني كے ساتھ بل جاني تقى ، وہ اچھا كھاتے بھى تقے۔ اچھا پہنتے بھى تقے۔ اور بينة مكانول مي رست بي تقد خُوش حال آ وميو ل كا قصد آبد حال بن كرر بنا بي صلى الله عليه وسلم ني هي بند نهيس فرطيا - بلكه آپ نيخودان كويبت باكه الله نغالي اپني نعمت كا اثر تمهار سے لباس اور كوانے اور سواری میں و کیمنالیب ند فرا آہے "

دىجيك. "جها داصغر" كيس اينا پوراحمدا داكرنے كے لئے جس چيزى ضرورت اتنى ترت سے مسوس ہوئی تھی اس کی ضرورت' جہا داکتر "کے وقت یا دندر ہی۔ ما و خداک وہ جد وہبدجوریاست كيميدان يس بونى ب اس ين كاميابى ما صل كرنے كے لئے يه طروري مسلوم بوا تفاكم آدمى منوعات ومبامات کے قانونی دائرے سے نکل کر قربابی کی روسشس اختیار کرے مگر را و فداکی وہ جدوج دجونفس کے میدان میں ہوتی ہے وہاں صرف منوعات سے پرمیز کافی نظر ایا ۔اصلاعِ زمین کی له اببعز وه سے فارغ مورجب آب مربنہ واپس پنجے تو آب نے اسیاب سے فرایا: قدمنامن الجهاد الاصغرابي الجهاد بم هوشي جها دكيب ابرييج اوكى طرف ہ۔ وائیں آئے ہیں۔ ۲۹۱ الاكبر (كسزالعال)

مهم میں جو چیزاننی فروری تنی وه اصلاح ذات کی ہم میں غیر خروری ہوگئی۔ پہلی صورت میں ناگزیر معاشی ضرور توں کے سوا کچھا ور ملنے کی امب دنظر نہیں آئی تنی مگر دوسری صورت میں دنیا کی خوش حالی ہی پوری فراخی کے ساتھ حاصل ہوگئی۔ حتی کہ اس نقط نظر کو تیج نیا بت کرنے کے لئے بالکل غلط طور پر آپ نے خدا کے دسول کو بھی ابنے ساتھ گھیدے لیا۔ حالانکہ یہ ابک حقیقت ہے کہ دسول خدانے" جان بوج کر" اپنے خدا کے سادہ اور ختک زندگی کو لیند فر بایا تھا۔ یہ حقیقت اتنی واضح ہے کہ اس پر دلیل سینیس کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ ناہم ایک منتقر ساحوالہ ذیل میں نقل کرتا ہوں ؛۔

كان صلى الله عليه وسلم ازهدالناس بن صلى الله عليه والم قدرت ركف كربا وجود تمام في الله عليه وسلم ازهدالناس الأون من سب سرزياده دنياك چيزول سيرميز الدن الن كشير تفسير وسورة نساء ، صفحه ١٠٠ كرن وال تقر

۲-می زندگی میں صحافہ کرام کوجن ہے ہیں اس کا فلسفہ
ہیان کرنے ہوئے ابک شخص ہنا ہے کہ "ان کا آنا خردری تھا "کیول کہ اس کے بغیر مقصد سے وہ تعلق ہیدا
نہیں ہوسکتا تھاجو ایک ہے مومن سے اندر ہونا چاہئے۔ اسلام کے لئے تکلیفیں سہنے ہی کا یہ نیتی ہتھا کہ ان
میں وہ ہی اسلامی ذہینیت پیدا ہوئی جس کی صرورت تھی۔ ان کے اندر خالص اسلامی کیر کو سپیدا
ہوا۔ ان کی خدا پرستی میں ضوص آتا اور بڑھتا چلاگی مصائب کی اس زبر دست تر بیت گاہیں کھیت ہوا۔ ان کی خدا پرستی میں ضوص آتا اور بڑھتا چلاگی مصائب کی اس زبر دست تر بیت گاہیں کوئی شخص کسی مقصد کے لئے اطفت ہے ، اور اسس کی را ہ میں
اسلامی کا طاری ہونا ایک طبعی امرتھا۔ جب کوئی شخص کسی مقصد کے لئے اطفت ہے ، اور اسس کی را ہ میں
سے تواس ذاتی تجربہ کی ہرولت اس مقصد کی تمام کی فیات اس کے قلب وروح پر چھاجاتی ہیں ۔ اور اسس
کی بوری شخصیت اس مقصد ہیں تبدیل ہوجاتی ہے "

مگرانفیں بزرگ سے جب یہ کہاجائے کردنیا کی لاندگی میں مون کو اَرام نہیں ڈھونڈنا چاہئے . کیول کراس سے آخرت کا حساسس کمزور بڑجا تاہے۔ تو وہ فرائیس گے:

" ت برتم به سمح بقتے ہوکہ خداکی نعمین صرف ان لوگوں کے لئے ہیں جو خداکاکام کرنے کے بجائے اپنا کام کرتے رہیں۔ رہے خداکاکام کرنے والے تووہ خداکی کی خت کے سختی نہیں ہیں ، یا پھر بمہارے د ماغ بررا ہوں د نباکی نعتوں کے شخلی ہم کوجو نقط ویا گیاہے وہ یہ ہے کہ ان کو ہم" قب م گا ذر بعہ شمجھیں د نباکی نعتوں کے شخلی ہم کو خونقط ویا گیاہے وہ یہ ہے کہ ان کو ہم" قب م گا ذر بعہ شمجھیں د نباک نعت توخدا اور اس کے شنان نہیں ،کیوں کہ ومن کی نفر سے د بجھناموں کے شابیان شان نہیں ،کیوں کہ ومن کی نفر سے دوخدا اور اس کی جنت ہے۔ (طمہ - ۱۳۱)

ا ورسنیا سیول کی زندگی کاست کمیشا ہواہے۔اورنم دین داری کے اقدر بہابنت کو لازم و ملزوم سمجھتے ہواس کے کھا تا بیتا دیندارتم کو ایک اعجوبہ نظراً تاہید "

دیکھنے، یہ بات کہی چیزی تطرب سی ایسے، ی تخص کے دل ہیں جگہ پاسکتی ہے جس نے اس کے لئے تکلیفیں ہی ہوں۔ یہ بیاں اور الفلالی پہلوسے تو آپ کی ہجھ ہیں آگئ ۔ گر بہی بات اس پہلوسے آپ کی ہجھ ہیں نہیں آئی کہ آخرت کی ترطب سے وہی دل آشنا ہوسکنا ہے جس نے آخرت کے لئے دنیا کی لذتوں او قربان کہ بہو۔ انفلا بی اسکر کو اپنے او برطاری کرنے کے لئے ضوری تفاکہ انقلاب کے لئے سختیاں برداشت کی جب بین ، گر طلب آخرت کو اپنے او برطاری کرنے کے لئے اس کی صرورت محسوس نہیں ہوئی کہ آخرت کی خاطراً ومی اب محلول سے گزرے جب کہ اس کے لئے اس نے شقیق الحقائی ہول ۔ دنیوی مقصود کے متعلق جو چیز آنی ایم تھی اخروی مقصود کے مسللے میں وہی چیز آپ کے لئے مصفحائے کا موضوع بن کرر گئی ۔ اخروی مقصود کے سلے یں وہی چیز آپ کے لئے مصفحائے کا موضوع بن کرر گئی ۔

۳- ایک خص کی سیاسی قوت شنام تو آنی تیز به که وه " غیراللی نظام حکومت "کے تحت کوئی بھی الأقت ماصل کرنے کو "خیرام الله عت کے ایک جزرا ور ماصل کرنے کو "خیراللی نظام اطاعت کے ایک جزرا ور دوسرے جزر میں کوئی فرق نہیں ۔ اس کے جواجزار بنظا ہم عصوم نظر آتے ہیں، وہ بھی اسی و تدرنا پاک ہی بی قدر دوسرے غیر عصوم اجزاد "

دین کا کام زیاده مفدار میں اور زیاده بہتر طور پر کرسے۔ حالا نکہ خداکے دین کا کام بہترا ورزیا دہ مقدار میں انجبام دینے کے لئے جس چیز کی ضردرت ہے دہ دل کی ٹرپ ہے۔ اور دل کی ٹرپ ای وقت زخصت ہونے مگتی ہے جب اس کوسپولتوں کے غلافت میں لیسٹ و ماجائے۔

داضح ہوکہ سہولت اور صرورت بیں فرق ہے۔ صرورت دین کے لئے تو ہر چیزائتعال کی جاسکتی ہے۔ اور اس وقت و ہی چیزافضل ہوگئے۔ مگر سہولت جسانی کے لئے کوئی چیزافضل نہیں ۔ اگر چین سرعاً البی تمام چیزوں کا استعمال بالکل جائز ہے۔ بہال ہیں امام غزالی کا ایک اقتباس تقل کروں گا۔

اعلمانه لا وصول الى الله سبعانه و تعدانى جاننا جائيا جائية وصول الى الله اسك بغير ما مسل الآبالة في عن المشهوات والكف عن نهين جومانا كدا دى شهوات ولدّات كناره أن الله ات والاقتصار على الصوودات ونيما جومائي اوراس بين مرف طوريات برقاعت كرك اور والتجديد لله سبعانه في جبع الحركاس المنات كارخ الله كل طرف بجبر في المنات المرالج ، اخر

دنیاکی نعمتیں بے شک جائز ہیں۔ گران سے بے دریغ فائدہ اٹھانا اپنے آپ کواس خطرہ میں و الناہے کہ ادمی کے نازک احساسات مردہ ہوجائیں۔ اور آخر نطلبی کیا علی کیفیات سے خالی ہوکر وفی فل السلام کا ایک ریکارڈرین جائے۔ جو خارج سے بلی ہوئی کچھ آوازوں کو فضا ہیں نظر کر دیتا ہے۔ بنظا ہروہ اسلام کا ایک ریکارڈرین جائے۔ جو خارج سے بلی ہوئی کچھ آوازوں کو فضا ہیں نظر کر دیتا ہے۔ بنظا ہروہ اسلامی علوم بریکا مرسے مگر اس کا یہ کام صرف ایک ذہنی موضوع ہوج بس طرح بہت سے متشرق کی قلبی واب تھی کے بغیر بیرونی موضوعات پر اپناز ورقلم صرف کرتے رہتے ہیں۔

دین کی خدمت کرنے کے لئے وہ آدمی درکارہے جب کوفرسٹ کلاس کے گدے پر بھی نیند مذائے۔ ہوائی جہاز کاسفراس کی ہے آرامی میں اضافہ کر دے جن جبز وں کے درمیان عام لوگوں کو چین ملتاہے ا چیز وں کے درمیان اپنے آب کو پاکراس کا چین رخصت ہوجائے۔

اس طرح کی کتنی ہی مثالیں ہیں جو ہمارے گردوسیٹ بھری ہوتی ہیں۔ اگر آدی نظر کھتا ہوتو وہ دیکھے گاکہ بانے والول نے کیا بالیہ اور وہ کیا جزیے جس سے وہ ابھی یک جو وم ہیں۔ ال صریح وا تعات کے با وجودا گر آپ بھین دلائیں کہ ہیں نے دین میں کوئی کی مینی نہیں کی ہے۔ میں تو اس کوائی ترین خوک میں بینی نہیں کی ہے۔ میں تو اس کوائی ترین میں کوئی کی مینی نہیں کی ہے۔ میں تو اس کوائی ترین میں ایک مسلمان جو خطک میں بوراکا پوراکا پور

## دبن كالصحح تصور

دین کے جواحکام ہیں وہ شکل کے اعتبار سے توسب کے سب بیگاں ہیں ، گران احکام سے ہم کو بونسبت ہو وہ بیال نہیں۔ شلاق آن کا ایک حکم ہے" نمازت انم کرو" و وسراحکم ہے" زکوۃ اداگر و۔" دو نوں حکم بظا ہر کیسال ہیں اور دونوں امر کے صیغہ بیں ہیں۔ مگر ہادیسے ساتھ ان احکام کو جونسبت ہے ، وہ دونوں بیں کیس نماز کا حکم ایک مطلق حکم ہے جو ہر ہر موم من سے لازما مطلوب ہے۔ جب کہ ذکوۃ کا مالک ہو کا حکم صاحب نصاب ہونے کی شرط کے ساتھ مندوط ہے۔ جو شخص بعت درنصاب اموال ذکو ہ کا مالک ہو اس کے لئے توریخ ماس طرح قطعی جیٹیت رکھ المیے جس طرح نماز کا حکم۔ گرج شخص اموال ذکو ہ کا مالک نہ ہو اس سے نمادائی زکو تھ کا مطالبہ ہے ۔ اور مذاس حکم کی مد تک دیر مطالب کہ دہ کو شنش کر کے بقدر نصاب اموال ذکو ہ کا مالک نے۔ اموال ذکو ہ کا مالک بے تاکہ ذکو ہ کے کھیل کرنے۔

زیرجث مسترکی علمی بیست کی است نظر بیت اور شروع لؤکے دوسیان مختلف نسبتوں کو نہیں سمی ا وزیر ام شرکا احکام کو کیسال جیشت وے کر ہا رہے اور ان کے دوسیان ایک ہی نسبت بیان کر دی ۔

یک اسلام کو محمل نظام زندگی کی جیشت سے رائج و تاف ذکر و ۔ حالا نکا اسلامی" نظام زندگی"کے مجموعے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو لازماً مطلوب ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حالات سے متعلق ہیں ۔

کوئی محم بس نشبت سے عائد کی گئے ہیا ہو ، اسی نسبت سے ہم پر اس کی تکلیف ہوگی ۔ اگر نسبت موجود ہو تو وہ لازی طور پر مطلوب ہوگا ۔ اور اگر نسبت موجود نہیں ہے تو اس کی تکلیف ہی ہم پر نہیں ہوگی اور نداس کا بد لازی طور پر مطلوب ہوگا ۔ اور اگر نسبت موجود نہیں ہے تو اس کا مکلف بنائیں ۔ یہی وجہ ہے کہ با وجود یکہ د . بن احکام کی فہرست سا ری زعدگی سے تعلق ہے ۔ گرز پر بجٹ فکر ہم ایسے احکام کی فہرست سا ری زعدگی سے تعلق ہے ۔ گرز پر بجٹ فکر ہم ایسے اور ان احکام کے درمیان جو نسبت تیں نہیں سے اس بس آپ اس حقیقت کو نہا بیت واضح طور پر د یکھ میں ہے اس بس آپ اس حقیقت کو نہا بیت واضح طور پر د یکھ میں پر بھیلے صفحات میں جو مواد میں نے جمع کیا ہے اس بس آپ اس حقیقت کو نہا بیت واضح طور پر د یکھ

جکے ہیں۔

اب بیں بت و ک گاکہ مختلف احکام دبن سے ہماری نسبت کی صبح تشریح کیاہے: قرآن سے مسلوم ہو آ ہے کہ اصل چیز جواللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے مطلوب ہے ، وہ عبادت

میں نے جنول اور انسان کوصرف اس لئے بیبدا

وماخلقت الجن والانس الابيعب ون

(فاریات-۵۷) کیاہے کہ وہ میری عبادت کریں۔

اس بات کو قرآن میں بار بار محتلف اندازے دہرایاگیا ہے۔ بیں چند آیتین نفل کر دل گا۔

يا إيكاالناس اعب وأربكر ربقره -٢١)

ا بے لوگوا پنے رب کی عبادت کرو۔

واعب دوبك حتى بالتبك البقين دجر- آخر ابغرب كى عبادت كرو، وتت بقين ك آن تك.

تم سے پہلے جورسول ہم نے بھیج ان پر سبی وی کی تھی کہ

وماارس لنامن قبلك من رسول أكا نوحي

البيدانه لاالمة الاانافاعب ون دانبياء ٢٥) ميري سواكو كى النهيب اس الخ صف يرى عبادت كرو

ان آیات بین انسان کامنقصد تخلیق ا وراس کی ذمے داری برتائی گئے ہے کہ وہ خداکی عیادت کرے۔ عبادت كالغوى مفهوم ايني آب كوكسى كے آگے جھكاناا ورلبیت كرنام (اصل العبودية الحضوع والتذال الساك العلى ب اصل العبودية الخضوع والذل اصلح جوبري عبادت كاجولنوي

مفہوم ہے۔ وہی اس کا شرعی مدلول بھی ہے۔ ابو جیان اندلسی نے لکھاہے:

عبادت کامطلب سنی اورعا جزی ہے۔ ہی جمہور کا

العب ادة المنتذال فالداجهور

(الجرالحيط، جلداول، صفح ٢٦) قول ہے۔

اس الع ترآن بین عبادت کا ضد اور اس کے بالمقابل مفہوم کے لئے" استکباد" کا نفظ استعبال کاگیاہے:

ان الذين يستكبرون عن عبادتى سيخلون جولوك ميرى عبادت سي مكركرت بين وه سبتهم جهنم د اخرین (مومن ۲۰۰) مِن داخل ہوں گے۔

بہال ہم عباوت کے بارے میں بعض علمادا وراصاب تضبیری رائیں نقل کرنے ہیں ، عبدالتُّربن عباسس يطبُ

ونرجوارينا لاغيرك

(ایاك نعبه) بعنی ایاك نوحدو نخاف "متری عبادت كرتے ميں "بعنی مم ایک یں، ایک مجھی کو معبود جانتے ہیں ، تجھی سے ڈرتے ہیں، تجھی سے ۲۹۷

#### الدرالمنثو،حبسلدا ول، صفحه ۱۴

اميدر كفته بي - خداياان صينيول بين نير سواكس کوشریک نہیں کرتے -

في الدين رازي:

العبكادة عبادة عن الفعسل اللهى يوتى بدلغش تعظيم الغيير وهى لا تاليق الابمن صد دعنه غاية الانعاه دتفيكر إبدادل ،ص ١٨٩ علا والدين بندادي:

العبادة اقطى غاية الخضوع والتذلل وسمى العبدعبداً لذلته والقيادة

دَ تَفْسِيرِ خِازِن جِ اول ص ١٩)

قمی نیسا بوری :

الالعبادة عبارة عن كهاية التعظيم للا يليق الالمن صادمت عاية الانعام وهو اللَّه تعالى دغرائب القرآن ، رمات يدابن جرريج اول ال قاضی بیضاوی:

العبادة اقتصى غابة الخضوع والت لمال ولذأ لانستعل الافى الخضوع لله نسالى انوارالتنزي ، جب لدا ول ، صفحه ۲

ابوالسعود:

العبادة اقصى غاية التذالل والخضوع (ارست والعقل لسلم الى مزايا القرآن الكريم ج اقول ص ١٣) ر الوسى بف ادى:

عبادت ایک ایسافعل ہےجودوسرے کی عظیم کے لئے کیا گیاہو۔ اور بیصرف اس کے لئے سزا وارہے س انتهائی انعام ظاہر ہوا ہو۔

عبادت انتهائی جھکا کوا در سپتی کا نام ہے عن لام کو "عبد" اس لئے کہتے ہیں کہ وہ بالکل منقاد اور سبت

عبادت انتہائی تعظیم سے عبارت ہے بیراس کے لئے سزا وارمو كتى ہے سے أنهائى انعام ظاہر موا مو اور البی فتم بتی صرف اللہ تعالی ہے۔

عبادت انتہائی جھکاؤادرستی کانام، -اسی کئے یا لفظ صرف خدا کے آگے چھکنے کے لئے بولاجا تاہے۔

عبادت آخرى صدتك بست مون اورهبك جاني كا نام ہے۔

العبادة اعلى مراتب الحضوع و لا يجو ز عبادت هما وكما على تربن كل ب اوروه نزعاً يا فنسرعاً ولا عقلاً فعد لله الله تعالى لانه المستحق عقلاً فلا كيواكس كه الخيائر نهي يكيوكس برامنعم للذالك لكونه موليا لا عظم النعم من الحبياتة مونى وجرب وبي اس كا اصل ستحق م - 194

والوجودو تو ابعها (روح الماني ، مبراوّل، ماه) شخ على المهائمي:

العبادة تنذلل للغيرعن اختياد لغاية تعظيمه تفسرمهائي، حلداقل، صفرمها

عبادت کامطلب ہے دو سرے کی تعظیم کے لئے اپنے ارا دے سے اس کے آگے لیتی انعیبار کرنا۔

عبادت کااصل مفہوم اگرچ خضوع اور تذلال ہی ہے۔ گرخداکی نسبت سے جب برافظ بولا جائے آواں یس عبت کا تصور بھی شامل ہوجا آھے ، کیونکہ خداکے آگے مومن کا خضوع اس کے بغیر نہیں ہوتا۔ اس لئے علمار اسسلامی عبادت کی نشر کے میں یہ دونوں جیڑیں بیان کر دیتے ہیں۔ جا خطابن کیٹر کھتے ہیں :

العبادة فى اللغة من الذلة يقال طريق المعد : وبعير معبدات مذلل، وفى الشرع عبائة ، عما يجع كمال المحبة والحضوع والخوف ،

(تفیار نقرآن، خاول، ص ۲۵) امم این تیمید کے الفاظ بیر ہیں:

لفظ العبودية يتضمن كمال الذل وكسال الحبب (يسالة العبودية ، مس ٢٨) عافظ ابن قيم نے لكھائے:

العب دة لتجع اصلين: غاية الحب بغاية الذل والخضوع

عبادت کے لغوی عنی نیبت ہونے کے بین ساسی سے طریق معدا ور تقربعیت طریق معدا ور تقربعیت میں انہائی میں انہائی میں انہائی میت کے ساتھ انہائی خضوع اور خوف جمع ہوگیا ہو۔

عبودیت انتہائی عاجزی اور انتہائی محبت کے مجوسے کانام ہے۔

عبادت کے دواجزایں: ائتہائی مجست، انہائی عجر اورسی کے ساتھ۔

معلوم ہواکہ عبادت کا اصل مطلب فدا کے آگے بتی اورعاج زمی افتیار کرنا ہے۔ یہ وہی چیز ہے جس کو قرآئی س خشیت، تضرع ، اخبات ، انابت ، خشوع ، خضوع اور قفوت وغیرہ الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تمرا کی عبادت کرنا ، فدا کے لئے آپ کو انتہائی فلا تک بچھا دینا ہے۔ پیرعبادت کا بیعل س سی کے آگے ہو آ ہے۔ وہ بخو کم کوئی ظالم وجب برمہتی نہیں ہے بلکہ انتہائی شفیق ہستی ہے اور ہمارے اوپر اس کے بے پایاں احمانات بیں ۔ اس لئے اس اظہار عجر کے اندر لازی طور پر عبت کی سنان پریدا ہوجاتی ہے۔ بندے اور فدا کا علق ایک انتہائی محبوب ہتی سے انتہائی عجر کا تعلق ہے۔ عین اس وقت جب بندہ شدت خوف سے کا نب رہا ہوتا ہے ، جب فدا کے تصور سے اس کی آنکھوں سے آنسون کی پڑنے ہیں ، اس وقت بھی اس کا مال یہ ہوتا ہے کہ اس کے بہترین جذبات فدا کے لئے وقف ہوئے ہیں ، وہ انتہائی است سے انتہائی طرف لیک ر ما ہوتا ہے، وه ایک وردائیز عبت کی علی ترین کیفیت میں اپنے آب کولیظ موایا تا ہے (والذبن المنوا اشت حبالله ، دبقع - ١٢٥)

فداکے سانے عاجری اختیار کرنا بلاٹ بہراس سے انتہائی خوف کی بنا پر ہوتا ہے۔ گریخوف کوئی
ایسی چیز نہیں ہے جو کسی ڈراونی شے کود بچھ کرآ دمی کے اندر بیب دا ہوتا ہے۔ دراصل بیرا یک ابیا جذبہ ہے
حب کو کسی ہی ایک لفظ سے مجھ طور پر تعبیر نہیں کیاجا سکا۔ بیرا نہائی امیدادر انتہائی اندلشہ کی ایک ایسی لی جا
کیفیت ہے جس میں بندہ کبھی یہ طے نہیں کر یا تا کہ دونوں ہیں سے سی کو فوقیت دے۔ بیمبت اورخوف کا
ایک ایسام قام ہے جس میں آدمی سے ڈرتا ہے، اس کی طرف بھاگنا ہے جس سے جھینے کا خطرہ محسوس کرنا ہے
ایک ایسام قام ہے جو سرا پا اضطراب ہے جو سرا پا اطبیان ہے اور ایسا اطبیان ہے جو سرا پا اضطراب

اس تشری سے مسلوم مہواکہ عبادت ، ابنی اصل حقیقت کے اعتبارے ، ایک حیاتی واقعہ ہے ندکہ کو فی شاری واقعہ ایک حیاتی واقعہ ہے ندکہ کو فی شاری واقعہ انسان کی نبت سے عبادت کی فی شاری واقعہ انسان کی نبت سے عبادت کی تخری شکی ایک حیاتی واقعہ میں ہو سکتی ہے نہ کہ کہ شاری واقعہ کو ظہور میں لانا۔ اس کے قرآن میں تقوی کی عبادت کا عاصل قرائد دیا گیاہے :

بالبکااناس اعبدوا ربکوالذی خلقکو اصلوگوایناس ربک عبادت کروس نے تم کو والذین من قب کلو بازی کروس نے تم کو والذین من قب کلو لک کر تقوی بیا ہو۔
عبادت ، این خارجی طہور کے اعتبار سے ، متقیا نزندگی کا نام ہے اور این اندرونی حفیقت کے اغتبار سے فدا کے اس گرسے اور این اور اس سے اس شدی تعلق کا نام ہے جب کہ بندہ این ربیں اتنا محوم وجائے کہ اس برحضوری کی کیفیت طاری موٹے گئے :

تعبد الله كانك تراه

احسان کا مفام یہ ہے کہ اس طرح خداکی عبادت کروگو یاکہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔

اس ارث درسول کے مطابق اعلی تربی عبادت بہت کہ بندہ فداکی یا داوراس کے تصوریں اتناگم ہموجائے کہ وہ اپنے آب کواس کے قریب محسوس کرنے گئے ،اس پراستخفیار کی البی کیفیت طاری ہو گئے ہوں کو ایک دیکھ رہائے کہ وہ اپنی کیفیت قرب، عبادت کا علی تربی نقامہ، ہے۔ وہ تمام اعمال جن کوقر بات یا متاسک یا مراسم عبودیت کہا جا آہے ، وہ اس عبادت کے مصول کے طریقے اوران کے لازی مظاہر بیں جو خود خد ای طریقے اوران کے لازی مظاہر بیں جو خود خد ای طریق سے مقرر کئے گئے ہیں۔اگرکوئی شخص ان مظاہر کے تغییرایان کے اہر باہر خداکی عبادت کا دعویدار میں مقرر کئے گئے ہیں۔اگرکوئی شخص ان مظاہر کے تغییرایان کے اہر باہر خداکی عبادت کا دعویدار

موتووه اپنے دعوے میں حبوط ہے۔ کیونکہ ان کے بغیر قیقة گئی کے اندرعبا دت پائی ہی نہیں جاسکتی۔ انسان اگر جبنی الواقع اس مخصوص روح کا نام ہے جو ہم کو نظر نہیں آتی، گریے بھی ایک حقیقت ہے کہ انسانی جسم کے بغیراس دنیا میں کسی انسانی وجود کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔

عبادت کالفظا گرچدا بک لحاظ سے ساری نربویت برحادی ہے۔ کیونکہ بندہ ابینے معبود کوراضی کنے ا وراس كے مكم پركارىب د موتے كے لئے جو كھ كرتا ہے ،ان سبكا محرك اس كاجذب عبوديت مى مؤنلہد مگر عبادت اصلاً اوراولًا اس محضوض عمل كانام ب جوببنده اور خدائے درمبان موتاہے - بندے اور بند کے درمیان کاعمل عبادت کا تفاضاہے۔جب کہ خدا اور بندے کے درمیان کاعل بندات خودعیا دت ہے۔بندہ جب نما زیر هناہے تووہ براہ را ست خدا کی عبادت میں شغول ہوتا ہے۔ وہ عین اس کے آگے اس طرح جمکا موا ہوآ ہے کہ اس کے اور خدا کے درمیان کوئی تیسرا وجود حائل نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس اخلاق و معاملات من جب وہ احکام اہلی کتعیل کرتا ہے تو وہ دوسرول کے اوپر اپنی عابدانہ جبتیت کے تفاضے پور اکرر ہا موتا بي تنب ل كيبلوس ية تفاضي على اس طرح لازم بين س طرح مخصوص عبادتي افعال \_\_\_ البته دونول میں نوعیت کاجوفرن ہے اس کوسائے رکھنا صرورتی ہے ۔وریز دبن کا جیجے تصور ذرہنوں میں نتائم نهیں ہوسکتا کیو ککرتفاضے بمیشکری دوسسری چیز کی نسبت سے مطاوب ہوتے ہیں جب کدا صب ل حقیقت مطلقاً مطلوب ہوتی ہے۔ مثلاً اگر بیکہ اجائے کہ اسلمان ہونے کا تفاضلے کہ آدی درا تت کو با سکل فدا کے مت انون کے مطابق تقب مرے" تواس کا مطلب بینہیں ہوگاکہ ہراً دی لاز مااس بات کی کوشش كىك كداس كے پاس نركديں كچھ جائدا دائے تاكداس كوخفداروں كے درميان تفيك تفيك تقيم كركے وه علم ورا تت كانميل كريك بلكه اس كامطلب صرف يه ب كحب سن المان كوزكه بي كوكى جا تدادياسربايه لے توالس وقت اس کے ایمان و اسلام کا تقاضا ہے کہ وہ احکام وراثت کے مطابق اس بیں تھیک تھیک تضرف كرے - بدايك ابيا فريفنسے جوصول جا تدا د كى نسبت سے مطلوب ہوتاہے ندكہ وہ على الاطلاق ہر شخص کے اور پیا کدہے۔

عبادت کا اس نشری سے یہ بات واضع ہو جاتی ہے کہ ضراسے معبت اورخوف کا تعلق علی زندگی کے معض ایک " محرک" کی حیثیت بہیں رکھتا بلکہ وہی اصل طلوب ہے بس کواس دنیا بین ہیں با اہے ۔ سارے اعمال وا فعال کا حاصل ہیں ہے کہ دہ ہمارے لئے اس حیاتی دولت کو بید اکر نے کا ذریعی بنا باللہ جس کو علی ادین نے وصول الی اللہ اور تعسل باللہ کے الفاظ سے تعبیر کیا ہے۔ دوسرے نفطوں بیں ہما ہے ادر خدل کے درمیان صرف ایک فارجی قسم کے ذہنی مفروضہ کا تعلق نہیں ہے (کہ ہم سلام کی و مهاویں بیس معرف الله کی و مهاویں بیس معرف الله کی درمیان صرف ایک فارجی قسم کے ذہنی مفروضہ کا تعلق نہیں ہے (کہ ہم سلام کی و مهاویں بیس میں میں بیس میں بیس میں بیس میں میں بیس میں بی

توضداآسمان پر، یم سے نوش ہوجائے گا) بلکہ اس سے آگے بالا ہری کہ ہارے اور اس کے در میان ایک براہ داست نباق ہی ہے۔ بندگی کا رویدا پنی ظاہری کئی میں حکم کی تعیل ہے مگر حقیقت کے اعتبار سے در اصل اپنے آپ کواس نقام پر لے جانا ہے ، جہال بندہ خداسے ملاقات کرسکے ۔ جہاں اپنے رب سے اس کی سرگور کو سے یال بمول بہاں وہ اس کے آگے روئے اور گرا گوائے ۔ جہاں وہ بنا با نہ اس سے بہت اور کرا گوائے ۔ جہاں وہ اس احساس سے دو چار ہوکہ اس نے اپنے آپ کواپنے رب کے تعدموں میں والدیا ہوئے ۔ جہاں وہ اس احساس سے دو چار ہوکہ اس نے اپنے آپ کواپنے رب کے تعدموں میں والدیا ہوئے ۔ اس طرح دنیا کی زندگی میں خداکو بانا ہی دین کی اعلی ترین حقیقت ہے اور رسار سے احکام وا داب کامقصود بندے کو اس نقام نک پہنچا نا ہے ۔ جس نے اس طرح دنیا میں اسپنے رب کو بالیا وہ می آخرت میں اپنے رب کو بائے گا درجو دنیا میں اس یافت سے محروم رہا وہ آخرت میں میں ہوں سے کا محروم رہا وہ آخرت میں میں ہوں اس کی نعت سے محروم رہا وہ آخرت میں میں ہوں اس کی نعت سے محروم رہا وہ آخرت میں میں ہوں اس کے محروم رہا وہ آخرت میں میں ہوں کا محروم رہا وہ آخرت میں میں ہوں کو مرب ہوں کا محروم رہا وہ آخرت میں میں ہوں کی اور سے گا۔

یہاں یہ غلط فہی منہ ہوکہ یہ بعضوص مدارس فکر کے اس نظریہ کا ئید کرر ہا ہوں کہ دنیا یں انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ فدایس لی جلئے یا اس کا عینی دیدار حاصل کرنے میں کید بھن بزرگوں نے تو معرائے کے وافعہ کو آئیٹری فراردیا ہے جہاں پہنچنے کی ہیں جدوجب دکر نی ہے۔ یہ لوگ دراصل ایک بہت بڑی غلط فہی میں مبتلا ہیں۔ وہ فداسے قربت کے معاملہ کو ایک حقیقی معاملہ تجدرہ ہیں بحالا نکہ بیصرف ایک دومانی یاحیاتی معاملہ ہے ۔ فداسے تقیقی قربت ، جس حد تک ایک بندے کے لئے مکن ہے ، وہ تو صرف آخرت ہی ہیں ہوگی یگریہ قربت ایخیں سعا دت منداننا ص کو ملے گیجو دنیا میں اس کیفیت سے آسنا موجو کے ہوں۔ البند دو توں میں بدفر تی ہے کہ دنیا میں جو قربت ملتی ہے وہ ایک حیاتی قربت ہے اور آخرت کی قربت ایک حقیقی قربت۔

اس اعذارہ ابی ایمان کے دینی مطلوب کی تشریح ان الفاظیں کرنا درست ابنیں ہے کہ ۔۔ "ہمالا مقصد دنیا میں نظام حق فائم کرنا ہے " یہ بات اپنے اندرصداقت کا جزمد کھنے کے باوجودانی تشریح کے مطابق ایک خساری ادراک دین کی آخری حقیقت قراریا نا ہے۔ جب کہ دین کی آخری حقیقت قراریا نا ہے۔ جب کہ دین کی آخری حقیقت قراریا نا ہے۔ جب کہ دین کی آخری حقیقت ایک باطنی ادراک ہے۔ دنباکی زندگی میں ہمین جس آخری مقام نک پہنچنا ہے وہ بہہے کہ ہم فداکو اپنے حقیقی الله اور معبود کی حیثیت سے بالیں ، ہم اس سے حیاتی طور برجرا گئے ہوں۔ ندید کہ ہم کو تی ساجی فوھانچ کھ اکرنے یں کا میا بہوگئے ہوں یا اس کو کھڑا کرنے کے لئے ہم نے معدوج بد کر ڈوالی ہو۔ اگر جو مالات کا تقاضا ہوتو یہ کام بھی لاز ما ابن ایمان کو کرنے ہوتے ہیں۔ گراس کی حیثیت اوضانی ہے نہ کہ حقیقی ۔

# عبادت كيقاض

انسان سے اللہ تعبالی کو اولاً اور اصلاً جو چیز مطلوب ہے وہ ہی ہے کہ انسان سے آگے عاجزی افتیار کرسے اور اس کا نام عبادت ہے۔ مگر آدی کو فلا بین نہیں بید اکباگیا ہے۔ بلکہ اسے وا فعات سے بعری ہوئی ایک دنیا میں رکھاگیا ہے۔ اس لئے ضروری ہوجا تاہے کہ ان تمام بیہوؤوں میں بھی عابد کی چیشیت عبودیت کا اظہار ہوجو مادی دنیا کی نسبت سے اسے حاصل ہیں ، اس کی مختلف صور نیں ہیں۔

ا- ایک و ه بهلویجو خارجی حالات سے سامنے آتا ہے۔ ہر بارجب زندگی کی سرگرمیوں ہیں اس کے سامنے کوئی البا معاملہ آتا ہے جب میں اس کے لئے دورا ہیں اختیار کرنائمن ہو ، ایک خد الی اور دوسر نفس اور دوسر سے معبو دان باطل کی ،اس دقت اس کا جذرئہ عبو دیت اس مجبور کرتا ہے کہ دہ دوسری را ہوں کوچھوڑ کر لینے رب کی بتاتی ہوئی را ہ کو اپنے لئے بہند کر لے جب خدا کے آگے وہ حبیانی طور پر جھبکا ہوا ہے اپنے علی وجود کو بھی اس کے آگے جھبکا دے۔ بیعبادت کا وہ مظہر ہے جو حالات کی نسبت سے ظاہر ہوتا ہے اور اس کا دوسرانام" اطاعت ، اس اطاعت کے مقامات گھر، دفتر ، بازار ، پارلمنٹ اور دہ تم مجہیں ہیں جن سے انسان کو دنباکی زندگی میں سے ابقہ بیش ہے۔

۲- دوسرا پہلو وہ ہے جو عام سندگان خداکی نسبت سے بیدا ہوتا ہے۔ اس زمین پر سفے والے وہ تمام لوگ جوا ہے جو عام سندگان خداکی نسبت سے بیدا ہوتا ہے۔ اس زمین پر سبنے مان میں اور اس غفلت کی وجہ سے جہنم کی طرف چلے جارہے ہیں۔ ان کی یہ نازک پوزیشن مجبور کرتی ہے کہ سندہ مون اخلیں بھی عبادت کے اس راسٹ تہ برلانے کی کوشش کی یہ نازک پوزیشن مجبور کرتی ہے۔ یہ عبادت کا وہ مظہر ہے جوانسانوں کی نسبت سے ظاہر ہوتا ہے اور اس کا دوسرانام شہادۃ یا جب یہ عبادت کا وہ مظہر ہے جوانسانوں کی نسبت سے ظاہر ہوتا ہے اور اس کا دوسرانام شہادۃ یا جب یہ عبادت کا میں کا دوسرانام شہادۃ یا جب یہ عبادت کا میں کا دوسرانام شہادۃ یا جب یہ عبادت کا میں کا دوسرانام شہادۃ یا جب یہ عبادت کا میں کو اس کا دوسرانام شہادۃ یا جب یہ عبادت کا میں کو اس کا دوسرانام شہادۃ یا جب یہ عبادت کا میں کو اس کا دوسرانام شہادۃ یا جب یہ عبادت کا دوسرانام شہادۃ یا جب یہ میں کا دوسرانام شہادۃ یا جب یہ دوسرانام شہادۃ یا جب یہ عبادت کے دوسرانام شہادۃ یا جب یہ دوسرانام شہادۃ یا دوسرانام شہادۃ یا جب یہ دوسرانام شہادۃ یا جب یہ دوسرانام شہرے کے دوسرانام شہادۃ یا جب یہ دوسرانام شہر یا دوسرانام شہر یہ دوسرانام شہر یا دوسرانام شہر یا دوسرانام شہر یہ دوسرانام شہر یا دوسرانام کی دوسرانام شہر یا دوسرانام شہر یا دوسرانام کی دوسرا

۳- اس کا نیسرا پہلووہ ہے جوامت سلم کی نسبت سے بیدا ہوتا ہے۔ وہ لوگ جوایمان لا چکے ہوں
ان کے سلسلے میں النٹر تعالیٰ کو بیمطلوب ہے کہ ان کے اندر باہمی تنظیم ہو۔ ان کے درمیان آبیس میں ایک
دوسرے کی نصیحت کا نظام قائم ہو۔ اسی چیز کوئٹ رآن میں تواصی بائن اور تواصی بالصبر کہاگیا ہے۔ اور
اس کا دوسرا نام تام بالمعروف اور ترب ہی عن المنکر ہے۔ یہ عابدایہ زندگی کا نیسرا مظہر ہے جو خود عابدین
کی جماعت کی نسبت سے نام ہر ہمقا ہے۔

۴-اس سلسلے کی آخری چیز نصرت دین ہے بعنی فدلکے دین پرجب کسی حیثیت سے کوئی ایک آئے آئے تواس کے لئے اپنے آپ کو صوف کرنا - بیمن درجہ بالا تقاضوں سے بالکل الگ کوئی چیز نہیں ہے - گراس کی مفتوص ۲۰۰۲ حیثیت کوواضح کرنے کے لئے ہم نے اسے الگ عنوان کے تحت درج کیا ہے۔

ا-اب عبا دت سے پہلےمظہر \_\_\_اطاعت \_\_ *کو لیجئے-*ا طاعت اور عبادت دونوں ایک دوسرے سے بالکل الگ چیز نہیں ہیں۔ یہ ایک اعتبار تی تسیم ہے جو دوطرے کے احکام کے نوعی فرق کو سمجھنے کے لئے اُختیار کی گئی ہے۔ طعیک اس طرح جیسے فقہ اواس فٹم کے احکام کوا خلاق و معاملات سے اُلگ کرنے كے لئے " تعبدى احكام" كا عنوان ديتے ہيں - حالانكہ اخلاق ومعاملات بھى ايك كا ظاسے عبارتى افعال ہيں وه اس سے الگ نہیں ہیں۔

ا طاعت کی دو طری سی بی : انفرادی اور اجتماعی - انفرادی اطاعت سے مراد ان جبروں میں خدا ی فرماں بر داری کو ناہے جن کا تعلق انسان کی و اتی زندگی سے ہے ۔ اس بیں وہ تمام کے تمام احکام آجاتے ہیں جواخلان دماملات سے متعلق دیے گئے ہیں۔ وہ سب کھے حوالیان داتی طور بر کرسکتا ہے ،اور وہ سب کھ جس میں انسان اپنے ذاتی فیصلہ سے کوئی رویہ اختیار کرتا ہے ، ان میں خدائی ہدایات کو اپنانے کا نا م انفرا دی اطاعت بے یسی سلمان کے لئے جائز نہیں ہے کہ جب اس کو ابینے کسی معلطے میں خدا کا حکم معلقم' موجائے اور وہ اسس کی تعلیل کی حیثیت میں موتو وہ اس سے انحراث کرے۔

ماكان لمؤمن و لامومنة اذا قضى الله كسيمون يامومن كون نهيس م كرجب الله اور ورسول امراان یکون لهم الخیزة من سول کسی امرکا فیصل کردی تووه اینے امریس ایناهی إمره مرومن بعصى الله و رسول وقد بهما فتياتيم بي ا ورجو فدا اور رسول كن افرما في ضل ضلالامبينا (احزاب-٣٧) كرك كا تووه صريح كمراه موكيا-

یہ انفرادی ا طاعت ہڑ تخص کے ا ویر خدا کالازمی حق ہے۔ کوئی شخص ہرگز خدا کے بہال عبا بد شار نهيں كي جاسكا اگروه اين على زندگى بين ان احكام كنعيل مذكر ما موجومالات اور معاملات كے كاظ سے اس کے اوپر خدا کی طرف سے عائد ہونے ہیں "عبادت "اگران ان کی اندرونی حوالگی کا نام مے توا لماعت یہے کہ انسان اپنے ظرے ہرکو خدا کے حوالے کردے ۔ اس کی خسب دجی زندگی بالکل خدا کی موضی کے تابع ہوجائے۔ ہرمومن اورمومنہ کے اوپر لازم ہے کہ دسنیابیں زندگی گزارتے ہوئے جن جن معالات سے اس كاسبانة پیش آئے،ان میں وہ كل طور برخداك الاعت كرے حتى كه كھانے بينے كے معالم ميں بعى وه اس کا مرضیات کی یا بندی کرنے لگے:

اسايان لانے والوجو پاكيزه چيزس بم في كوعطا يا ايمااللي سامنوا كلوامن طيبات مارزقناكم والشكروالله الكنتمايا لا تعبدون بقره ١٤٢٥) كى بين ال كوكها و السكر كالشكر أداكروا كرتماس

### کی عبادت کرتے ہو۔

احکام کے جس کو ہم اجتماعی احکام کے جس کی بیر ہے ۔ یہ وہ احکام ہیں جن کی تعمیل کسی ایک فینحص کی مرضی پر منحفرنہیں ہوتی ، بلکہ جس کو ہم اجتماعی احکام کہ سکتے ہیں ۔ یہ وہ احکام ہیں جن کی تعمیل کسی ایک فینحص کی مرضی پر منحفرنہیں ہوتی ، بلکہ وہ اسی دفت روبعل آنے ہیں جب پورامعا سنسمرہ ان کوعل ہیں لانے کے لئے تیار ہو۔ بہی وجہ ہے کہ یہ احکام ہمیشہ اس وقت نازل ہوئے ہیں جب اہل ایمان نے اپنے درمیان سیاسی نظیم منسائم کرلی تھی اوروہ اس حیث نے تو انہن کو ہز ور ناون درمیان سیاسی نظیم سے اجتماعی احسکام حیثیت ہیں ہوگئے تھے کہ اس قسم کے سماجی قو انہن کو ہز ور ناون درمیکیں پڑے بویت کے اجتماعی احسکام کا مخاطب با اختیار سلم عاصرہ مے نہ کہ متفرق اور منفردا ہل ایمان۔

بن اسرائیب لی کی ناریخیس ہم دیکھتے ہیں کہ حب نک وہ مصریس تھے۔ اکھیں تورات کے تانونی احکام نہیں دیئے گئے۔ البتہ مصر سے نکلنے کے بعب رجب انھیں آزا دا ور باافتیار گردہ کی حیثیت حاصل مہوکئ توفور اللہ تقب الی کو اسے تو انہن بھیج دیے گئے۔ فلیک بھی صورت عرب میں افتیار کی گئی بکی میں مشرحیت کا وہ حصد انزاجو ذاتی طور پر ہر مرمن سے مطلوب ہے اور بس کی ہرسال میں لازمی آقامت کا حکم ہے۔ اور بھی بنتر بویت حالات کی نسبت سے جمیعی جانی رہی ۔ یہ احکام بعد کو اس وقت دیے گئے جب اہل ایمان کو زین پر افتی ار ماصل ہوگیا۔

احکام نازل ہونے کی بہتر تیب بتارہی ہے کہ عام حالات بیں اہل ایمان پر دین کا صرف اتناہی حصہ شروع ومفروض ہے جننا دورا فنڈ ارسے پہلے اتر تاہے -اس کے علاوہ بقیبا حکام کی تعییل ان بر صرف اس وقت فرض ہوتی ہے جب النیس اقت دارا ور حکومت کے مواقع حاصل ہو جائیں جواس طرح کے احکام کے نفا ذکے لئے ضروری ہے ۔

میری ان سطرول کو پڑھ کرا یک صاحب نے بڑے زور شور سے تنقید کی ، فربایا :

"کی دور کے مسلمانوں پر ہم اپنے آپ کو قباس نہیں کرستے ۔ مکہ کامسلان اگر سود نینا نقا، مشرکہ سے

لکاح کرتا تھا، زانی کوسٹکسار نہیں کرتا تھا ، چور کے ہاتھ نہیں کا ٹما تھا۔ تواس سے اس پر قطعاً کوئی الزام نہیں

لگ سسکنا نقا۔ کیول کہ ان مسائل کے بارے ہیں ابھی تک کوئی حکم اترا ہی نہیں تھا ہیک آج کی صوت

واقعہ بالکل دو سری ہے ۔ آج فیریہ توکسی طرح مکن ہے ہی نہیں کہ وہ سود ، فت رہ نئراب ، نکاح شرک وغیرہ امور سے تعلق رکھنے والے احکام دبن کو مدنی دور کے احکام کہ کرٹال دے ، دین کے اجماعی احکام کے بارے ہیں جو وہ اس طرح کی گاؤکٹس نہیں پاسکنا کہ ان کے کی تعطل کونظرا نداؤکر دیے "
میرا جواب میر سے کہ پہمال دو محنف شرے احکام کو ملاکر آپ نے فلط محت کر دیا ہے۔

جهال تک سود، فسار اور شراب وغیره گی خصی حرمت کا سوال ہے ان احکام کا این تکل میں مدینہ میں نازل ہو نااس بنا پر نہیں نھا کہ وہ مکہ میں یا مکہ جیسے حالات میں مطلوب نہیں ہوتے ۔ بلکہ اسس کی وجب ترریح فی الاحکام کی حکمت تھی ، جیا کہ حضرت عائشہ کی حدیث میں اس کی صراحت موجود ہے۔ اگر اس رعایت کی ضرورت نہ ہوتی تو یقیناً یہ تمام احکام پورے کے پورے کہ ہی میں بیسے دئے جانے ۔ کیونکہ ان احکام کی تعمیل کے لئے بااقت دار ہونے کی منز طنہیں ہے۔ بلکہ دہ ہرسلمان شخصی طور پڑھی لا ذرا ان احکام کی تعمیل کے لئے بااقت دار ہونے کی منز طنہیں ہے۔ بلکہ دہ ہرسلمان شخصی طور پڑھی لا ذرا مطلوب ہیں۔ اس کے برگس "چور کا ہاتھ کا تو" اور" زائی کو کوڑے ار و" جیسے احکام کی تعمیل کے لئے اقتدار میں ہمی اس کے وہ مدینہ ہی میں انز سے تھے اور و بیں اترے ۔ ابیے حالات کے بغیرات تسم کے احکام بیا میں ہمی نوعیت کے احکام کی مدینہ میں اور اجتماعی احکام کا مدینہ میں اتر نوا کی مدینہ کی احکام کا مدینہ میں اتر نوا کا مرینہ میں اتر نوا کا میں ہمینے برا ترے۔

دونوں قسم کے احکام کا فرق اس سے بھی واضح ہے کہ پہلی نوعیت کے احکام نازل ہونے کا آغاز تو دور اقتدار سے پہلے ہی ہوجاتا تھا اور بب کوان کی تکمیل ہوتی حبب کہ دوسری نوعیت کے احکام سے سے اس وقت یک بھیجے ہی نہیں جاتے جب بک اہل ایمان کو آزا داور باافتہا رحیثیت حاصل نہ سرے سے اس وقت یک بھیجے ہی نہیں جاتے جب بک اہل ایمان کو آزا داور باافتہا رحیثیت حاصل نہ سرو ما کے۔

اس پوری فهرست کوزمین پرنانسندکری تو به بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص ذکوۃ کے فوانین کا حوالہ دیے۔ کھے کہ سرایہ کی وہ نمام اقسام حمن پرزکوۃ کی نترجیں نتعین کا گئیں ہیں، ہرسلمان کی ذرر داری ہے کہ وہ کوشٹ نثر کرکے ان تمسام مسروں کا مالک بنے "اکہ زکوۃ کے عنوان سے جو فرائض عائد کے دسگے ہیں، اپنی زندگی میں وہ ان سب کی تعیل کرسکے۔

معلوم ہواکہ دین کے تفصیلی تقاضے مطلقاً مشروع نہیں ہیں۔ بلد مالات کی نسبت سے مشروع ہوتے ہیں۔
ہیں۔ اہل ایمان کا دائر ہ ہس نسبت سے پھیلیا ہے اس نسبت سے دین کے تفاضے بھی برط مختے چلے جاتے ہیں۔
جب تنہا ایک شخص موس ہوتو اس پر دین کا اتر نا ہی حصد فرض ہوگا جنیا اسس کی ذات سے سعلق ہے۔
اس وقت اس کی ابنی ذات ہی وہ مقام ہوگی جہال وہ ہدایات الہی تی میسیل کرے گا جب اہل ایمان
ایک یا چند فائد ان کی صورت اختیار کرلیں تو یہ فائد ان اپنے دائر عمل کے کا ظرے اس کے فاظ بر ایک یا چند فائد ان کی صورت اختیار کرلیں تو یہ فائد ان اپنے دائر قمل کے کا ظرے اس کے فاظ بر ہوں گے۔ اور جب اہل ایمان کا کوئی گرون ایک با اختیار معاظری کے لئے جننے بھی احکام دیتے گئے ہیں معاشرے کا فرض ہوگاکہ خدا کی طرف سے اسس کے معاشر تی معاطل نے کے بیمانے پرعمل اقت دار کے بین نہیں ہوسکا وہ اس کے خوال کی بیان کا کوئی معی اشرہ اس کا معاطب ہو تو لاز می طور پر بیر مغہوم بھی اس میں سے اس کے جب اہل ایمان کا کوئی معی اسرہ معام کا معاطب ہو تو لاز می طور پر بیرمغہوم بھی اس میں سے معاشری کا حرب اہل ایمان کا کوئی معی اسرہ معام کا معاطب ہو تو لاز می طور پر بیرمغہوم بھی اس میں سے معاشری کا احت اجتماعی ذیر کی سیاسی ایم معاشری ہوگا کہ وہ اپنے او پر ایک سیاسی ایم می معاشر کر ہیں۔ اور اس کے ماحت اجتماعی ذیر کی سیاسی ایم میں لائن کا اجراع میں ہوں ہوں ہیں لائن ۔

بعض لوگوں کی طرف سے یہ بات ہی جاتی ہے کہ" اقب دراص کرنا کو سے دراص انعام کی ہے جود بن کرنا کو سام کے بیرووں کی دینی ذمے داری نہیں ہے۔ اقتدار کی حیثیت دراص انعام کی ہے جود بن کی خلصا نہ بیروی کے نیتجے بی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابل ایمان کو عطب ابوتا ہے''۔ زیر بحث تعبیر کے حامی اس تصور پرسخت شقید کرنے ہیں۔ وہ اسلام کے بیاسی اور سماجی احکام کی فہرست بیش کرکے کہتے ہیں کہ گرصوت صاصب کرنا ضروری نہیں ہے تو ان احکام کی تعبیر کس طرح ہوگ ۔ گراس بحث میں دو نوں فریق فلطی پر ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ ایک آزا و سلم معاشرے کا فرض نویقیناً ہی ہے کہ دہ اپنے درمیان اسلام کی بنیا دوں پر ایک بیاسی نظام مت انم کرے ، کیونکہ اسس کے بغیر معاشرے کی بیانے درمیان اسلام ان کو خارجی زندگ پر برسے تو پر وگرام دیا ہے ، وہ نصب امامت نہیں بلکہ اندار و تبشیر ہے۔ اس اندار و تبشیر کہم ہیں جومراصل بھی پیش آئیں ، الخیس اس میں پوری طرح شابت مت دم رہنا چاہئے۔ اگرا تعوں نے ایس کردیا

توالٹر کا دعدہ ہے کہ وہ ان کی مدونوبائے گا اوران کے لئے ایسے حالات بیبیداکرے گا جو الجنبس اقت دار حکومت تک لے جانے والے ہوں ۔

پہلی سورت میں حکومت نوائم کرنا اہل ایمان کا فرض ہے۔ دوسری صورت میں حکومت ملنا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔

نصب ا ما مت کامسکه اس آخری صورت حال نے نعلق ہے جومٹ فقہ طور پر واجب ہے۔ مثال کے طور پر بہاں چند حوالے درج کئے جاتے ہیں۔

نصب الاماه عندنا واجب رشرح موقف مسلانول كه ك این اوبراام مقرر رنا بمارسه زد بك واجب به

لاب للامة من امام (شرح مقاصد) ملافول كالبنا أيك ام مونالازى ب-

المسلمون لأبدلهم من امام (عفائدتني) مسلمانول كے لئے ايك أمام ضرورى ہے-

اس سندی ایمیت کا برحال ہے کہ فقر وعقا نگر کی کوئی جی کتاب سس کے ندگرہ سے خالی نہیں -اور اس میں خوارج کے ایک معدوم فرقہ " نجدات "کے حاکسی کو بھی اختلاف نہیں -علامہ ابن حزم لکھتے ہیں :
انفق جمیع احسان السنة وجمیع المرجبئة وجمیع تام اہل سنت ، فرقد مرجة بنتیعه اور باستنائے فرقه الشیعة وجمیع الحوارج علی وجوب الاحامة نجدات تمام خوارج امامت کے واجب ہونے پُرتفق حاشیا البخدات من الخوارج -

اس معالمہ بیں اگرا ختلاف ہے توصف برکہ اہل سنت والجما غذاس کو" سسمعاً "بینی شرعی عکم کے طور پر واجب انتے ہیں۔ اور بعض فرنے ننلاً زیربیا اور معتزلہ کا تول بہ ہے کہ برازرو کے عقل واب ہے۔ مگرا ہے اور پسیاسی امام مقر کرنے کامسئلہ ایک ایسے لم معاشرہ سے علی ہونے کی وجست اپنی ایک علی دہ سیاسی نظیم بریا کرنے کی پوزشین ہیں ہو۔ متفرق اور نشرا ہل ایمان کے لئے ایسے اپنی ایک علی مقر کرنے کا کوئی سوال نہیں۔ دو سرے نفطوں ہیں یہ کوئی مطابق حکم نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سلانوں کا ایک ایسا گروہ جو اپنی الگ اجتماعی ہوئی مطابق حکم نہیں ہے کہ وہ اپنی اجتماعی اختیار ہیں اسکے لئے لازم منظم زندگی گرا اور سے سیاسی امر مقر کرکے اس کے گئے اور اپنی الگ اجتماعی اختیار ہی ہوجود نہ ہو، دہا ں جائے و ہیں تواس کے ظہور کی توقع کی جاسکتی ہے۔ جہاں سرے سے اجتماعی اختیار ہی موجود نہ ہو، دہا ں جائے و ہیں تواس کے ظہور کے دور اس نسم کے احکام کی تعکیف" اس کوس بنیا دیں دی جائے گی۔

اس کا ظہور کیسے ہوگا۔ اور اس قسم کے احکام کی تعکیف" اس کوس بنیا دیں دی جائے گی۔

یہاں پر کہا جاسکا ہے کہ اگریم کو آزاداد مجمع گردہ کی حیثیت حاصل نہیں ہے تو پر جینیت آخر ماصل کس طرح ہوگی۔ مگریسوال دراصل ایک غلط ف کری کا نیتجہ ہے۔ اگراسلامی مثن کا تعدور یہ ہو کہ اس کا مقصد دنیا ہیں حکومت البید کا قب م ہے توایسی صورت میں ہر حال ہیں کام کا غازیہی قرار یا باہے کہ ہر ہیں تعدید ہیں تعدید ہیں تعدید ہیں تعدید ہیں تعدید ہیں ہونیا کہ بھول ہی تو ہو جب کہ ہاسی تب ربی کا معالم شن کی حیثیت سے مطلوب نہیں ہو لکہ وہ حالات کے اعتبار سے اطاعت فی الاحکام کے ذیل میں آبہے۔ یعی جس طرح بالبانی احکام کا طلب بنہ ہیں ہونیا ہوں کہ ہر سان کا بہی شن ہونا بچاہئے کہ وہ سراید دار بنے کی کوشش کرے تاکہ اپنی فرندگ میں ایک میں میں اس سے کہ ہر سان کا بہی شن ہونا بچاہئے کہ وہ سراید دار بنے کی کوشش کرے تاکہ اپنی فرندگ میں اللہ اللہ مورف اس سوال کا جواب بیں کہ جونے موس صاحب املاک ہو وہ اپنی فلیت میں احکام کا مطلب یہ ہے کہ سمالاوں کے بس اختیارات کوس طرح استعال کرے۔ اس طرح سیاسی احکام کا مطلب یہ ہے کہ سمالاوں کے بس کہ مورف اس سوال کا جواب بیں کہ وہ خوص صاحب املاک ہو وہ اپنی فلیت میں گروہ کے اختیارات کوس طرح استعال کرے۔ اس طرح سیاس احکام کا مطلب یہ ہے کہ سمالاوں کے بین اس کے دو اسی دقت اور اسی حدت اور اس

عام حالات بیں جو جبز مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ اہل ایمان خود اپنے آپ کو عابدا در مطبع بناتے ہوئے انذار و تبتیری جم نشروع کریں۔ وہ خدا کے گمراہ بندوں کو خدا کے دبن کی طرف لانے کی کوشش کریں۔ یہ جم مرحال میں لبنی مو نر تربن شکل بیں جاری رکھی جائے گی ۔ تا اُں کہ اللہ تعالیٰ یانواسی راہ بی جا را فاتھ کردے یا ہمارے گئے وہ حالات پیدا کردے جب ساراعب لا نہ ہماری اطاعت کے تحت ہمار فاتھ کردے یا ہمارے کئے وہ حالات پیدا کردے جب ساراعب لا نہ ہماری اطاعت کے تحت آجائے اور ہم کو یہ موقع ملے کہ ہم ان کے اوپر خلافت کا نظام سے ائم کرسکیں۔ یہی وجہ ہے کہ خلافت و مکومت کو قرآن میں دعوتی تحریک کے نشانے کے طور بر پیش نہیں کیا گیا ہے۔ بلکہ اس کو وعدہ اور انعام قرار ویا گیا ہے۔

1-اس سلیلے کا دوسرا تقاضا وہ ہے جب کوشہادت یا دعوت الی الاسلام کہا جا آہے۔اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا بیغیام خدا کے بندوں تک پوری طرح پہنے جائے تاکد آخرت بیں کسی کو یہ کہنے کا موقع ندرہے کہ ہم کو حقیقت کا علم نہیں تھا ، اس لئے ہماری گرا ہی کی ذمے داری ہمارے ا دیر نہیں ہے :

رسلامبشرین ومن دین لئلا یکون رسولول کوخوش خبری دینے والے اور ڈرانے ہے سے سولول کوخوش خبری دینے والے اور ڈرانے سے سے

# للناس على الله حجة بعد الرسك ولي بناكر بهيجا تاكدلوكون كي پاس الله كه اوپركوني (نساء - ١٦٥) حجت باقی ندر ہے۔

رسولوں کو کھیجنے کا و لین مقصد ہی ہوتاہے کہ وہ '' اعلان وا سرار'' کے ذریعہ ق کے بیغام سے

لوگوں کو خبر دارکر دیں۔ یہ خداک طرف سے آگئ وربیغام رسانی کا ایک کام ہے جواس لئے کیا جا تاہے کہ

کا کنا ت جس اسکیم کے تحت بنائی گئی ہے۔ اور اسس کا بالآخر جو انجام ہونے والا ہے اس سے لوگ طلع

ہوجا بیں۔ جو کچ غیب میں ہے وہ اس وقت کے آنے سے پہلے لوگوں کے علم بیں آجائے جب موجودہ دنب

کی بیا طالط دی جائے گی اور غیب شہودین جائے گا۔

موجوده زمانے مربعض لوگ دعوت حن کامطلب بیسمجے بین کداسلام کو ایک بهتراور کل نظام زندگی کی حیثیت سے دنیا کے سامنے لا باجائے۔ یہ بات اصلاً خلط یا قابل ترک نہیں ہے۔ متعکمانہ حکمت کا تقاضا کسی وقت یہ ہوسکتا ہے کہ اسلام کو ایک بہتر نظام زندگی کے طور پر لوگوں کے سامنے بیش کیا جائے گرینینی ہے کہ یہ بات صرف متعکمانہ ضرورت کی صدیک صبح ہے ،اگر اس کو دعوت اسلامی کا اصل اور حقیقی انداز قرار دیا جائے تووہ اپن صداقت کھودے گی۔

اسلام کواگر اصلاً بہتر نظام زندگی کی حیثیت سے بیش کیاجائے لگے توالی صورت ہیں دعوت اسلامی کی حیثیت سے بیش کیاجائے لگے توالی صورت ہیں دعوت اسلامی کی حیثیت منا طب کے ذہین میں بہبن جائے گی کہ وہ مسائل عالم کوحل کرنے کی ایک کوشش ہے ، در رہے نفظوں میں اس کا مقصد لوگوں کو معاشی اور سیاسی عذا ب سے ڈرانا ہے جب کہ انبیار کی دعوت کو خران میں اس انداز سے بیش کیاگیا ہے کہ وہ آسمانی عذا ب سے لوگوں کو ڈرانے کے لئے آئے تھے ۔

میلقی الروح من امره علی من پیشاء من فران پختم سے دوح کو پھیجا ہے اپنے بندوں ہیں عباد کا لیب ناکروہ طاقات کے دن سے عباد کا لیب ناکروہ طاقات کے دن سے طریعت کا کہ وہ طاقات کے دن سے طریعت کا کہ وہ طاقات کے دن سے طریعت کا کہ وہ طریقت کے دن سے میں کا کہ دن سے میں کی کہ دن سے میں کا کہ دن سے میں کے دن سے میں کی کہ دن سے میں کے دن سے میں کی کہ دن سے میں کے دن سے میں کے دن سے میں کی کہ دن سے میں کے دن سے کہ دن سے

اس عن البغ کی انتہائی صورت مرعوکے کیا ظسے تو یہ ہے کہ دہ دعوت کو قبول کر کے ابنی زندگ اس کے مطابق بنا لیے یگر داعی کے کیا ظرسے اس کی انتہائی صورت صرف یہ ہے کہ دہ اپنی بات کو آخسری صدیک لوگوں یک پہنچا دے ، وہ حقیقت کوان کے آوپر اس طرح واضح کر دے کہ بھر اس کے بعد کسی کے عذر اور تا وبل کی کوئی گنجا کنٹس باتی مذر ہے ۔ چنا پند ا نبیار کے لئے اتمام حجت کا جو مجار تقر رکیا گیا وہ یہی نفاکہ وہ اپنی بات کو پوری طرح لوگوں تک پہنچا دیں ۔ اس سے آگے انفین کسی اور جیز کا مکلف نہیں بنایا گیا۔ وہ تمام تو میں جن کا قرآن میں اس حیثیت سے ذکر ہے کہ انفول نے انبیار کے پیغام نہیں بنایا گیا۔ وہ تمام تو میں جن کا قرآن میں اس حیثیت سے ذکر ہے کہ انفول نے انبیار کے پیغام نہیں بنایا گیا۔ وہ تمام تو میں جن کا قرآن میں اس حیثیت سے ذکر ہے کہ انفول نے انبیار کے پیغام

کونہیں سنااوران کی نافر مانی کرکے عذاب اہلی کوستی ہوگئیں وہ وہی ہیں جن پرنبی نے اپنی تقریروں اور گفتگوؤں کے ذریعہ کام کیا تف ۔ بات پہنچانے سے زیادہ کچھ اور نہیں کیا جاسکاتھا۔

یهی وجرہے کہ قرآن یں اس مسلم کی تعبیر کے لئے جو مختلف الفاظ استعال کئے گئے ہیں وہ سب اطلاع اور آگئی کے معنوں بیں ہیں - بہال یس چند آ بیش نقل کرتا ہوں د

صدع بالامر:

فاصدع بما تومر (حجر- ۹۳)

تبيين ذكر :

واخزلمنا البيك الذكولستدين للناس

ايذان وحي ؛

فان تولوا فقسل ا ذ نت كع على سواء

اننسياء \_ ١٠٩

ابلاغ دسالت :

وقال ليقوم لقدا ملغت كمررسالة ربي نصحت

لكعر (اعواف ـ ٥٩)

قص آيات:

يابني ادم اماياتي نكررسل منكم يقصون

عليكم آياتي (اعراف- ١٥٥)

قرآت قرآن:

و فراناً فرزَفَ الا كانتقرأً لا على الناس على

مکث ربنی ارائیس ۱۰۱)

تلاو*ت كتاب* ؛

اولم يكفه مرانا انزلت اعليك الكناب بيت لي

عليهم (عنكبوت- ١٥)

جس چنر کانم بین حکم طاہر اس کوخوب کھول کرلوگوں کو سنا دے ۔

ا دراسے نبی ہم نے تہاری طرف ذکر بھیجا ہے تاکہ تواسے لوگوں برنظا ہر کردے۔

اگر بیلوگ اعراض کریں توان سے کہددوکہ بیں نے نم کو بیغام رسالت سے آگاہ کر دیا ہے۔

(صالحنے) کمااے بیری فوم بی نے تم کوخدا کا پیغام پہنچا دیاا ورنہاری خیرخواہی کاحق اداکر دیا۔

اسےاولا و آدم تم میں سے تہمارے پاسس رسو ل آئیں گے جوتم کو میری آبنیں سسنائیں گے۔

ا درہم نے تو آن کوجز مرکے ناز ل بباہے تاکہ نوظہر ٹھہر کرلوگوں کو بیڑھ کرکسٹا دے۔

، کیاان لوگوں کے لئے بہ کانی نہیں کہ ہم نے تم ریکتاب نازل کی جوان کو پرٹے ھے کرسنائی جاتی ہے۔ ۱۳۱۰

انذار وتبشير:

وماارسلناك الاكافة للناس بشدرا و نذيرا (سباء-٢٨) ندار لايان:

وبىناانىناسىعنامناديايىنادى للايىمان ( *آل<sup>عران - ۱۹*۳)</sup>

وعوت الى الاسلام؛ ومن اظلم همن افت رئى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام تبلغ الزل الله:

یا ایمال سول بلغ ماانزل الیک من ربلی (ماند ۲۷)

تنزكير بايام الله: وذكرهم بايام الله (ابسراهيم- ۵)

ہم نے تم کو تمام لوگوں کے لئے خوش خبری سنانے والا اور ڈرانے والابب کر بھیجاہے۔

خدایا ہم نے ایک منادی کوسنا کہ وہ ایمان کے لئے پکارر ہاتھا۔

اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ اس کو خدا کی طرف بلایا جائے اور وہ خدا پر بہتان با ندھ۔

درسول خداکی طرف سے جو کچھ تہا ری طرف آبارا گیاہے اسے لوگوں تک پہنچا دیے۔

رموسیٰ کوہم نے بھیجاکہ ) لوگوں کوالٹر کے دنوں کی یا د دلاؤ۔

داعی اسی ذہن کے تحت اس کام کا آغی ارکتا ہے۔ وہ ممدردی اور ق پ ندی کے تمام تقاضوں کے ساتھ ابنی بات آخری مدنک لوگوں کو سنا دینا چا ہتا ہے۔ اس کے بعد اس ہم کے دور ان ہیں جو دا تعات بیش آتے ہیں ان کا تعلق اصلاً کا تربیع ہے نہیں ہے بلکہ ان لوگوں سے ہجن کے او پر تنہا دت و تبلغ کا کام کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی کوئی ایک صورت تعین نہیں کی جائتی، اور نہ اس کی مصوص شال کو لا زمی طور پر شہادت کی تقریح و اردیا جا سکتا ہے ۔ موسکتا ہے کہ داعی صرف پکارتے برکارتے مرجائے ہوسکتا ہے کہ دوقت کی بعض بڑی تصحیت اسلام تبول کر لیں اور ان کے انٹر سے خدا کا دین ایکا یک بورے علاتے ہیں ہے کہ دوقت کی بعض بڑی تحصیت اسلام تبول کر لیں اور ان کے انٹر سے خدا کا دین ایکا یک بورے علاتے ہیں ہیں جائے ۔ موسکتا ہے کہ فا طبین سے ٹکرا و ہوا وروہ تنہا یا اقت دار سے مل کرتخر کیک وختم کر وینے کی سازمنس کریں۔ ہوسکتا ہے کہ اللہ تف افزال بیاس کے سازمنس کریں۔ ہوسکتا ہے کہ اللہ تف افزال بیاس کے بعد آنے والے اس کے سازمنس کریں۔ بوسکتا ہے کہ اللہ تف موتیں ہیں۔ بھراقت دار پر قبضہ کی می محتلف صورتیں ہیں۔ بعد آنے والے اس کے سازمنس کی سائی علیہ ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ تخریک پھیلے اور است بڑا عوامی تعاون حاصل کر ہے ہوں کہ اس کا اس

کہ وہاں ایک منظم سوس کی وجود بن آجائے۔ یہ ساری سوزنین کمن ہیں اور ان ہیں سے ہرایک کی مشالیں اسلام کی دعوتی حب دوجہد کی طویل کا ریخ ہیں موجود ہیں۔ گران میں سے کوئی بھی صورت شہا دت حق کی ادائل کی واصد یا معیب ری صورت ہنیں ہے۔ ننہا دت یا دعوت کی ادائل صرف یہ ہے کہ خدا کے پیغام کوشقتی '' نصع " کی تمام شرائط کے ساتھ '' کی زبان ہیں لوگوں تک پوری طرح بہنجا دیا جائے ۔ اور اس بہنجانے میں خوا می بھی تمام شرائط کے ساتھ '' کی زبان ہیں لوگوں تک پوری طرح بہنجا دیا جائے ۔ اور اس بہنجا نے میں خوا می بھی تمام کی کرکا وظ بیش آئے ۔ اس کا مقابلہ کرتے ہوئے اسے جاری رکھا جائے ۔ اس کے بعد جو کھھ ہوگا وہ اس جدوجہد کے دنیوی نہ تائج با دو سرے لفظوں بین تا رہخ دعوت کے وا تفات ہیں جو بختلف کی میں میں خوا دو اس جدوجہ مالی نہیں خوا دو اس جدوجہ میں اس جدوجہ کے دنیوی نہ کے بہنچا تا رہے ۔ بقیہ تمام چیزیں در اصل وہ وا تعات ہیں جو کودہ آخری صدت کہ بہنچا دے اور آخر عمر نک پہنچا تا رہے ۔ بقیہ تمام چیزیں در اصل وہ وا تعات ہیں جو کون نبیت سے بیٹ سے اتنے ہیں۔ نظا ہر ہے کہ ان واقعا ت کی کوئی ایک گی بندھی فہرست نہیں بنائی جائے میں دیں اس کے بین کا فری نا ہوئے کا نیصلہ کرتا ہے۔ میں دیک اور در دان کی نوعیت کا فرق داعی کے کام کے ناقص یا کا بل ہوئے کا نیصلہ کرتا ہے۔

بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ انبیا رہیلے اصلاح معاشرہ پر اپن قوت لگاتے ہیں۔ اور اس کے بعد سیاس احترار ماصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گرتق ہے و کا جرکی برجث میرے نزدیک صرف اس بات کا نبوت ہے کہ آپ زیر بجث تعبیر سے آزاد ، موکر سوچ نسکے اور اس کے چوکھٹے میں رہتے ہوئے ایک نئے عنوان سے اپنے عندم اطبینان کو دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ قرآن میں ندکور انبیا میں آخری رسول کے سوائین رسول ہیں جن کی زندگی میں بادشا ہرت اور حکومت جمع ہوئی ۔۔۔ حضرت دا دَد ، حضرت سیان ، حضرت یوسف جن کی زندگی میں بادشا ہرت اور حکومت جمع ہوئی ۔۔۔ حضرت دا دَد ، حضرت سیان کی حکومت یوسف علیم السلام ۔ ان تینوں میں سے کسی ایک کے بارے میں جن ابت کرنامت کی ہوئی اور اس کے بعد معاشرتی حالات کی اور اس کے بعد معاشرتی حالات کے نقاضے کے طور پر ابھری تھی۔ با بیکہ اضوں نے پہلے معاشرہ کی اصلاح کی اور اس کے بعد حکومت تا تم ذبائی۔

اس سلسے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ غیرا ہل اسلام برجود عوتی کام بہاجائے گا اس بیا ان کے سے بیک وفت سارادین پیش کرنا ضردری بنہیں ہے بلکہ ضیح طریقہ برہ کر پہلے دین کی اصولی تعلیمات الحیٰ بنا گیجا بیں ۔ خدا کا تصور اور آخرت کا تصورا ور آخرت کا تصورا کی وضاحت کی جاتی مخاطبین کے سامنے رکھی جاتی ہیں اور سلسل مختلف پہلووں سے ان کے سامنے رکھی جاتی ہیں اور سلسل مختلف پہلووں سے ان کے سامنے اس کی وضاحت کی جاتی ہے۔ جہاں جہاں ان کا ذرہن اعک رہا ہوتا ہے اس کو مؤثر استدلال کے ذریع ختم کرنے کی کوئٹ ش کی جاتی ہے۔ اس کے بس حجوالٹ تعب اللہ بین ہیں تو انھیں ان احکام کی تعب ہم دی جاتی ہے جوالٹ تعب کے بن صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت نے اپنے مومن بہن مومن بہن دوں کے لئے مقرر کئے ہیں۔ ضیحیون کی روایت ہے کہ بن صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت

معا ذکو بمن کی طرف دعوتی مسنسن پر میجا توان سے فرا باکتم اہل کتاب کے ایک گردہ سے ملو مے توافیس سب
سے بہلے کلئ توحید کی طرف بلانا (فلیسکن اول مان عوہ مدالب ہ شدہ اد آن کا اللہ الااللہ) جب
وہ اس کو مان لیس تواس کے بعب را نعیس نمسازا ور دیگراعمال شربعیت کی سیلم دینا یہ وجہ کہ ابنیاہ
ابنے ابت دائی دعوتی مرحلہ میں صرف بنیا دی نعیلمات لے کر آتے تھے اور عرصہ در از تک اس کی تب ینغ
کرتے رہتے تھے۔ اس کے بعب جیسے علی حالات پریدا ہوتے تھے اس کے مطابق تفصیلی ہوایات
نازل کی جب آئی تھیں۔ ایس کی بعب ہوا کہ نبی جب کسی قوم کے پاسس آیا تواس نے پہلے ہی مرحلہ بیں ایک
پوراسم جی اور تدنی نظام مرتب کرکے ان کے سارے شعبوں میں ناف ذکرو۔
قائم کرکے تمان ندس م قوانین کو زندگی کے سارے شعبوں میں ناف ذکرو۔

"-اسس سلیلے کا تیسرا تفاضا وہ ہے جوسلمانوں کی نسبت سے پیدا ہوتاہے -امت سلیکے افراد کے اندرالٹر تعب اللی یہ روح دیجھنا جا ہتاہے کہ وہ ایک دوسرے کے خیرخوا ہ بول - وہ صرف اپنی ذات کے لئے نہیں بلکہ جن سلمانوں کے درسیان وہ رہ رہے ہیں ان کی ہدایت اور فلاح کے لئے ہی سلما کوشش کر رہے ہوں ۔جس طرح ہم پیشہ افراد کے ایک گروہ کا باہم تعسل ٹریڈیونین کی شکل ہیں تلا ہر ہوتاہے اس طرح عبادت گزار سبندوں کا مشترک جذر بہوریت انھیں مجبور کرتاہے کہ وہ باہم تحرموں اور ایک دوسرے کی اصب لاح و ترتی کے لئے کمرب ندریں ۔

اس مکم کی تعیل کے دو درجے ہیں۔انقرادی اوراجماعی۔ انفرادی جیٹیت سے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمرسلمان اپنی طافت اورصلاحیت کے مطابق دوسر خسلمانوں کی اصلاح کے لئے سرگرم رہے۔ باسب کے الفاظیمین "وہ ابیع بھائی کارکھوالا" بن جائے۔ (پیرائٹ س ما، ۹) بہی وہ چیزہے کہ جسس کو صدیت بیں اللہ بین النصیحة کہا گیاہے۔ بینی دین کا کیک تقاضا یہ مجمی ہے کہ سلمان آپس میں ایک دوسرے کے خبرخواہ موں۔

حضرت جریر بن عبدالله سے اسسام قبول کرتے وقت آپ نے جوعہد دلیا تھا، اسس کا ذکر کرتے ہوئے وہ فراتے ہیں :

با بعت رسُول الله عليه وسلم ببن نے رسول الله عليه وسلم سيتين جنرول على الله عليه وسلم سيتين جنرول على اقامة الصلوة وايت الزكوة والنصح برسعيت كى ، نمازكى اقامت ، زكوة كى اوائيكى اور مكى اقامة الصلح

اسی کود وسرے الفاظیں امر بالمعروف اور نہی عن المست کر کہا آباہے۔ امام لووی لکھنے ہیں:

قلاتطابق على وجوب الاحربالمعروف والنهى عن المنكرالكتاب والسنة واجاع يركاب وسنت اوراجماع سبكاتفاق بدرن الامة وهو ايضا من النصيحة التي هي الدين كوفير فوابي كما كياب، اورا مربالمعروف، بني عن النكر

(شرحمسلم ،مطبوعبد عادل صها ای خیرخوا بی کا نام ہے۔

امر بالمعوف ا ورنبى عن المست كرك واجب بوني

یبی وه عمل مع مسین کوسوره عصرین تواصی بالحق اورتواصی بالصبر کے الفاظ بین بیان کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کی نسبت سے بندہ مومن کے ظاہر ہونے والے جذر بُرعبو دیت کو" باہم من وصبر کی نصیحت " کہد کمہ بندوں سے جو کچھ چا ہتاہے اسس کی طرف ہم اللہ سے ایمان واسلام کا معا ہدہ کرنے والوں کورا عب کرویں۔ ا ور دوسرے یہ کم مرضی رب پر قائم ہونے کے سلسلہ میں اس ما دئی دنیا بیں جور کا وظیں بیش آتی ہیں ان کامقا بلر کرنے اورمظ کلات کے باوجود مرصی رہے رہنے کی طاقت پیدا کرنے کی کوشش کیں۔ ایک مفسران دونول بهاووں کوان الفاظیس ببان کرتے ہیں:

( وتواصوابالحق ) ببّيان لتكميلهم لغيرهم ای وصی بعضم بعضابالا موالثابت الذی ایمان کی علائی جابنا ہے۔ بعنی باہم ایک دوسرے کو لاسببيل الى انكارة وكا ذوال في الدارين لمحاسن اثارة وهوالخيركله من الايمان بالله عزوجل والتباغ كتبه ودسيله فى عقد وعمل (وتواصو بالصبر)اى عسن المعاصى التى تشتاق اليها النفس بجيكم الحييلة البشرية وعلى الطاعات الني يشق عليهااداءها اوعلى ماببلوالله عزوجل بمعسادة

تواصى بالحق كا مطلب ايد بعدد وسرم اهسل احكام اللى كى ملقين ايسے احكام كى جن سے إلىكار مكن نہیں ہے اور س کے عاس دونوں جہان میں باقی رہنے والے ہیں۔ادر اس سے مرا دوہ س را خیرہے جوابمان بالنثراورتما ممعاملات بين اتب ع كتب درسل میں پوشیدہ ہے۔ تواصی بالصبر کامطلب ان گئے ہوں سے ایک دوسرے کو بچانے کی کونٹ معجن كى طرف انسان كانفس بشرى تقاضو سك تحت الى بوتلها ورابيا حكام كتعيل برآباده كرناجن كاداً كُيْت ق موتى بيد أيان چيزوں يد صبركى تلفين جن سے الله تعب الله اپنے بندول كو آزمانا

اس كى بعب تواصى كے لئے حق وصبرى حكمت باتے موتے لكھتے ہاں :

لان آلاول عبارة عن رتب العبادة التى هى فعل ما يرضى به الله تعالى والثانى عن رتب العبودينة التى هى الرضا بما فعل الله تعالى

اس ملے کہ ''حق "عبادت کا یہ درجہ ہے کہ بندہ وہ پچھ کرسے جوالتہ تعالیٰ کی رضا ہوا در'' صبر'' عبادت کا یہ درجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ آسے اس پر رہندہ بالکل راضی رہے۔

(الوالسعود ،ج ۵ ، ص ۲۸۳ ) نيز لاحظ موعب لامر آلوي كي تغيير ج ۳۰ ص ۲۲۹ )

اجتماعی چننیت سے اس فرض کی ادائگی کا معاملہ امت کے اجماعی حالات پرموقوف ہے۔ اگرامت سلمہ آزا دا وربااختیار حینیت کی عامل ہوتواس کا فرض ہے کہ اپنے میں سے کچھ لوگوں کو نتخب کرکے انھیں اسس بات کااختیار دے کہ وہ لوگوں کے اوپر تربعیت کے احکام کو باضابطہ ناف ذکریں ۔ اس اصول کی ایک تعمیل وه هنی حب حضرت موسی علبالسلام نے صحرالے سینا میں پہنچنے کے بعد بنی اسرائیل کو بارہ قبیلوں میں قتب ہم كرك ان كے اور بارہ نقیب مقرر كئے ليكن اگر اسس انتہائی شك كے مواقع حاصل نه ہوں ، تو بعير اس سے کترورصی انفیں جائے کہ اپنے اور کھ معلم اور سلغ مقور کرایں، جیباکہ بجرت سے پہلے مدینے کے الصارکے سليلي اختبار كباكب تها ربيت عقبة انيك وقع برحب مديد كم بجية انخاص (٣٥مرد ، ٢عورتين) نے آپ کی خدمت میں حاضر ہوکراسسلام قبول کیا تواسس وقت آپ نے ان سے کہا کہ تم لوگ اپنے او بر بارہ نقبیب مقرر کرلو۔ جنانچہ انفول نے اپنے میں سے ایسے بارہ آ دمی منتخب کئے جن میں سے نتین قبیلہ اوس سے تقے اور نوقب بین خزرج سے ۔اس کے بعد آب نے ان سے مخاطب ہو کر فرایا : انتم کف الاء عسلی قوم کردیین تم مونین مدیند کے اوبرنگران اور ذرر دار مورزر قانی ، جلدا ول ،صفحه ۳۸۲ )ای قسم ى امارت حضرت جعفر كامي تقى جوبن كے مها برين كا ديرا مرمقرر موے تھے ( الحظ موسيرت ابن مام) اسى طرح دار الاسلام سے نكل كرسلان دينا كے جن علا قول ميں سے ، ہرب كمانعوں نے اپن ايك نظيم بنانے ک*ی کوششش کی۔* خود اسلامی زندگی گزارنے اور دوسروں کو اسلام کی دعوت دہنے کے ساتھ جس<sup>ا</sup> چیزی اتفوں نے خاص طور پر کوشش کی وہ یہی تھاکہ وہنظم ہوں اور ایک سربرا ہ کے تحت اپنے تنہ عی *فرائض کوانجام دیں۔* 

## نصرت دمين

عبدا در معبود تر نفل کا خسری تقاضا وہ ہے جس کو انصرت دین "کہاجا تا ہے۔ نصرت دین وراصل اللہ تعب اللہ کا کہ میں دبتی ہموئی بات کو دوبارہ ابھار نے اور زندہ کرنے کی کوشش کا نام ہے۔ ایک کے اسس کو تربیت بیں اعلاء کلہ اللہ کا نام دیا گیا ہے۔ یہ ایک مختلف الجہات علی ہے جب کی کوئی ایک صورت نہیں ہے۔ ہر بارجب مداکے دین پر کوئی آئی آئے جب اس کے بقا، و تحفظا ورتب دید واحیا رکے لئے کسی پہلوسے انسانی مدد کی ضرورت ہو ، اس وفت اپنی تو توں اورصلاحیتوں کو خدا کے دین کے لئے صرف کرنے کا نام مصرت دین ہے۔ انسانی جد بات بی بیت ایک اعلی ترین جذبہ یہ کہ آدی کوئی میں سے ایک اعلی ترین جذبہ یہ کہ آدی کوئی میں سے ایک اعلی ترین جنہ یہ کوئی شریب آدی کھی یہ گوادا نہیں کرسکنا کرمیس سے اسے تعلق ہے ، اس کے سی نقصان کو جانے ہو جھتے بر داشت کر لے۔ سبی جذر برجب بندے کی طرف سے اپنے معبود کے لئے ظاہر ، موتواسی کو نصرت دین کہتے ہیں۔

عرب بیں جب آخری رسول کے مخالفین نے آپ کو اور آپ کی دعوت کوخم کر دینے کی سازش کی اور اس کے مفالیے بیں صحا یہ کرام نبی کے ساتھ اپنی جب ان و مال کولے کرجہا دیر اٹھ کھڑے ہوئے تو یہ نصرت دین کی پہلی اور اعلیٰ تربین مثال تھی ، خلیفہ راش محضرت عمر بن عب رابعز پر نے جب اپنی زندگ کو فر بان کر کے اسلامی حکومت کے لگاڑ کو درست کرنے کی کوشش کی ، یہال نک کہ اپنی ان کوششوں کے صلہ بیں اخیبی شان کی طوف سے زہر دے دیا گیا۔ توریعی نصرت دین کی ایک شامی می مقد میں اخیبی سے میں جب دولت وسلطنت نے اسلامی معاشرہ بین عیش بہندی پیلا کر دی اور اس کے نیتجے میں ایمانی کم زوری اور تعسن باللہ میں اخان کی کوششیں کیں تو بھی نصرت میں بیال ور اس نے بھری نے ہم تن ففرا ورسوز کی تصویر بن کو امت کے تن مردہ میں جان ڈوالے کی کوششیں کیں تو بھی نصرت خوال ور اس نے دبن ختی ۔ پیرلم وساسی میں یونانی فلسفی در آ مدسے جب عقائد ہیں رخہ بہت رہو کے لگا اور اس نے خات قرآن کے منت نے کی صورت اختیا رک ، اس وفت ایام احمد بن حنبل نے بید بہ ہوکری کی حفاظت کی ،

توریم نصرت دین تقی ۔ چھٹی مسسدی ہجری بیں جب پور بین قوموں نے اسسلامی سلطینت پر عملہ کر دیا ا ورا نگریزمورخ سٹینایین پول کے الفا ظریب اس کے اندر'' اس طرح گھے جیبے کوئی پرانی لکڑی ہیں ، پیر تطويك اس وقت صلاح الدين الوبى نے اپنے زبر دست جذئبِ ايماني اور بے بہت وجر أت سے كام ك كرسفيدا قوام كي طسلما وراستنبلاد سے اسسلامی سلطنت كو باک كيا ، نو سي هي صريت دبن تقى اى طرح ا مام البوالحسين الشعرى ، امام غزالي مشيخ عبدالقا درجيلاني ،عسلامها بن جوزي مشيخ الاسسلام عزالدينَ ابن تیمییه انتیخ احمدسندی سنشاه ولی الله، سبداحمد بربلوی اور دوسرے بیشب رعلمار وصلحاراوراصی ز عزيمين نے اپنے اپنے وقت بيں دبن كى ضرور تول كے لئے اپنے آپ كو وقف كيا۔ اور دبن كوسب مدد کی صرورت تفی اس میں ابنی فوتول کو آخسری حذیب صرف کر دیا۔ بیسب کے سب دین کے ناصرا وراس کے مردگارتھے اور ان میں سے ہرا یک کاالٹرنغ الی کے بہاں بڑا درجہے۔

جس طرح وقت کی ضرورت کے لیا ظسے بیٹعین ہوتاہے کہ آج خدا کے دین کوس قسم کی نصرت در کارہے۔اسی طرح ناصر بن کی اپنی قوت و استبدا دیے کا ظرمے بین عبین ہوتا ہے کہ اس موقع برر خدا کا دین ان سے سس چیز کا تقاضا کر ماہے۔ بیخص اسی جیز کو دینے کا مکلف ہے جواس کے باس ب جس کے پاسس زبان اورعلم کی طاقت ہے وہ اپنے زبان اورسلم کے ذریعہ ضراکے دبن کی مدد کرے گا۔ ا ورحبس کوالٹر تعالی نے قوت و طاقت کے خارجی ذرائع بھی دیئے ہوں وہ ان خب رجی ذرائع کو خدا کے بین ك ضرورت بورا كرنے كے لئے استعال كرے كا . بهال يس شيخ الاسسلام عزالدين بن عبدالسلام ٨١٥ ١٢١ها كالفا فانقل كرول كا:

> قل اصرينا الله بالجهاد في نصرة ديسه ، الا ان سلاح العالم علمه ولسانه كساات سلاح الملك سيفه وسنانه ف كمالا يحوز للملوك اغماداسلحتهم عن الملحدين والمشكين لا يجوز للعلماء اغماد المسنتهم عن المن المخين والمبتاعين

طبقات الث نعية الكبري لا بن السبكي ، حباريزم ، صفيه ٩٠

الله تعالی نے حکم دیاہے کہ ہماس کے دبن کی مدد کے لئے جدوج بدكري عالم كاستفياراس كاعلم اوراسس زبان محس طرح بادشاه كاسفياراس كيتير اورتلوار ہوتے ہیں۔ بس بادرشا موں کے لئے جس طرح په جائز نهیں ہے کہ وہ اپنے مخیار کو ڈتم نان دبن کے خلاف استعال کرنے کے بھائے اسے نہام میں رکھ لیں اسی طرح علمار کے لئے بھی ریجب کرنہیں ہے کداہل نہیخ وصلل کے مفاطے میں وہ اپنی . زبان کوبست دکرلیں ر ۱۳۱۷

## تقت بل

اوربیس نے جواسلام کی تشریح کی ہے ،اس کا ایک نمایاں بیب کویہ ہے کہ دبن کی اصل حقیقت اوراس کا ظاہری ڈھانچہ دونوں اس میں ابین اصیح متقام پالیتے ہیں اور کوئی بھی محروح نہیں ہوتا اور مذ ابنی و افعی جینیت کو کھونا رجب کہ زیر بجت تشریح میں ایسا نہیں ہے۔اس فرق کو ہیں چند مث کوں سے واضح کروں گا۔

### نمازكي مثال

زیر بحث تعبیر کے مطابق دسیا ہیں مون کوجو کام کرنا ہے وہ یہ کہ وہ فدا کے ت اول کی عکوت قائم کرے ۔ اس لئے ت درتی طور پر دین کے تسام اجزار اسی اصل کا ضیمہ بن جاتے ہیں ۔ اور نساز کی حیثیت یہ بہوجاتی ہے کہ وہ ایک طرح کا ٹریننگ کورس ہے جس کے ذریعا سلامی انقلاب کے سپائی تیار کئے جاتے ہیں" اسلامی عباوت پڑتھی نظر" نامی کتاب ہیں نسازکو" فرد کی تب ری کا پروگرام" بتایا گیا ہے جس کے یا نے حصے ہیں ہ

ا-آدمی کے فرہن ہیں اس حقیقت ہے ادراک کو تازہ رکھنا کہ وہ دنیا ہیں ایک خود مخت روجود نہیں ہے۔ بلکرب انعب البین کا بندہ ہے۔ اور یہاں اسی حیثیت سے اسس کو کام کرنا ہے۔ ۲- بندہ کی چنیت سے اسے فرض شناس بنانا، اور اس ہیں ادائے فرض کی عادت پیدا کرنا۔ مسافرض شناس اور نافرض شناس میں تمیز کرنا اور نافرض شناس میں تمیز کرنا اور نافرض شناس میں تمیز کرنا اور نافرض شناس میں تمیز کرنا اور نافرض شناس اور نافرض شناس میں تمیز کرنا اور نافرض شناس اور نافرض شناس میں تمیز کرنا اور نافرض شناس اور نافرض شناس میں تمیز کرنا اور نافرض شناس اور نافرض شناس میں تمیز کرنا اور نافرض شناس اور نافرض شناس میں تمیز کرنا اور نافرض شناس اور نافرض شناس میں تمیز کرنا اور نافرض شناس اور نافرض شناس میں تمیز کرنا اور نافرض شناس اور نافرض شناس میں تمیز کرنا اور نافرض شناس اور نافرض شناس میں تمیز کرنا اور نافرض شناس میں تمیز کرنا اور نافرض شناس اور نافرض شناس میں تمیز کرنا اور نافرض شناس اور نافرض شناس میں تمیز کرنا اور نافرض شناس نافرنا فرض شناس میں تمیز کرنا اور نافرض شناس کرنا اور نافرض شناس کرنا نافرض شناس کرنا کرنا کرنا ہور نافرض شناس کرنا ہور نافرض شناس کرنا ہور نافرض شناس کرنا ہور نافرض شناس کرنا ہور نافرض کرنا ہور کرنا ہور نافرض کرنا ہور کرنا ہور کرنا ہور نافرض کرنا ہور کرن

ہم۔خیالات کا بک پورانظام، ایک پوری آئیٹ یالوجی آ دمی کے ذہن بیں اتاردین اور اس کو ایسانسٹنکم کرنا کہ ایک بجنة سیبرت بن جائے۔

۵- آدمی بیں بہ توت بیبدا کرنا کہ اپنے عقب ہے اور اپنے عسلم و بصیرت کے مطابق حبس طرزمل کو حجے سمجھتا ہو اس بڑسل کرسکے ۔ اور اپنے نفس وحبم کی تمسام طاقتوں سے اس با ہم لے سکے ۔ نمازکے ساتھ جماعت کی تنہ طول گانے کا مقصد انجیس مقاصد کو اجماعی سطح پر رہیدا کرناہے ۔ کہ بک .

"مسلمان کے لئے یہ دنیا سخت حب دوجہد، مفا بلہ اورکش کا معرکہ کارزارہے - پہال خدات بغاوت کرنے والوں کے برطے برطے جتھے بنے ہوئے ہیں ۔جوان نی زندگی بیں خودا پنے بنائے ہوئے سام قوانین کو پوری قوت کے ساتھ جاری کررہے ہیں اور ان کے مقت بلہ میں سلمان پریہ ذمہ داری کھاری کر نوڑ دینے والی ذمہ واری ڈالی گئے ہے کہ پہاں خدارے حت ابون کو بھیلائے اور حب ری کرے ۔ انسان کے بنائے مورے نوا نین جہاں جہاں جاں جا بیں انھیں مٹائے ۔ اور ان کی جسگہ اللہ وحب ما لانٹر کی لؤ کے قانون کا نظام زندگی حت ائر کی جائے۔ یہ زبر دست خدمت جو اللہ نے مسلما نول کے بیر دکی ہے ، اس کو اللہ کے باغی جھوں کے مفایلے ہیں کوئی اکسیلام ملمان انجب منہیں مسلما نول کے بیر دکی ہے ، اس کو اللہ کے باغی جھوں کے مفایلے ہیں کوئی اکسیلام ملمان انجب منہیں موجود ، موں ۔ گر الگ الگ رہ کر انفرادی کوشش کر ہیں ، تب بھی وہ مخالفین کی منظم طاقت کے مفایلے ہیں ایک جھا ، نیں ۔ اور مل کر اینے مفاور کے لئے جدوجہ بریں ۔ نماز انفرا دی سیرے کی تعریف منظم کا پوا بریں ۔ نماز انفرا دی سیرے کی تعریف من کریں ۔ نماز انفرا دی سیرے کی تعریف منظم کا پوا کو جسانے بنائی ہے ۔ اس کوت ان کر تی ہے اور اسے روز ان پائی مرتبہ سرکت ہیں گوسے بنائی ہے ۔ تاکہ وہ ایک شین کی طرح چلتا رہے ۔ "

اسلامى عبادت يرخفينقى نظر، صفحات اله- ٥٨

ساری حقیقتوں کا اپنی صحیح ترین شکل میں باہم مل جانا ہے۔ اورجب حقیقتیں اپنی صحیح ترین شکل میں باہم مل جب بین تواس سے وہ تمام چیزیں بیبدا ہوتی ہیں جن کو ہم خوبی یا صفات محمودہ سے تعبیر کرتے ہیں کیونکہ تمام خوبب وراصل حقیقتوں کے اتصال ہی کے لازمی نہتا گئے ہیں۔ الکیٹرک فیر بلب کوروشن نہیں کرتا اور منہ خوبب لاتا۔ وہ صرف برکرتا ہے کدان چیزوں کا تعسل یا ود ہاؤس سے جوڑ دیتا ہے۔ اس جوڑ نے ہی کا یہ نیتجہ ہے کہ تمام چیزیں اپنی اپنی عگہ روشن اور حکرک ہوجاتی ہیں۔

گربات صرف اتنی بی نہیں ہے۔ انسان محق ایک ہے جان نہیں ہے بلکدہ ایک شعوری وجود ہے۔ اس لئے جب وہ خداسے تعلق قائم کرتا ہے تویڈ سان لازی طور پر اس کے شعور کو ہیں رازکہ تا ہے ، اوروہ اس سے کھے چیزوں کا تقا ضا کرتا ہے ۔ وہ اس سے کہتا ہے کے ہس خدا سے تم طرت ہو جس سے تم محبت کرتے ہو ، جس سے قریب ہونے کہ تہمارے اندرانتہائی آرزوہ ہے، تم اپنی علی سرگرمیوں بیں اگر خد اتہمیں یا دندرہتا ہو نو اس کا سطلاب بہ ہے کہ سبور بی بی فداتم کو یا دنہیں گیا ۔ کبونکو مکن نہیں کہ ایک جب گہ خدا بول جا سے در دو مری جب گہ خدا بول جا سے مواجع کے اس کی علی زندگی خدا کی با نت سے محروم ہو۔ فسیات کی سطے پر اگر خدا کسی کو طل ہے۔ نو نامکن ہے کہ اس کی علی زندگی خدا کی با نت سے محروم ہو۔ وہ لاز گا اپنے نظا ہری اعمال کو بھی مطلوبات اللی سے اسی طرح پر نور کرے گا جب طرح اس کا اندر و نی وجود خدا سے منور ہوا ہے۔ دنیا ہیں اس کی زندگی جن جن نبتوں سے سے تا ہوگی ، ان تمام اندر و نی وجود خدا سے منور ہوا ہے۔ دنیا ہیں اس کی زندگی جن جن نبتوں سے سے تا ہوگی ، ان تمام اندر و نی وجود خدا سے منور ہوا ہے۔ دنیا ہیں اس کی زندگی جن جن نبتوں سے تا ہوگی ، ان تمام اندر و نی وجود خدا سے منور ہوا ہے۔ دنیا ہیں اس کی زندگی جن جن نبتوں سے تو گا۔ اس کا نستوں ہیں بھی لاز می طور پر اس کا تست تا باللہ نظا ہر ہوتا چلا جائے گا۔

اس طرح اس تعبیریں بعض تمرات دنتائج (جودراصل اضافی ہیں کیونکہ آدی اگرسی جزیرے ہیں نہا ہوتو و ہاں اس قسم کی انقلابی تربیت کی کو فی ضرورت نہیں ) اس طرح نسایاں ہوکر رہ گئیا۔
گویا ہی اصل ہیں ۔ اور جواصل بہ کو تقا و ہ سرے سے اس تصویر میں اوجہل ہوکر رہ گئیا۔
۲۔ اس سللے کی دوسری بات یہ ہے کہ یہ تعبیر کی گراؤ کے بغیر بورے دین سے ہم آ ہنگ ہوجاتی ہے۔ جب کہ زیر بحث تعییر کو دین ڈھسا پخر میں اختلال بید اکئے بغیراس کے اندر اسے فی نہیں کیا جا سکتا ، اس کی ایک مثال اس تعبیر کا "عملی ننہا دت "کا مخصوص نظریہ ہے جس کو صرف اس لئے ایجاد کرنے کی ضرورت بیش آئی کہ اس کے بغیر اس نعبیر سے من ترذ ہن اس کام کو سمجہ نہیں سکتا تھا جس کو شہا دت یا دعوت قبیل کے عنوان کے تحت ہما رہے اویر فرض کیا گیا ہے۔

عمل ننها دت کا به نظریر جس کاا وپر حواله دیاگیا۔ وہ بیہ ہے کہ ننها دت کے کام کے دواجزادہیں۔ ایک" قولی ننهادت" دوسرے"عملی ننها دت "قولی شهادت زبان دست م سے دبن کی دعوت بیش کرنے ۱۲۷۰

كا نام ہے۔ گرصرف زبانی تبليغ نشهادت كى ادائگى كےلئے كانی نہيں ہے ، بلكه يہ مبى صرورى ہےكه: " ہم اپنی زندگی بیں ان اصولول کاعملاً مظاہرہ کریے جن کو ہم تل کہتے ہیں دنیا صرف ہما رہی زیان ہی سے ان کی صداقت کا ذکر نہ سے ، بلکہ خود اپنی آنکھوں سے ہماری زندگی ہیں ان کی خوبیوں ا وربرکتوں کامثابدہ کرہے۔ وہ ہمارہے برتا وُمیں اس سٹیرینی کا ذائفہ چکھ لیے جوا بیان کی ملادت سے انسان كے اخلاق ومعاملات ميں بيدا ہوتى ہے - وہ خود ديكھ لے كداس دين كى رسمائى بيس كيسے الجھانسان بنتے ہیں ،کبیبی عادل سوسائٹی تیار ہوتی ہے۔کبیبی صالح معانشرت وجو دمیں آتی ہے ،کس ت درستھرا ا ورپاكيزو تمدن بيدا موتاب، كيي مح خطوط يرسلوم دادب ا ورفنون كانشو ونس موتاب، كيسا منصفانه ، تمهدر دانه ا وربے نزاع معانت بی تعاون رونما ہوتاہے۔ ا ورانغرادی و اجتاعی زندگی کا بربایو س طرح سد حرجا تاہے ، سنورجا تاہے۔اور معب لائیوں سے مالا مال ہوجاً تاہے ۔اس شہادت کا حق اس طرح ا دا موسكًا به كهم فرداً فرداً بهي ا در تومي حيثيت سيمي اپنے دبن كي حقانيت برمحبم شها دت بن حب تیس - ہما رسے افرا دکا کر داراس کی صداقت کا نبوت دے ۔ ہمارے گھراس کی خوس بوسے مهكيس اورهارى وكانيس اوركارفاني اس كى روشنى سے جگرگائيں ، ہمارے اوارے اور ہمارے مرسے اس کے نورسے منور ہوں - ہمارالٹریچراور ہاری صحافت اس کی خوبیوں کے سند بیش کے ۔ہماری تومی پالیسی اوراجتماعی سعی وجہدراس کے برحق ہونے کی روشن دلبل ہو۔غرض ہم سے جہاں اور جس حیشت یں بھی کسی شخص یا قوم کوس بقر بیش آئے، وہ ہما رسے شخصی اور قومی کر دار میں اس بات كا بنوت بالے كرمن اصولوں كو بهمت كيتے بين وہ واقى حق ميں - اور ان سے فى الواقع انسانى زندگ اسلح اوراعلیٰ ا ورار فع ہوجاتی ہے۔

"اس شہادت کی کی اگر ہوسکت ہے نوصوف اس وقت جب کہ ایک اسٹیٹ انھیں اصولوں بروت اتم ہوجائے۔ اور وہ پورے دین کوعل بیں لاکراپنے عدل وانصاف سے، اپنے اصلا می بروگام ادرا پنے حسن انتظام سے، اپنے باسٹ ندول کی فلاح وبہبو دسے ، اپنے حکم انول کی نیک بیرت سے ، ابنی ضامح داخل سیاست سے ، این راست بازانہ خارجی پالیسی سے ، ابنی شریف نہ جنگ سے اور اپنی وفادار صلح سے ساری ونسیا میں اس بات کی شہادت وے کہ جس دین نے اس اسٹیٹ کوجنم دیل ہے وہ در تھتیت انسانی فلاح کا ضامن ہے اور اس کی بیروی میں نوع انسانی کی بھلائی ہے۔ یہ ننہادت جب قولی شہادت کو سامت ہو جا اور اس کی بیروی میں نوع انسانی کی بھلائی ہے۔ یہ ننہادت جب قولی شہادت کے سام خال جا دور تب ہماری امت اس قابل ہوگئی ہے۔ اور تب ہماری امت اس قابل ہوگئی ہے۔ تب نوع انسانی پر بالسکل اتسام عجت ہو جا تہے ۔ اور تب ہماری امت اس قابل ہوگئی ہے۔ تب نوع انسانی پر بالسکل اتسام عجت ہو جا تہے ۔ اور تب ہماری امت اس قابل ہوگئی الم

ہے کہ آخرت کی عدالت میں بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کھڑی ہموکر شہادت دے سکے کہ جو کچھ ضور نے ہم کو پہنچا یا تفنا وہ ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا اور اسس پر بھی جو لوگ را ہ راست پر نہ آئے وہ اپنی کج روی کے خود ذمہ دار ہیں '' (شہاد ن حق)

بيمريهى قولى تبليغ بيرسب كي بعد بجرت كا وا تعه بيش آتا ہے۔ جومن كرين دعوت كے خلاف اعلان

من "علی شهادت" پر بر تنقید دراصل محوله بالا تعبیر کے پہلوسے ہے۔ جس بین شہادت کی ملکوبہ ادائلی کے لئے اس بات کو صروری قوار دیا گیب ہے کہ ایک شکل اسٹیٹ کی جیٹیت سے شرویت کا عملاً منظا ہرہ کیا جاسے ۔ ور نہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ شا بردی کا اپنی ذاتی حیثیت یں باعمل ہونا اس کے اپنے عقیدے اور مسلک کالازی تعاضا ہے۔ بوشخص دوسروں کو آخرت سے قراتا ہے اور تو دا آخرت سے نہیں گورتا، دوسروں کو خدا پرستی کی تلقین کرتا ہے۔ مگر اسس کی اپنی زندگی خدا پرستی کی ردح سے خالی ہے وہ داعی نہیں ، ایک مسخوہ انسان ہے ، اس کی دعوتی جدوج ہدموض کچید الفاظ کی تکرار ہے۔ اور صرف الفاظ کی تکرار سے ماور صرف الفاظ کی تکرار سے ماور میں سے ایس کی دعوتی جدوج ہدموں کو نظر میں بناہ اسٹی ہیں بناہ اسٹی اور شرب دول کی نظر میں بناہ اسٹی اور شرب دول کی نظر میں بناہ اسٹی سے داموں کو انسان کو است کہ بہب مدا ہمنت دو عمل کلام می را در نظر ایٹ اللہ سے سے امامت میں 14 میں میں اسٹی میں امامت میں 14 میں سے امامت میں 14 میں سے امامت میں 14 میں میں اللہ میں سے امامت میں 14 میں 14 میں سے امامت میں 14 میں

بنی بجرت کرتا ہے تواس کے معنی یہ ہوتے ہیں کداسس نے اپنی است دعوت پر اس حق کا فہادت دے دی جس کے لئے وہ بھیجاگیا تھا۔ نگر بہ بجرت کسی ملی شہادت کے بعب نہیں ہوتی ۔ ندکورہ بالانشم کی عملی شہادت تواسسی وقت مکن ہے جب زیر تبلیغ علاقے میں اجماعی معاملات کااختیار نبی کے اتھ میں آگیا۔ ہو۔اگراب ہوجا آنو ہرحت کی ضرورت ہی کیوں پیش آتی ۔ ہجرت تواسی لئے ہوتی ہے کہ خاطب قوم نے بنی کومطاع تسبینهیں کیا۔ ایسی حالت میں ان کے درمیان بذارسلامی اسٹیبٹ قائم ہونے کا سوال ہے ادر نہ لوگوں کے سالنے توانین ٹربعیت کامل مظاہرہ کرنے کا مگر ہی ہجرت قوم کو عداب کاستحق بنادیت ہے۔ اس سے معلوم ہواکہ اللہ تعیب لی کو انسانوں کے اوپر جوجت قائم کر نامطلوب ہے وہ صرت بلینی جدوبہدرسے پوری ہوجاتی ہے۔اگرایسا نہ ہو ناتو ہجرت کیبد بنی کی مخاطب قوموں کو ستی عذاب طهر اكرا مغيس بلاك يذكيا جاتا ـ كيونكه هجرت كسسى على ننها دن كيوب زنهيس موتى - بلكة قولى شها دت کے بعبد ہواکہ تی ہے۔ بے شک آخری نبی کی ہجرت کا واقعہ دوسرے انبیادسے سی مدیک مختف ہے۔ کیوں کہ آپ کی ہجرت کے بعد فوراً آپ کی توم پر کوتی آسمانی عذاب نہیں آیا بلکہ بعب دکومومینی کی تلوارسے سنکرین نبوت کا خانمدکیاگیا ۔اس ووران بیں آپ نے مد بندینے کر ایک اجماعی نظام قائم کرنے کی کوششن فرما لیّ ۔ نگر مدینہ بین مسلمانوں کا اجتماعی نظام بنانے کی کوششنش کا رشہا دِت کی کمیل<sup>ا</sup> کے لئے نہیں تقی ۔ شہا دت کا کا م تونی آ خسری مدتک کمہ بیل کردیکا تھا۔ اور اس کام کی تکمیل ہی کا يه نتجه خفاكه بجرت سے بہلے الميں أيُّها الكافرون كے نفظ سے خطاب كبا كيا، (كافرون) اس خطاب بيں سی بیدائشنی و کفر" کا ذکرنہیں ہے بلکہ اس کغرکا ذکرہے جو شہادت کی طلب اوراً دانگی کے بعب مشخفق ہونا ہے۔ یابک حقیقت ہے کہ خدر کبن کہ کاجب رم ہجرت ہی کے دقت مخفق ہوجیا تھا۔ ندک وہ مریند کی اسلامی اسلبط کے بعد متحفق ہوا۔اس کے سلادہ برنجی ایک واقعہ کد مربنہ بیں جو نظام بنا ، وہ س صرف به كدابل مكدى نظرون سے بهت دور نفاء بلكه اس وقت مك اس نظام نے كوئى ابسى سنكى مجى اختیار نہیں کی نفی حبس کو ندکورہ بالامعنوں میں علی نتہا دے کہا جاسکے یغز وہ بدرسب میں مشرکین کے اکثر سرار مارے گئے ا درجوفران کی تصریح کے مطابق ورمومنین کے ہاتھوں" اہل کمدکے اورخدا کا علاب تھا د تو ہ سمر) وہ ہجرت کے صرف ڈیڑھ سال بعدوا قع ہوآ۔ جب کہ زندگی کے بہت سے پہلوگوں کے عسلق <u>كة الخضوصلي الته عليه ولمنون كے تيرهويں سال ربيع الا ول كے مہينے ہيں مدينہ پہنچے -الگھ</u>سال رمضان سلند مربيں بدر كا معرکہ بیش آیا۔ س عیبولی کے اعتبار سے: قبابس ورود ۲۰رستمبر ۱۲۲ سے غزوہ بررسا المارج ۲۲۴)

تسریحیت کے احکام ابھی سرے سے نازل ہی نہیں ہوئے تقے۔ اور مدینہ کی ابت دائی ریاست بقینی لورپر ان نہام باتوں کاعلی مظاہرہ نہیں کوسی تھی ، جبس کو اورپر کی تشریح میں ضروری قرار دیاگی ہے ، بجری شہرا دت کی تکیل سے پہلے انفیں" راہ راست پر نہ آنے "کا مجرم ظہرا کر سزادے دی گئی۔ کیارسولوں نے وہ کام آخری مدیک انجام نہیں دیاجس کے لئے وہ بھیجے گئے تھے، اور اتمام حجبت کے بغیر ہی التّدیق لل نے ان کی مخاطب فوموں کو الم کردیا۔

بهر بهی نهیں ، بلکه آب کے علی ننها دت کے فلسفہ نے خود ننها دت حق کے نصور کو بدل دیا۔ اس نے شہادت کے کام کے رخ کو آخرت کے عذاب و تُواب سے بٹ کر دنیا کے عذاب و تواب کی طرف کردیا ہے۔ شہادت کااصل مقصد آخرت کی حقیقیں دکھاناہے۔ گراس تعبیر سفتہادت کے کام کوابک آیب كام بنادياجس كامقصديه ہے كەلوگوں كو دنىياكى تقىقتىن دكھائى جايئى ۔ اوپر جواقتباكس لميں نے درج کیا ہے ،اس کو ایک بارا دربیرھ جائیے ۔۔۔۔ اگریہ یوٹوسیا بالفرض مل بیں آجائے ادر آب فی الواقع زندگی کے تمام بین الانسانی اور مین الافوامی میب اور میں وہ مکل علی ننها دت دے والیں جس كاس عبارت مين ذكركي اليك ، توجمع بنك يك آب كس چيزى شهادت دب ك صرف اس بات کی شہا دت که اسلام اخلاق و معاملات کو درست کرتاہے۔ اس سے خوش عالی اور انصاف کی فغا پیدا ہوتی ہے۔ وہ معامشت تی بہبو داور سباس راسنبازی وجودیں لا ناہے۔ اگرتم نے اسلامی نظام كو اختيار نهُ كيا توممهاري بياست و معاشرت مگره جائے گا، تم آپس ميں پو كرنب ه ہوما ؤگے يغور كيجة كيابى وه چنر الى بين ويباك سائے والى دين ہے كيا ہزاروں رسول صرف اس لئے مسے كئے تعے کدوہ خدا پرستانہ غفائد کے دنیوی نیآ عج لوگوں کو دکھیا دیں۔ قرآن کی تصریحات کے مطابق شہاد كااصل كام ابل دسياكويه بتا نامے كە" اسسلام بى انسان كى اخر وى فلاح كا ضامن ہے؛ مگر آب نے اپن جدوجهد للى آخرى منزل برينيخ كيديع حباس چيزي ننهادت دى وه به كه اسلام مى انسان كى ذيوى فلاح كا ضامن ہے وحقیقت یہ ہے كه صرف يه وانعاز بريجنت تعبير كے علط موسے كاكا في نبوت ہے كه وه اسلام کوز مینی مسائل کاموصنوع بناکررکھ دیتی ہے اور اخر وی مسائل کا ذکر اگر آتا ہے نواس حیثیت ہے گویا وہ کاف کی حکمت علی (Practical wisdom) یا والٹبر کا اخلاقی خرصنہ ہے جس کامقصد ایک ایسی ذہنی بنیا د فرا،م كرنام حود نسياكى زندگى كوبېنر بنانے بى مدد گار ہوسكے ـ

" علی ننہادت" کا بیفلسفہ الگ سے وجود میں نہیں آیا۔ بید دراصل اسلام کی ندکورہ بالا تعبیر کا لازمی میتجہ ہے۔ حب آپ نے نشہادت کو ایک ایسا کا م قرار دیا جو ٹلاً کرکے لوگوں کو دکھا با جا تا ہے نو کو ن مہر ہم ابسی چیز ہونی چاہئے تھی سب کو عل" کی شہل دی جاسکے ۔ کا ہرہے کہ عقائدیا تفویٰ اورخشوع کی کیفیا وه جیزین نہیں ہیں جن کاعملاً منطا ہرہ کی اجائے۔ اور نہ جنت اور جہنم کسی کو دکھا ای جاسکتی ہیں۔

على مظا مرے كى چيز توصرف ده جلتى بيمرتى زندگى ہے جودني أيس نظر آتى ہے۔اس كے ستهادت کی تشریح کرتے وقت آپ کا ذہن ت درتی طور پر دنبوی وا تعات کی طرف مڑگیا ۔ ایک ایسا کام جس کا مقصد اخروی وانعات کی ننهادت نقا، وه آپ کے غلط تصور کی وجرسے دنیوی وا تعات کی شہادت بن گیا- کیونکه اُخروی حقیقنوں کی توصرف خبر ہی دی جاسکتی ہے۔ دکھا ہے کی چیز عالم ظاہر کے واقعات

ہیں نہ کہ عالم باطن کے وا تعات۔

پر این سن کرکواسلام کے محبوعے میں فٹ کرنے کے لئے عبی اس تسم کی تفییر صروری تھی ۔جب مجی آب اسلام کی کوئی تشریح کریں تو صروری ہوگا کہ اسلام ہے تمام معلوم ومنصوص اجزار کو اس میں سموئیں اوراپی تشریح سے انھیں ہم آ بنگ کریں ۔اس کے بغیر آب کی تشریح السلامی تشریح نہیں کہی جاسکتی، برضرورت مجا آب ے ذہن وعلی شہادت کے فلسفہ تک لے گئے۔ ناکر بہ تابت ہوسکے کہ شہادت کی ادائگی کے لئے ایک ہمگیب ر انفلاب بریاکنا صروری مے اس کے بغیراس کام کی تمبل نہیں ہوسکتی جوشہا دت کے عنوان سے ہمانے ا وبرفض كب اكياب - اسلامي تحريك كو دنيا كانظام مبل كرايك نيانظام ت ام كرن كا تحريك قرار دينے كيب تنبيغ ونتهادت كحكم كالبي تتشري كرني طروري تقى حب ببن تبليغ كراني اور نظام بدلي كاذق مٹِ جلنے اور دونوں ایک نظرآنے لگیں۔ گرضراکا دین ایک ایسا ہم آ ہنگ کل ہے جس کو اس نے کسال درص مکن کے ساتھ باہم تحد کیا ہے۔اس کے سی جزر کی تشری بن اگر آب فلطی کریں تووہ فوراً اسس کے دوسرے اجزاد سے مکرا جائے گی۔ اور بہ حکرا وّاس بات کاقطعی تبوت موگاکہ آب کی تعبیر خد اے دبن کی صحیح تعبيرتين ـ

سر بیراس کا نتجہ ہے کہ دینی حقیقتوں کے اظہار کے لئے اس کوجو بہتر بن الفاظ لمے وہ سب سیاسی توعیت کے تقے مثلاً معراج اسلامی تاریخ کامت ہورترین دا تعہد تقرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا مقصد" آیات الله" کامن بده تقا- مدیث بساس تی فصیل بیلتی ہے کہ اس فریس آپ کو عالم اوی کے سمیے خداکی اس دوسسری دنیا کا منا ہدہ کرایاگیا، جہال درشتے ہیں ،جہاں جہنا وردوزخ ہے جہاں منے کے بعب دانیان پہنچا دیا جا ناہے۔اس سفریس آب کو خدا وند دوالحلال سے ہم کلای کا شرف بختاگب جس میں موجودہ نمن ازیں فرض کا گئیں۔سورہ بقرہ کی آخری دوآیننی تعسبہم فرماتی گئیں۔ شرک سے سواد وسم گنا ہوں کی نجشش کی امید دلائی گئی ، بہ بت یا گیا کہ براتی کرنے والے کو توانٹ اُسی بدلددیا جا آ اہے جتنااس اسلا

نے کیا ہے ۔ گرنیکی کرنے والے کواس کے اصل عل سے زیادہ انعام ملت ہے۔

گرزبر بحث تعبیر کے لئے معراج کے اس نصوریں کچھ زیادہ سکین کا سامان نہیں۔ اس کوشکایت ہے کہ ۔۔۔۔ معراج کی رات کی ایمیت بعض دینیانی بحثوں میں گم ہوکر رہ گئی ہے۔ کم لوگوں کوس وم ہے کہ اس رات میں انسانیت کی تعمیر کے لئے کتنا عظیم الشان کارنا مدانجا م پایا " اس سغر کی نوعیت کا تعارف یہ ذہن مندر صدفی بل الغاظمیں کرتا ہے۔

"اصل بات بہ ہے کہ یہ کر ہ زمین حبس پر ہم آپ رہنے ہیں ، خدا کی غظم الت ن سلطنت کا ایک جھوٹا ساصوبہ ہے ۔ اس صوبہ ہیں خدا کی طرن سے جو پنچہ بھیج گئے ہیں ان کی حیثیت کچھاس طرح کی سمجھ لیھے جھیے دنیا کی حکومتیں اپنے اتحت ملکوں ہیں گورنر با وائسرائے بھجا کتی ہیں ۔ ایک محاظ سے د ونوں میں بڑا سمب ادی فرق ہے "

آخری نفره کوپڑھ کر بغک ہر محسوس ہوتا ہے کہ اس کے بعب دوہ" فرق" بتایا جائے گا ،جوتفیقةً دونوں کے درمب ان ہے۔ بینی ایک کا تعلق دنب کی نعمبرسے ہے اور دوسرے کا تعب ق مزت کی تعمیرسے مگراس کے بعد جو الفاظ درج ہیں وہ یہ ہیں :

" دنیوی حکومتوں کے گورز اور وائسرائے محض انتظام کی کے لئے مقررکئے جاتے ہیں۔ اورسلطان کا منات کے گورنر اور وائسرائے مقرر ہوتے ہیں کہ ان کا کومیح تہذیب، پاکیزہ اخسلات اورسیج علم وعلی کے دہ اصول تبایئں جوروشتی کے بینار کی طرح انبانی زندگی کی مشاہراہ پر کھڑ سے ہوئے صدیوں تک سیدھا راستہ دکھاتے ہیں 4 دمواج کی رات ،

معراج کا مرکورہ بالاتعارف اصلاً غلط منہیں ہے۔ بیں صرف یہ کہنا چا ہتا ہوں کہ اس کے تعارف کے لئے زیر بجٹ فرہن کو جو بہترین الغاظ سلے وہ وہی تھے جس میں یہ وا تعیب یاسی غلاف میں بہتا ہوا نظر آنے لگا۔ حالا نکہ فرآن و حدیث کی تفضیلات کے مطابق اس وا قعر کا اصلی بوعالم آخرت کا شاہدہ ہے نہ کہ نظام دنیا کی تعمیر - بہتعبیران ندکورہ تفصیلات کا بھی ذکر کر تی ہے۔ گروہ اس کے نز دبک کیفیت معراج سے نہ کہ نظام دنیا کی تعمیر والی چیزیں میں اور معراج کی حقیقی اسمیت کیفیت معراج میں نہیں بلکہ تقصد معراج میں ہیں جائے کی دان بہتیں کی دونہ تبدید کی دونہ جو الله جیزیں میں اور معراج کی حقیقی اسمیت کیفید سے دونہ کی دونہ کی دونہ ہیں۔

ذر مَنبت کا یہ فرق و ہاک اورزیا دہ نساباں ہوگیا ہے جہاں دہ بنیادی "اصول" بنائے گئے ہیں جومعاری کے " اصل مفصد" کی حبتیت سے بنی سسلی الٹر علیہ دسلم کو دستے گئے نفے۔ یہ "چودہ اصول " ہیں اور اس لئے دستے گئے ہیں تاکہ ان پر" انسانی تمدن واخلان کی تعیہ "کی جائے۔مصنف کے الفاظ ہیں اور اس لئے دستے گئے ہیں تاکہ ان پر" انسانی تمدن واخلان کی تعیہ "کی جائے۔مصنف کے الفاظ ہیں اور اس لئے دستے گئے ہیں تاکہ ان پر" انسانی تمدن واخلان کی تعیہ "کی جائے۔مصنف کے الفاظ ہیں اور اس لئے دستے کے الفاظ

میں \_\_\_"اسلام کی تحریک ایک اسٹیٹ میں تبدیل ہونے کوتھی ۔ اس سے اس اہم موتع پر ایک نیا پر واز تقردا ورنتی ہدایات دینے کے لئے پادست ہ کا تنات نے آپ کو اپنے حضور میں طلب فرمایا ۔ مندرجہ بالاچودہ اصول درج کرنے کے بعب د مضمون کے آخریں لکھتے ہیں ۔

« به جوده اصول جومعراج كى رات بن الخضرت صلى الشّر عليه وسلم كودئے كَا تقا ، ان كامتيت صرف اخلاقی تعلیمات ہی کی ندیقی ۔ دراصل بداسسلام کا بینی فیٹو تھا۔ اوروه پردگرام تعاجس پرا بالآنے والے زمانے میں سوپ منٹی کی تعمیر کرنی تھی۔ یہ ہدایات اس وقت دی گئی تفیں جب آپ کی تحریک عنقریب تبلغ محرحلہ ہے گزرکر حکومت اور سیاس اقتدار سے مرحلہ میں قدم رکھنے والی تھی۔ لہذا اس دور کے شروع ہوئے سے بہلے پر بتا دیاگیا کہ خدا کا بیغبرکن اصولوں پر تدن کا نظام قائم کرے گا۔ اسی میے معراج میں یہ مها نکات مقرر کرنے کے ساتھ ہی اللہ تعالی نے تمام بیروان اسلام کے بیے پانچ وقت كى ناد فرض كى تاكة جولوك اس بروگرام كوعملى جامه بهنائے كے ليے الطيب ان ميں اخلاقى انضباط سيدا مو اوروہ خداسے غافل نمونے یائیں۔ مرروز پانے مرتبدان کے ذہن میں یہ بات تازہ موتی رہے کہ وہ خود مختار نہیں ہیں . بلکه ان کا حاکم اعلی خداہے جس کو انھیس اینے کام کاحساب دیناہے ، رمعاج کی رات یہ چودہ اصول سورہ بنیا سٰرائیل کے نبسرے اور حیاتھے رکوع سٰے لئے گئے ہیں۔اس سے قطع نظر كديه بدايات معراج كے سفريس ملى نفيں با و واس سے الگ نازل ہو تبن، سوال بہ ہے كہ اسسلام كى تحريك اسٹیٹ میں تب دیل ہونے والی ہے۔ اور تب بغ کے مرحلہ سے گزرکر حکومت اور سیاسی اقتدار کا مرحلہ بیش آنے والاہے'' گرجو ہدا بات دی جار ہی ہیں و ہسب کی سٹنخصی اور اخلاقی نوعیت کی ہیں ۔ كونى تعنص سوره بنى اسائت ل كالمتعلقة حصد كول كر ديكيد سكتاب كدان بدايات بين سے كوئى ا يك اليي نهيس محبس كا قانون اورسياست سے براہ راست تعلق ہو۔ بيلے اصول كوالبتدان الفاظ بیں سیاسی بنانے کی کوششش کی گئے ہے <u>"</u>اقتدار اعلیٰ میں اس کے ساتھ کسی کی نشرکت کیے ہے۔ مگر بیصاحب نشری کی ابنی ایجادے - قرآن کے متعلقہ حصہ بن اسس کاکہیں ذکر نہیں - بیر عراج کی اس کھنوں تشريح كانينجه يه مواكه بإنج ونت كي فرضَ نسازين اخلاقي الضباط "يبيداكرن كا ذريعه بن كُبيُن - ان كامقعيد به جوكياكه استمدنى بروكرام كوعل كاجامه بهناف داله بناكام تعبك طريقة ساكري!

کریے کا کا م اب میں بتا وں گاکہ ندکورہ بالاتشریح دین کے مطابق اس وقت کرنے کا کام کیاہے۔ اسس ۳۲۷ سلط بیں جمال تک پاکستان کا تعلق ہے۔ وہاں مولانا مود ودی فانون شربیت کے نفاذی جوہم چلارہے ہیں اس کوٹ کلا بیں درست جمعتا ہوں۔ پاکستان ایک سلمان ملک ہے۔ اور آزادی کے بعد اصولی طور پر وہاں کی آبادی کو بداختیا رحاصل ہوگیا ہے کہ وہ اپنے یہاں جب طریق زندگی اور جب نظام معا شرت کو چاہے رائج کرے۔ ایسی حالت یں پاکستان کی است مسلم کا یہ فرض ہوگیا ہے کہ وہ اپنے درمیان حالمی نظام امارت قائم کرے اور اس کے تحت زندگی کے تمام شعبول کو اسلامی احکام و قوانین کے مطابق منظم کرے یہ تاہم نفاذ شربیت کی مہم میں حکمت تدریج کو معوظ رکھنا لازمی طور پر مزودی ہے۔

اس کا کیستال غلاف کعب (۱۹۳۰) کاستاری و دور این و ورا حدید دوره این اسکی ایک شال غلاف کو دوره دوره اسکی ایک شال غلاف کعب (۱۹۹۳) کاستاری این اسکی ایک تعزید کی شکل میں ہوائی اڈے کیستی ایک وہ دوالا کیا گیا اور الکوں آ دمیوں کے جارس کے ساتھ کم دوالا کیا گیا اور الکوں آ دمیوں کے جارس کے ساتھ کم دوالا کیا گیا اور کا کاستاری سے کو کان استان خاجس کا بیتی سے کہ بینی ایک عوامی تماست خاجس کا بیتی دیا ہیں اللہ میں اللہ میت اور عمیت رسول کا شوت نہیں نے ، آج ان کا فتوی یہ ہے کہ فلاف کعبہ کا یہ جلوس ایک" فیر غلم "کا مظا ہرہ تفاجو بہت بڑے پینا ہوا ہور بین رونم ایوا ورجولاگ اس حلوس ایک" فیر غلم "کا مظا ہرہ تفاجو بہت بڑے پینا ہوا ہوں ہیں دونم ایک وہ کا نظا نداز کو گیا ہوا کہ ایک کی ہے ، جواس کے تمام بہترین پہلوتوں کو نظا نداز کو گیا ہور بین الا کراسی مقام پر بینیت کو یا" مکھیوں "کری ہے ، جواس کے تمام بہترین پہلوتوں کو نظا نداز کو گیا ہیں جو نہیں بالا خراسی مقام پر بینیت بین است ایک استان کیا ہے کہ کہ کا معام بہترین بالا خراسی مقام پر بینیت بین استان کیا ہے کہ کا معام کی دورہ باس قیم کے والی کا خوالی کا تو بین کا وہ کا کہ کا کیا ہور خوالی دیان اور ان کا اصطلاحات بدل جاتی ہیں جو نین کو خوالی دیتی تھی وہ اب خیر غلم بن جاتی ہیں جو نین کی دورہ بین کی دورہ بال کیا ہور خوالی دیتی تھی وہ اب خیر غلم بن جاتی ہیں جو نین کا میاں کو سیاسی ایمیت نظا کہ کیا تھی وہ اب خیر غلم بن جاتی ہیں جو نین کو میاں اور عیب دکھائی دیتی تھی وہ اب خیر غلم بن جاتی ہے۔

مندستان میں ہیں جو کام کر ناہے اس کو میں جند شقوں میں تعنیم کرکے الگ الگ عنوا نات کے تحت بيان كرون كاـ

ربهل بات يدكه ممان فائض اور ذمے دا ريون كوا داكريں جو ذاتى طور ركيى مومن سيمطلوب مونى ہیں صیح معنوں میں منداکے عبادت گرزار بنیں، ہمارے جان اور مال میں خدا کا جوحن عائد ہوتا ہے اسس کو بشیک شمیک ا دا کریں اور اخلاق ومعاملات میں ان تمام یا بت دبوں کو اختیار کریں جواسسلامی شریعیة میں شخصى زىر گى سے تعلق بيان كى كئى ہيں۔

٧- دوسری چز جومندستان كيسلانول پرتسرى ولفيدك حيثيت سے عائد موتى ہے و متعلم ہے جب کو قرآن میں اعتصام مجل اللہ (آل عمران - ۱۰۳) کے الفائل میں بیبان کیا گیا ہے - اس چیز کی اہمیت آتنى زياده بيك كرتين سلمان أركسي" فلاة "من مول ، تواس موقع كے ليے بھى حكم بيك وه اپن جاعت بنالیں اور ابناایک امیرتقرر کرلیں ۔ (مسنداحمد بروایت عبدالترین عمر)

منظيركامطاب برب كمسلان الك الك الك الديول بسبي بوئے يا متفرق نه بول بلكدابك كروه ک شکل میں از ندگی گزاریں ۔ان کاایک منتخب امیر ہوجب کی سب اطاعت کرَتے ہوں -ان کاایک مركزى اداره ہوجهال سے انعیں ہدا بات دى جاتى ہوں موحود ہ حالات ببرس درجه كت تنظيم ماسے لتے مکن مواس درجگ ایک تنظیم بریا کرنا ہارے اوپر ایک شرعی فریضہ ہے۔ اوراس فریضہ سے مند وسنتان کے سلمان اس وقت کگ مبک دوشش نہیں ہوسکتے جب تک وہ علاً اسپے دوسیاک الیسی ایک تنظمت ائم نکرلیں ۔ اور اس کے ماتحت اپنے اسسلامی فرائض کو ا داکریں - تینظیم ہل ایمان کی ذیوی ضرورتوں میں سے ایک ناگزیرضرورت ہے ،جباکہ صدیت میں ایک او ہواہے:

واياكم والشعباب وعسليكم بالجماعة ين متفرق بونيس بجوا ورجاعت كواورسب ساتة مل كررسين كولازم يمجور

عن معاذب جبل قال قال رسول الله صلى مصرت معا فسي روابيت مي كمني صلى السُّعِليوكم الله عليه وسلم ان الشيطان دسب الانسان في فراياكم بم طرح بميرياتها بكرى وكير التابها كا كن سب الغنم يا خذ الشاة القاصية والناصية ورع شيطان النان كابعير يله، تم الك الك الك الدين والعامة (احمل)

اجتماعیت، اسسلام بی لازمی طور برمطلوب ہے گراس حکمت دراصل وہ ا جماعیت مرادمے۔ جوسادے اہل اسلام برشنمل ہو۔اس سے متر درصے کی اجتماعیت کواس کامصداق عمران درا صل است بی فرزبندی پیداکرنا ہے - اس کامطلب برنہیں کہ کمل اجماعیت کے طہور میں آنے سے پہلے کوئی اجماعیت

قائم نہیں ہوگی یقیناً اس سے پہلے بھی جماعیٰں نہیں گی۔ گران جماعتوں کی حیثیت دراصل مطلوب اسلای اجتماعیت کے دیائت کو نہیں ہے ،جوانقرادی اجتماعیت کے دیائر منام کی نہیں ہے بلکہ دہ مطلوب اجتماعیت کو نہیں اکرنے کی گوشش ہے ،جوانقرادی کوششن کی شکل میں بھی۔ اگر دوسرے نوع کی اجتماعیت کوششن کی شکل میں بھی۔ اگر دوسرے نوع کی اجتماعیت کے بارے میں تصور واضح نہ ہوتواس کا شدید اندلشیہ ہے کہ اجتماعی کوشش کو اصل اسلامی اجتماعیت کا دیائے مقام سمجھ لیاجائے اور اس سے نکلنے کو ارتدا دے ہم عنی سمجھ یا جانے لگے۔

موحوده حالات بن ہماری اس اجماعیت کا مقصد به ہوگا کہ حسب استطاعت ہم ایک تنظیمی وصدت بن نسک ہوں تاکہ ہمارے تمام دبنی اور بی کام اجماعی مصالح کے تحت انجام پایئی - ہمارادارالفقا اور بیت المال ہوجس کے تحت لوگوں کو شعری سائل بنائے جائیں۔ باہمی قضایا کا احکام اسلامی کے مطابق فیصلک جائیں ہتب بغ مطابق فیصلک جائیں ہتب بغ مطابق فیصلک جائیں ہتب بغ واثنا عت کا کام منظم طور برانجام دبا جائے، مکا نب و مدارس اور مساجد و مقابر کی دیکھ جال ہو، نوئلوں کی حفاظت و تربت کی جائے۔ و غیرہ و غیرہ ۔

نفذ کا ایک مسلہ یہ ہے کہ " شرعی معا لات میں میانوں پر غیر سے ماکم کا حکم نوا ہ فا ہراً نافذہ و جائے گر باطناً نا ف نہیں ہونا : مثلا ایک غیر سے حاکم ایک مسلمان کا لکاح فنے کرسے توخوا ہ اس کا پیما حکام شرعی کے مطابق ہی کیوں نہ ہو جائے لیکن در حقیقت نداس کے فئے کرنے سے نکاح فنے ہوگا۔ اور مذشرعاً عورت سے لئے دوسر شخص سے نکاح کرنا جائز ہوگا۔ اگروہ فئے کرنے سے نکاح کرنا جائز ہوگا۔ اگروہ لکاح کرے گا تواس کا لکاح باطل ہوگا، اوراسلای نفریت کی نگاہ بیں اسس کی اولا دناجب نز اولاد ہوگی۔ گویا فقنا و نفری حاصل کرنے کے لئے اسلامی قاضی کا ہونا ضروری ہے۔ بھراسی کے ساتھ فقہاد یہ ہوگی۔ گویا فقنا و نفری حاصل کرنے کے لئے اسلامی قاضی کا ہونا ضروری ہے۔ بھراسی کے ساتھ فقہاد یہ کہتے ہیں کہ اہل فتہرب کرنے تا فنی و ہی ہوسکتا ہے۔ می کا قرو و ضلطان ہوجا تا ہے۔ مگر قاضی کو اس کو طاکر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ غیر محکومت کے اندر رہنے ہوئے قضا و نوری ہو سکتا ہے۔ اورت منی کو عامر سین کو طاکر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ غیر محکومت کے اندر رہنے ہوئے قضا و نی ہوسکتا ہے۔ اورت منی کو عامر سین بھورتو در مقر نہیں کر سکتے۔ بلکھ مرف حکومت ہی اس کا تقرر کر سکتی ہے۔ اور حکومت ہی وہ جو اسلامی ہو۔ اس لئے اب بمارے سے دوہ واسلامی ہو۔ اورت اللی ہو۔ اس لئے اب بمارے سے دوہ واسلامی ہو۔ اورت اللی ہو۔ اس لئے اب بمارے سے دوہ واسلامی ہو۔ اور ت اس کا تقرر کر کر بی با بھراقت دار کو بدل کواسوں کی کومت نام کریں۔

ابک خاص عنی بس ہے۔ یس بہاں امام بن بزار صنفی کا اقتباس نقل کرول گا۔

اجتم اهل البلدة ووت موارج لأعلى القضاء كا يصح لعدم الضرورة وال مات سلطانهم واجتمعوا على سلطنة رحبل حاذ للضرورة

این شہرنے جمع ہوکر فضاد کے لئے سی تعص کو آگے بڑھایا تو یہ صحے نہیں ہے۔ کیوں کہ ضرورت داعی نہیں ہے۔ لیکن اگر بادر شاہ مرحائے ادکری شخص کی سلطنت پر سب لوگ مجمع ہوجا گیں تو یہ جب کڑے کیوں

ضرورت داعی ہے۔

نتا وی بزازیہ ،کتاب ادب القامنی د برحات یدنتا دی عالمگیری جلدینم ، مطبوع مصر ۱۳۱۱ حد ، صفح ۱۳۱ مع ، مسفح ۱۳۱ مع معلوم ہواکہ ان دد نول فسسم کے معاطات میں فرق کرنے کی وج " ضرورت "ہے بعین سلطان کے تفر رکے لئے عامی مسلمین کی آراد کی ضرورت ہے ۔ اس لئے وہ اپنی رائیس دے کراس کا تقرد کرتے ہیں ۔گرقامنی کے تقرد کے لئے ان کی را بوں کی ضرورت نہیں کیونکہ سلطان خوداس کے تقرد کے لئے موجود ہے ۔ علامہ ابن عابدین صاحب روالخنار نے بزازیہ سے اس مسئلہ کونقل کرکے لکھا ہے ؛

بہت کلہ (کہ عاملیان کاکسی کو قاضی بنا ناصیح نہیں ہے) اس موفع کے لئے ہے جہاں اسس کی ضرورت نہیں ہے ورنہ عار ہُ مسلین کو تولیت قضاد کا بھی اختیار ہے۔

قلت وهذا حيث لاضرورة والافلهم تولية القاضى الضاً

ر د المخت ر، حلد حیب رم، کتاب القضاد مطلب فی حکم تولیت القضاً فی بلا د تغلب علیب الکفار ص ۴۷۷

مطلب یہ ہے کہ ایسی حالت بیں جب کہ آقامت ناضی کے گئے مسلمانوں کی ضرورت نہ ہو عائے مسلمین کو ہم قاضی هیے نہیں ہے۔ لیکن اگر ضرورت ہوتو پورسٹلہ یہ ہے کوف لھم تولیت القضاء بین عائے مسلمین کو ہم طرح آقامت مسلمان کا تی ہے، آقامت قاضی کا بھی حق ہے۔ مسلمان جبن شخص کی حیثیت قضائی برشفق ہوجا بھی وہ نثری حیثیت سے قاضی قرار پائے گا ( یعدید القاضی قاضیاً بہتر اضی المسلمین ، ردا لختار ، عاول ، صفو ۲۲۸) اصل بہ ہے کہ تمام مناصب شرعبہ کے قیام کا منبع ومصدر حقیقة عامیہ سلمین ہی ہیں۔ اسلامی فلافت کی موجود گل میں جو کہ خلیف کو مسلمانوں کی ولایت ماصل ہو جاتی ہے اس کے وہ نیا بیتر عن المسلمین یا والی سی تعص کو فاضی مقرر کرتا ہے اور وہ صبح ہوتا ان کے حقون کا استعمال کرتا ہے ۔ اگر خلیفة المسلمین یا والی سی تعص کو فاضی مقرر کرتا ہے اور وہ صبح ہوتا ہوئی بیت کی وجہ بیرے کہ وہ فاضی مقیقة مسلمانوں کی طرف سے نشر عامل کو یہ حق ماصل ہونا ہے کہ وہ قاضی مقرد کرے اور اس تقریک بعد وہ قاضی حقیقة مسلمانوں کی طرف سے نشر عامل کو یہ حق ماصل ہونا ہے کہ وہ قاضی مقیقة مسلمانوں کی طرف سے نشر عامل کو یہ حق ماصل ہونا ہے کہ وہ قاضی مقیقة مسلمانوں کی طرف سے نشر عامل کو یہ حق ماصل ہونا ہو کہ وہ قاضی مقیقة مسلمانوں کی طرف سے نشر عامل کو یہ حق میں بہنا پر فقہا و یہ کہتے ہیں کہ خلیف اس تقریک بعد وہ قاضی حقیقة مسلمانوں ہی کا نائب ہونا ہے اسی بہنا پر فقہا و یہ کہتے ہیں کہ خلیف اس کو یہت میں برنا ہے کہ وہ قاضی حقیقة مسلمانوں ہی کا نائب ہونا ہے اسی بہنا پر فقہا و یہ کہتے ہیں کہ خلیف اس کا موالم کا ساملان

اور والی کے انتقال سے اس کا مقرر کردہ قاضی منصب قضاد پر بیستون نائم رہاہے کیوں کے قیقہ اس کو پینسسب عامر مسلمین کی طرف سے السبے اور وہ بیسنور دوجود ہے۔ اس لئے جہاں سے اس کو بینصب ماس ہوسکا ( الماحظہ ہوا ہے جسب وہ موجود ہے تو نولیف یا والی کے مرفے سے اس کا منصب فوت نہیں ہوسکا ( الماحظہ ہو بدائع الصنائع ، (مصر : ١٩١٩) جلد ، ص ١٦، بیان ما بخرج به القاضی عن القضاد)

۳ نیسری ضروری چیز و ہی ہے جس کو ہیں نے پہلے" شہادت و تبینے "کے عنوان کے تحت بیان کیا ہے بینیاس ملک کے غیر سلموں کے سلسنے دبن اسلام کو بیش کر نا۔ان کے ساسنے من در اور مبتنر بن کر کھڑا ہونا۔ ختم نبوت کے بعدم سلمان بنی کے قائم تھام ہیں۔وہ اہل دینا کی طرف مبعوث ہیں اور ہم اس توم کی طرف مبعوث ہیں جہاں ہم برین کام ہے مبعوث ہیں جاس بال ہوئے ہیں۔اس لئے یہاں کے باحث ندوں کی نسبت سے بہاہم ترین کام ہے جوسلمانوں کو اس ملک میں انجام دینا ہے۔ اپنی بہترین المبیت اور دہترین طاقت کو استعمال کرکے آئیں اس ملک کے لوگوں کے سامنے سے حد تک اسلام کورکھ دینا ہے کہ قیامت ہیں کو تی یہ نہم شوع کر آس کو اس کو کی خبر نہیں تھی۔ہم کو انتہائی خبر خواہی اور حق لیہ ندی کے سامنے میں کہ خواہی کو در تا بہترین کے سامنے اور اس ملک کے ایک ایک شخص تک اسلام کی آواز انتہائی کو تراور تا بل برسہا برسس تک جاری رہے اور اس ملک کے ایک ایک شخص تک اسلام کی آواز انتہائی کو تراور تا بل قبول شکل میں بہتے دے۔

یے ایک نہایت صبر آن ماا ورطویل ترین عل ہے۔ جو بہترین صلاحیت اور بے بین ہا قت چاہما ہے۔ جو بہترین صلاحیت اور بے بین ہے۔ بھراسس راہ بیں وہ سب کچھ بیش آسکا ہے جس کو ہم اسسلامی دعوت کی تاریخ میں پر مصفے رہے ہیں۔ مگرایمان اور عزیمت کا لقاضا بی ہے کہ اس راہ میں خواہ جو کچھ بیش آئے۔ بہر حال اسے جاری دکھا جائے بہاں نک کہ الٹر تعالیٰ لوگوں کے دل ہما رہے بیغام کی فبولیت کے لئے کھول دے با ہما رہے لیم کو تی سبیل بیدا فراوے۔

مندستان کے سلمال جن حالات میں ہیں ،ان حالات میں ان کی بہی ذمہ داری قرآن و حدیث سے تا بت ہوتی ہے۔ نہی علمائے امت نے سمجھا ہے اور اس طرح کے حالات میں لینے والے مسلمانوں نے ہمیشہ اسی ڈھنگ سے اپنی شرعی ذمے داربوں کو اداکرنے کی کوششن کی ہے۔

یہ جبد کام جو ہیں نے اوپر سیان کئے ہیں ان کا ایک حیشت یہ ہے کہ ان کے ذریعہ ہے ہم اپنی ذمہ داریوں کوا داکر ہیں گے۔ جو سلمان ہونے کی چیٹیت سے خداکی طرف سے ہمارے اوپر عائد ہوتی ہیں۔ دوسرے یہ کداگر ہم نے تعبیک تعبیک ان ذمے دا ربوں کی نغیبل کردی تو یہ چیز ہمارے لئے خداکی نعریت کو کھینچنے والی ہوگ ۔ بندہ اپنے رب کے احکام کی تعبیل کرکے صرف اپنے ذمن سے سبک دوشس نہیں ہوتا کھینچنے والی ہوگ ۔ بندہ اپنے درب کے احکام کی تعبیل کرکے صرف اپنے فرمن سے سبک دوشس نہیں ہوتا کی سے سبک دوشس نہیں ہوتا

بلکه اس کے ساتھ وہ زبین وآسمان کے مالک کی عنایات کا سنحی قرار پاتا ہے۔ فداکی نصرت اسس کی مطرف متو جہ بہت ری طرف متو جہ بہت ری مطرف متو جہ بہت ری الارض و را خرت میں جنت کی ورا ثنت ہے۔ بہت ری کا مبالی کا اصل را زبہی ہے کہ ہم انفرادی اور اجتماعی حیثیت سے اپنی زندگی کو خدا کی مرضی کے مطابق بنائیں. اس کے ذریعہ ہما رہے گئے کا مبالی کی را ہیں کھل سکتی ہیں۔ اس کے بغیر محض کوئن سیاسی ہم یا کوئی انفت اللی پروگرام ہما رہے سائل کوحل نہیں کرسکتا۔

اس سلسے میں ایک اور بات سمجد لینی جاہئے۔ اور جو مختلف کام میں نے بیان کئے ہیں اس کا طلب
بنہیں ہے کہ ہماری عمل اور دعو نی جب موجہ اس طرح بالکل ایک تکی بند می فہرست کے مطابی جاری ہوگا۔
عمل اور دعو تی جدوجہ دایک بھیلی ہوئی چیزہے جو کسی منطق لکیر کی لازی دعایت کرتے ہوئے نہیں جلی بلکہ
عمل اور دعو تی جدوجہ دایک بھیلی ہوئی چیزہے جو کسی منطق لکیر کی لازی دعایت کرتے ہوئے نہیں جلی بلکہ
عمل اور دعو تی جدوجہ دایک منف طف ورت ام کریں کہ ہمارا عملی بروگر ام بھی تعین ہوجائے ۔ اور تمام منز عی
شری ذمہ دار یوں کا ایک منف طفورت ام کریں کہ ہمارا عملی بروگر ام بھی تعین ہوجائے ۔ اور تمام منز عی
تقاضے بھی اپنی اپنی جگہ حاصل کر لیں ۔ برمئلے کی علی تعین ہے نہ کہ اس کی دعوتی تشریح ۔ اگر مشکلی علمی
حیثیت اپنی صبح اور تعین شہوری کے سامنے ہو تو اس کی جدوجہ داخل ہری طور پر مختلف اس ورتی اس کے بیاد میں موجود نہیں تھا۔
اگر سنگلہ اپنی علی حیثیت ہیں تعین نہ ہو، یا ہو تو غلط شبکل ہیں، تو ایس صورت ہیں آدمی غلط ہم توں ہیں
مطلفہ لگتا ہے ۔ حتی کہ بعض اوقات اس کا صبح کا م میں حقیقہ اس نے اندرایک غلط بہولئے ہوئے ہوئے ہوئے کہ والے ہوئے کہ موتا ہے کیونکم اس کے بیجھے صبح ذبین موجود نہیں تھا۔

## قبول عن كى ركاويں

چیزنان کوبے سا ور ظاہر ہیں بنا دیا ہے۔ ان کی سطحیت پندی نے انجیں ایسی نظروں سے محوم کردیا ہے جولطیف حقائن کا ادراک کرسکیں۔ وہ صرف سانے کی چیزی دکھیسکتے ہیں، گہری فیقتوں کا سن ہدہ کرنے کی طاقت ان ہیں نہیں رہی۔ حتی کہ موجودہ زمانے کی سطجت بہرت سے واقعات کو حیبا ہے کا بردہ بن گئی ہے۔ ایک مرتبدا یک بزرگ نے ایک تقریر کے بارے ہیں اپنا تا نز کا ہرکرتے ہوئے کہ دہ صوف '' ایمان ویقین جیے ابل رہا تھا '' حالا نکہ اسی نقر برکے بارے ہیں میراقطعی احساس یہ ہے کہ وہ صوف خوشس بیانی تھی ، اس سے زیادہ اور کھے نہیں۔

سطیب پندی کا یہ مرض جب کسی کے اندر پیدا ہوجائے تو دلائل کا وزن محسوس کر نااس کے لئے مشکل ہوجا آہے۔ اپنی بین موجسے وہ غیرا دی حقائی کا ادراک کرنے سے عاجز رہا ہے۔

یہ ایک واقعہ ہے کہ اسلام کی لمبند ترحقیق توں کو وہی شخص پاسکتا ہے جو د نہا اور دنیا کی چیزوں سے اپنی آب کوا ویر اٹھا چکا ہو۔ جو اس سے اوپر نہ اٹھ سکے اس کے عین سرکے اوپر حقیقت کی آواز گوئی رہی ہوگی 'گراس کو گرفت کرنے کی طافت سے وہ موگا۔ اس کے پاسس وہ کان نہیں ہوں گے جن سے وہ سنے اور وہ دل نہیں ہول گے جن سے وہ سنے اور وہ دل نہیں ہوگا جب سے وہ اسے مجھے۔ اعلیٰ ترین دلائل پالینے کے با وجودا سے اپنی خیالات پر نظر ثانی کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی ۔ وہ برسنورا نپ انوس دائر سے ہیں پڑا رہے گا جودا سے بیت خراس کی اس موس میں بنلا ہو عین ان انتظامات کے درمیان وہ صحت و طاقت سے مور مر ہتا ہے۔

میں جوئسی مہلک مرض میں بنلا ہو عین ان انتظامات کے درمیان وہ صحت و طاقت سے مور مر ہتا ہو جائے توروث تی اور ہوایت کے سارے واقع شیک اسی طرح بے جسی کا مرس جب کس کے اندر بیدا ہو جائے توروث تی اور ہوایت کے سارے واقع اس نہیں کرسکتا۔

۳-اس سلط کی ایک اور جیز شخصیت پرتی ہے بعض مرتبدایا ہوناہے کہ آدمی شخص سے بر ی طرح مت اثر ہو جانا ہے ۔ اس کی ہر بات اسے سیح نظراتی ہے کسی سنلے کے بارے میں وہ جو کہ دے ، اس کو دہ آخری حقیقت سمجھناہے ، وہ اسس کوغیر شعوری طور پر سیاری کا درصد دے دیتا ہے ۔ وہ یا تو اس کے سواکس کے خیالات کا مطالعہ نہیں کرنا ۔ اور اگر کرتا ہے تو ایک مخصوص ذون بن جانے کی وجسے اس کو کسی و درسرے کی بات بسند ہی نہیں آئی ، جیسے سی کی زبان بیٹھی ہوگئ ہوتو اس کو دو سرے مزوں کا احساس نہیں ، ہوگا ، بیسب کچھ اکٹر اوقات بالکل بے خبری بیں ، و تا ہے ۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں دین کی فاظر ایک شخص کی ت درکر رہا ، ہوں ۔ مالا نکہ درحقیقت وہ شخصیت پرسنی کے مرض میں بتلا ہو چکا ہوتا ہے جو آدمی کے نسب کی وجود کے لئے دی اورسس کے مرض سے میں زیا دہ بہا کہ ہے ۔

ایک بڑھے لکھے سلمان ہیں جوابک مصنف سے بے صدمتا تر ہیں۔ بین نے اس مصنف کا ایک ناب دکھی جس کا ایک بیان صریح طور پر قرآن کی تعلیمات سے شکرا تا تھا۔ بین نے یہ حصدان سلمان بزرگ کو دکھا یا اور اپ تیب میرہ عرض کرنے کے بعد پوچھاکہ اس کے تعلق آپ کیا کہتے ہیں۔ یہ فرق انت کھلا ہو اس نظاکہ مجھے یقین ہے کہ کسی بھی غیر جانب را تیخفی کا اس کے بارے بیں دورائے نہیں ہو گئی۔ گرا فول نے تعلق عبارت کو کئی بار پڑھنے کے بعد جوجواب دیا وہ یہ نفا سے "بیںاس کو بالکل طبیک ہے جہ کا رنگ اس میں کوئی بار پڑھنے کے بعد جوجواب دیا وہ یہ نفا سے "بیںاس کو بالکل طبیک ہے جہ کا رنگ میں اس بیں کوئی بات قرآن کے خلاف نہیں ہے "بند ایس نے دیکھا کہ یہ الفاظ بولئے ہوئے ان کے جہ سے کارنگ مرف بیر کیا۔ صاف نظ آر ہا نفاکہ ان کا فیم اس کو قبول کرنے سے صریح طور برا با کر رہا ہے۔ گری کو اپنے میں موف یہ چیز رکا وٹ بن کئی کہ انھوں نے ایک شخصیت کو بت بناکرا ہے ذہیں ہیں بھا لیا نفا۔ ان کی سمجھ بین ہیں موف یہ چیز رکا وٹ بن کئی کہ انھوں نے ایک شخصیت برستی نے ان کے ذہین کی نمام کھو کھر کیا بند کر دی نفیں۔ بھری کی روشنی اس کے اندر گھتی تو کو حرسے گستی۔ بند کر دی نفیں۔ بھری کی روشنی اس کے اندر گھتی تو کو حرسے گستی۔

۳- چوتھی چیزاستکباریا اپنے بارسیں برتری کا احساس ہے۔ انتکبار درحقیقت خود فریبی کی ایک حالت کا نام ہے۔ الیا تخیس اپنے اندر کچ خوبہاں دیکھ کر اکنیں کی روٹ تی بیں کمتری اور برتری کا ایک خود سے انتکانام ہے۔ الیا تغیس ایت اس کی وجہ سے کسی اور کی تقبقی خوبہاں اسے نظر نہیں آتیں۔ اس کے ذونی چوکھٹے میں ہمیشہ اسس کا اپنا وجود ہی دوسروں سے اونیا دکھائی دنیا ہے۔

جوشخص اس تم کی نفیات یس ببلا ، و و کھی حق سے آئ نانہیں ہوسکا ۔ وہ ہینہ حق پر تور کرنے کے بجائے حق کو بیش کرنے والے نخص کو دیجے گا۔ اور جب اپنی مخصوص فر بن ساخت کی بنا پر اس کے کہ کو نظرائے گا کہ نا طب اس سے "کمتر درج" کا ادی ہے تواس کا ذہن فوراً اس سے ابکوئے گئے گا۔ وہ اس کے لئے تیار نہیں ہوگا کہ اپنے سے" کمتر درج" کے کسی آدی کی بات تبول کرنے ہے۔ مگر وہ اسے قبول کونے کے لئے آ ما دہ نہیں ہوتا۔ معتقت کی آ وہ اس کے لئے آ ما دہ نہیں ہوتا۔ حقیقت کی آو کی اس کے فوری کو اسے قبول کو نے اور کی سامنے خفیقت آتی ہے۔ مگر وہ اسے قبول کونے کے اور کو اس کے فوری کی مرت نہیں کرتا۔ وہ بر سے تین بیں منالا ہوئے مرحود اسے قبول کرنے کی ہمت نہیں کرتا۔ وہ بر سے تین بیں منالا ہوئے مخلف و تنوں میں ختلف و تنوں میں ختلف و تنوں میں ختلف موٹا سے اس کا اور اضات کا مقابلہ کرنے کے بجائے غرشتان سائل جو ہو نا، اس کا اور اضات کا مقابلہ کرنے کے بجائے غرشتان سائل جو ہو نا، اس کا اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان کی بات ہے۔ مگر اندراندر بر بے جبنی کھی کا بادن ہواس کو اس طرح نظراند اذکر ناگویادہ بالئل ہے درن بات ہے۔ مگر اندراندر بر بے جبنی کھی کہ بات ہے۔ مگر اندراندر بر بے جبنی کھی کا باس بالان ہوں ہا ہوں ہا سے۔ مگر اندراندر بر بے جبنی کھی کو کو بات ہے۔ مگر اندراندر بر بے جبنی کھی کا بالان ہوں ہا سے۔ مگر اندراندر بر بے جبنی کھی ہا تو بالان ہوں ہا سے۔ مگر اندراندر بر بے جبنی کھی کو بالان ہوں ہوں ہا سے بادرن ہواس کو اس طرح نظراند اذکر ناگویادہ بالئل ہے درن بات ہے۔ مگر اندراندر بر بے جبنی کھی کو بات ہے۔ می اور نا بات ہے۔ مگر اندراندر بر بے جبنی کھی کو بات ہے۔ می اور نا بات ہے۔ می کو بات ہو بی کھی کے دو نا بات ہو بات کے دو نا بات ہے۔ می کو بات ہو بی کو بات کے دو نا بات ہو بات کے دو نا بات ہو بی کو بات ہو بی کو بات کے دو نا بات ہو باتھ ہو کو بات ہو باتھ ہو کو باتھ ہو باتھ ہو کہ ہو کو بات ہو باتھ ہو بات

ه جبول حق کی ابک رکاوٹ یہ بھی ہوتی ہے کہ آدمی کو بیا ندلینہ ہوکہ اس کوقبول کرنے کی صورت بین اسس کا بنابنا پا آمنے باندا ہو جائے گا۔ یہ دنیا ابک اسی ہے ہے ہیاں ہرن کرکے لئے گابانش ہے ہوتھور میں زورو فوت کے ساتھ بیش کردیا جائے اس کے بہت سے ساتھی اور مدد گار مل جائیں گے۔ اس کے گرد اس طرح جب کوئی قد ایک عصوص میں دان بن جا آ ہے۔ اس کے گرد کچھ فد انع و وس کی فراہم ہو جاتے ہیں۔ اس کے نام سے کچھ فردائع ووس کی فراہم ہو جاتے ہیں۔ اس کے نام سے کچھ نے نئے کار و بارس بیا ہوتے ہیں جن سے بہت سے لوگوں کی معاضیات واب تہ ہونی ہیں۔ کچھ نوے وجود ہیں آتے ہیں جن کی بنیاد پر کچھ لوگ علی عزت اور سیاسی و قار حاصل کرتے ہیں۔ کچھ نئی ت دریں ببلک ہیں روث ناس ہوتی ہیں جو گوگ علی عزت اور سیاسی و قار حاصل کرتے ہیں۔ کچھ نئی ت دریں ببلک ہیں روث ناس ہوتی ہیں۔ جو گوگر کراس کے اندرا بن ذندگی کی تعمیر کرتے ہیں۔ پھران میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو است دائر تو جو گوگر کو اس کے اندرا بن ذندگی کی تعمیر کے ۔ ہم اس کی جو اینوں کو بڑھا با آچکا ہوتا ہے۔ ان کے اندر بی خور سے اور صلاحیت رکھنے والے تھے۔ ہم ایس کی جو اینوں کو بڑھا با آچکا ہوتا ہے۔ ان کے اندر

اتنی سکت نہیں ہوتی کدازسرنوکس نئے میدان میں اپنی زندگی بنانے کی ہمت کوسکیں۔

ایس مالت بیں اگری کی آوازبلند کی جائے تو خدا کی دی ہوئی فطرت بہت سے بوگوں کے اندراکیا ہے بیداکرتی ہے۔ ان کی غب آرا لود نگا ہوں کے اندری کی روشنی جملا تی ہوتی نظر آتی ہے کھی کھی جب انھیں آنکھ مل کر دیکھنے کی تونیق نصیب ہوتی ہے توا نفیں نظر آنے لگا ہے کہ بے تنک می بھی جب انھیں آنکھ مل کر دیکھنے کی تونیق نصیب ہوتی ہے توا نفیں نظر آنے لگتا ہے کہ بینا ہے۔ ایک بنی بنا کی زندگی اج و جانے کا اندلیز نسعوری باغیر شعوری طور بران کی نسکر کو اس طرح مت ترکز تا ہے کہ وہ اس سے قریب ہوکر اس سے بیزار ہوجاتے ہیں۔ وہ حق کو پانے کے با وجود محصن اس لئے اس سے محروم رہنا گوارا کر لیتے ہیں کہ انھیں طور ہوتا ہے ہیں۔ وہ حق کو پانے کے با وجود محصن اس لئے اس کو گئوا دیں گے۔

یہاں اتن بات اور مجھ لیجئے کہ یہ واقعہ عمویًا غیر شعوری طور پر ہوتا ہے۔ اس کے اکثر لوگوں کو پیخر ہمی نہیں ہوتی کہ وہ کیے۔ اس کے اکثر لوگوں کو پیخر ہمی نہیں ہوتی کہ وہ کیے۔ اس کواس نے محف اس کی توت وا ہمہ کا ذریب ہوتا ہے نے محف اس کی توت وا ہمہ کا ذریب ہوتا ہے لیا تعمور ہیں دیے ہوئے خطرات اسس کی فکر کو اس طرح متا نز کر دینتے ہیں کہ وہ قیمے فیصلہ نہیں کر پاتا۔ اور ایک جہول اور صنوعی بقین کے تحت اپنی سے ابقہ رویش پر قائم رہتا ہے۔

یقناً گیری ان معرد ضان کے سلسلے میں ہی بہت ہی باتیں کہی جاسکتی ہیں لیکن اگریہ باتیں وہی ہیں جوا ب تک میرے پاس کچھ بہیں ۔ ابیاس وقع بر میں اپنے ان الفاظ کو دہراؤں گا جو ہیں نے مخاطب سے نہیں بلکہ خود اپنے آپ سے کچے تھے ماس کنا ب میں جو ابین ہیں نے لکھی ہیں ان کے بارے میں مجھے ایک اہل علم بزرگ سے تبادلہ خیال کامو قع ملا ۔ میں جو جو ابات دے ، ان کو سن کر بے ساختہ میرے دل نے کہا ۔ "اگراس تعبیر کے حامیوں کے یاس میرے اعتراضات کا ہی جواب ہے تو بخدا ہیں حق پر موں ۔"

یہاں ہیں اٹلی کے شنہ ورنفگر گلیلیو (Galileo) کا دانغذنقل کروں گا۔اس کا زمانہ سواہویں اورستہ ھویں صدی کے درمیان کا سے ماس زمانے ہیں ارسطو کے افرکار دنیا کی ذہنی فضا پر جھائے ہوئے تھے۔السطو کا ایک خیال یہ نظاکہ اگر دومختلف وزن کی جیزیں یکساں بلندی سے نیچے گرائی جا بیس تو ہواری ہیں اسلو کا ایک خیال یہ نظاکہ اگر دومختلف وزن کی جیزیں یکساں بلندی سے نیچے گرائی جا بیس تو ہوں ہوں ہوں ہوں میں اسلام

چزبائی جیزے پہلے زبن پر پہنچے گی۔ یہ نظر پیولی عور گزرنے کے بعد اس قار مہم ہو چکا تھا کہی کو اس کے خلاف سوچنا کی خرورت عموس نہیں ہوتی تھی گلیا و پہلا شخص تھا جس نے اس کا انکار کیا اور یہ دعویٰ کہی کہ دونوں چیزے سبیک وقت زبین پر آبیٹن گی ، سوااس ہمولی فرق کے جو ہوا کی مزاحمت (Resistance) کی وجدے پیدا ہو جاتا ہے۔ وقت کے پراھے کھے لوگ گلیلیو کے اوپر ہنے کہ وہ ارسطو جیے عظم من کر سے اختیان کی جرآت کر رہا ہے۔ گرکلیلیو کو اپنے نظریہ پر اصرار نظا ، اس کے کہا کہ دہ اپنے دعوے کو تجربہ ایک مینالہ اس کرسکتا ہے۔ چنا نیہ ایک جسے کو اس نے پیدیا (Pisa) یو نورسٹی کے طلبادرات تندہ کو و ہاں کے سے ما بت کرسکتا ہے۔ چنا نیہ ایک جسے کو اس نے پیدیا (Pisa) یو نورسٹی کے طلبادرات تندہ کو و ہاں کے سے ما بت کرسکتا ہے۔ چنا نیہ ایک جا گر دی کے اور دونوں اور دونوں کو اس نے پیدا دونوں گو ایک سیالہ کے اور دونوں کو اس نے پید دونوں گوئے دیاں کر دونوں کو ایک ساتھ زبین کی طرف سو کھا دیا۔ دونوں گوئے ساتھ راتین پر گرے دالے اجمام کے بارے بین تین الیے خاص توانین مزید تجواب اس کو لوں اور یونیور ملبوں میں پر ھائے جا نے جا رہ اس نے کل طور پر تنا ہو کہا کہ دوریان کے اپنے دریافت کے جواب اس کولوں اور یونیور ملبوں میں پر ھائے جا نے جا در اسطونائی پر۔ گرعلی و نے اس داخی جا ور نوجوان گلبلیو نے دوریائی میں جو کھی تھیں تو میں تا میں تا کو دی ہو کہا ور نوجوان گلبلیو نے میں بر جا ور ارسطونائی پر۔ گرعلی و نے اس داخی حقیقت کو مانے سے ان کا دروجوان گلبلیو نے اس کو محض تر دوران کے ایک ان کا مانوسس نظر ہوجی ہے اور نوجوان گلبلیو نے دونوں کو میں تا کو کھی تھیں۔ وہ اس کے کھی سے دوال کو دیا جو ان گلبلی دے۔

ظاہرہے کہ آ دمی جب اس نوبت بک پہنے جائے کہ دیکھنے کے با وجود بھتین کرنااس کے لئے مضکل ہو توالیے آدمی کوسی می دلیل سے مطنن نہیں کیا جاسکا۔ وہ توابی مانوس دبیا ہی کوحقیقی د نیاسی مجھے گا۔ خواہ اس کی مانوس دبیا محض ایک خیالی فریب ہوجس کے لئے اس کے باسس ایک بھی واقعی دلیل موجود درہ ہو۔ ۸۔ قبول حق کی ایک رکا وط یہ ہموتی ہے کہ آدمی اپنے ذہن کا ایک خاص سے پنجہ بنا لبنا ہے۔ دھیر دھیرے یہ ساپنے انت پہنت ہوجا تا ہے کہ اس بیس کی تسب بیل کا امکان نہیں رہتا۔ اس کے لئے صوف دھیرے یہ ساپنے انت پہنت ہوجا س کے ذہن ساپنے کو باقی رکھتے ہوئے اس کے اندر جگھال اس جواس کے ذہنی ساپنے کو توالی کہ این حب گربنا تا جا بہنا ہو، وہ اس کرکے منعمن ہوجا گا ہو ای ایک حب گربنا تا چا بہنا ہو، وہ اس کرکے منعمن ہوجا گا دہ نہیں ہوتا ، بلکہ وہ اس پرغور کرنے کی ضورت بھی نہیں سمجھتا۔

ایک شخص دنیا بین غرق ہوا در اس کے سارے امکانات سے فائدہ اٹھانا اپنی بہترین کا میابی سے بہا ہو۔ اس کو دبن کا کوئی انفت لا بی تصور کبھی اپ بی نہیں کرسے گا۔ البتہ اگر اس سے کہا جائے کہ فعلاں" ذکر "کا آتنا نواب ہے اور فلاں وقت بیں آئی رکھتیں پڑھ ایسناس ال ہو کے گئے ہوں کا کفا رہ سے ہوں کا کفا رہ ہوں۔

ہے توعین مکن ہے کہ دین کا برتصور اسے بندا جائے اوراس کو ایک مقرسس ضیمے کی حیثیت سے وہ اپنی زندگی میں شامل کرلے۔ اس طرح آپ ایسے لوگ دیجیس کے جودنیا کے آرام اور اسس کی لنون یس بیٹے ہوئے ہوں ، گراس کے ساتھ ابینے روایتی فہن کی بنا پرجنت میں بھی اپنامقام رزرور کھنا چاہتے ہوں و انعیں اسلام کا برتصور بہت پسندآ نے گاکہ" اسلام دنیا و آخرت کی کاسپانی کا نام بهـ " اس كے بیکس دین كاایٹ تصور انقیس مجی پندنہ بن آسكتاجس بیں روناا ورزوبیت ہو،جو دنسیا نے بے رغبتی سکھاتا ہو، جبس برغم کومومن کی عنب زابتا یا گیا ہو۔ آپ ایسے لوگ دیکھیں گے جنہیں ذکراور نما زسے کھ زیادہ دل بیس نہیں ہوگی، وہ تقوی اورخشوع کے الفاظ سے گھرائیں گے - البتاس فہم عنوان پروه گفتلوں تقریر کریں گے کہ" اسسلام سب سے بہتر نظام زندگی ہے۔ وہ تمام سال کاحل ہے۔ اس سے دنیا میں امن وت ائم ہوسکتا ہے '' اللی طرح جولوگ اخب اسی فکرر کھتے ہوں ' مبیثیہ و ر سیے روں سے چیٹرے ہوئے سائل جن کے نز دبک اہم تربن سائل ہوں ، جن کا فہ ہن ساہی الشہیمبر بين الحب موامو - وه دين كے لطيف حقائق بين كھ دل جي نہيں ہے ۔ ايسي باتيں سن كروہ نهايت سانى سے كہد ديں گے \_\_\_\_ يتصوف بے" تيغصى ذوق ہے" يد انتهاليدى كى باتيں ہيں ـ "اى طرح ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ اسلام تحریک کے تنظر کے دور میں اسس کے جو بچے کھیے آ تارباتی ره کئے ہوں ، انھیں کو اسب لام کی آخری اور کھل صورت سمجھ لیا جائے۔ ایشیخص کو اسب لام کی کو ٹی ايئ نشريج متا ترنهي كركتى جن من زياده مجر اوروكسين اندازين ديني كام كانقشهتايا گیا ہو۔اس کا ذہن مسجد ا در مدرسہ کی تعیہ میں اٹسکارہے گا۔ یا پھرکسی خانق ہی ا دارہے سے منساک ہوکر وہ سمجھے گا کہ اسس نے اپنی دبنی دھے داریوں کو آخری طور برا داکر دیا ہے۔ اس كايم طلب نهين كه بيركا مغلط بي-اگركوئي شخص ابني طاقت اور البيخ حالات كااندازه سرنے کے بعب رویا نت دارانہ طور پر اسس بیتجہ بر پہنچاہے کہ وہ انتسنا ہی کوسکتا ہے اوراس بی وہ پوری طرح اپنے آپ کولگا ناہے تو وہ میرے نز دیک اس سے بہنر ہے جوساجی اور بین اقوای سطح بردین ی شہادت دبینے کے لئے توہہت ہے قراری کا اظہار کرتا ہے مگر اپنی ذات اور خاندان کی سطح بر دین ى شهادت دينے سے غافل ہے ، حالانكە بردوسرى چيزاسس كے ليا آج بھى مكن تھى -یہاں ایک بات اورون بل ذکرہے جس کا مجھے ذاتی طور پرتخبرہ ہوا۔ زیر بحب تعبیر کے بالمقابل اسسلام كاج صيح تصور معية قرآن مي نظراً "اب اسس كو يجيك كئ سال سے ميں اپنے مضامين ميں بیت کرتا رم مون ،ان مضامین کو مَهنبته بند کیاگیا ، مگراب بیر " تنبیر کی طلی کے عنوان نے بن نے جو تحریر ایم س

مرتب کی ہے۔ اس کو دیکھ کر وہ ی لوگ سخت منوحنس ہوگئے جو اس سے پہلے میری تحریروں کواپنے دل
کی آ واز کہا کرتے تھے۔ میں نے سوچ کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ کیوں کہ میرے نزدیک ان دونوں بیاس
کے سواکو نی فرق نہیں کہ پہلے جو بات غیر تعین شکل میں کہی جا رہی تھی۔ اسس کواب تعین کے ساتھ پیش
کر دیا گیا ہے۔ جو بات پہلے قرآن وصریث کی نسبت سے مثبت طور پر کھی جب رہی تھی، اسس کواب ایک مخفوص
اسسلامی تشریح کی نسبت سے واضح کیا گیا ہے۔

اس کا جواب برہے کہ وہ اصل فطرت حبس پر انسان کو بپیدا کیا گیا ہے وہ چوں کہ اپنی ساخت کے اعتبار سے میچے دین کی طالب ہے۔ اس لئے دین حنیف کی غذا جب اس کے اندر انرتی ہے تو اس کا دجود اپنے آپ کو اس کے بانکل ہم آ ہنگ پاتا ہے۔ دہ اس سے اتفاق کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ گربعض اسباب سے ذہن کی ساخت چوں کہ بدل گئ ہے 'اور ننعور کی سطے پر آدمی فطرت اللہ کے خلاف کی معبورے انداز سے سوچنے لگا ہے۔ اس لئے دین حنیف کے بارے ہیں اس کی فطرت کا بدنا تر صوف اس وقت تک رہتا ہے۔ اس لئے دین حنیف کے بارے ہیں اس کی فطرت کا بدنا تر صوف اس وقت تک رہتا ہے جب بک وہ غیر شعوری طور پر اسے یا دہا ہو۔ جہاں آپ نے صاحت کردی فور آاس کا ستعور مقابل ہیں آ کر کھڑا ہوجائے گا۔ اور وہی بات جس کو وہ پہلے بالکل درست سمھر رہا تھا اب وہ اس کو زہرا لو د نظر آنے لگے گا۔

سبزی خوری کاعفیدہ رکھنے والا ایک شخص روزانہ پانی استعال کرتا ہے اس کو پی کر اسس کی روح یکار استی ہے کہ یہ بین وہ می چیز ہے جس کی اسے ضرور ن نفی ۔ وہ اسس کو اپنی طلب کا جس تربن جواب سمجھتا ہے ۔ لیکن اگر کس روز وہ خور و بین سے دیجھے کہ پانی کے جس گلاس کو وہ اپنے اندرا تا رہے جارہ ہے اس بیں لاکھوں زندگی اربی اربی اربی ہیں۔ توجبان کو حمام سمجھنے والے اسس شخص کے ہاتھ سے گلاس چیوٹ کر گریڑھے گا۔ وہ اسی بانی کو ایک خوناک چیز سمجھنے لگے گاجس کو زندگ بھر بہتر بانی تنظم سمجھ کر میت رہا نقا۔ اسس کی وجر بی ہے کہ پانی کے بارے ہیں اس کی پیدائش نظر ن کا جو حقیقت میں اس کے بیانی جا ہے ایک اس کے اسس ہے، اس نے اپنے شعور کو اس سے مختلف بیٹ لیا۔ اس لئے پانی جب تک اس کے اسس مصنوی شعور سے او جو ان تقا، وہ اسس کو انہتائی رغبت کے ساتھ استعال کرتا رہا۔ گر بھی حقیقت جب اس کے شعور سے بانی کا قواس کے بگڑے ہوئے شعور نے اسے تبول کرنے سے انکار کردیا۔ اس کے شور کے ساندگائی تو اس کے بیان کا خور دبینی تجزیر۔ کا ایک مانوں میں اس کے سواکوئی فرق نہیں کہ ایک بانی کا خور دبینی تجزیر۔

## آخرىبات

يتحرير تيادكر ليني كيعب دابك دوز مين اين ايك ساتمى سے اس كے تعسلق گفتگو كرر باعث کہ میری زبان سے نکلایے" جب میں سوجت ہوں کہ یہ نحریرا کی روز جیب کر لوگوں کے سامنے جائے گی تومیے خسرم آنے لگتی ہے۔ مجھے ایسامحسوس ہوناہے گو بائیں خو دائیے آپ کو نشکا کرر ہا ہوں " بالفا ظجویس نے البیغ عزیز ساتھ سے کھے تھے۔ بہی اس لمبی تخریر کے لئے میری طرف معدرت ہیں۔ طویل مرت کے درمیان مبرے وہ رات اور دن کے لمات ، جولفینیاً خدا کے علمیں ہیں، وہ گواہ ہیں کہ اس قسم کی ایک تحریر مرتب کرنا میرے لئے خوشی کا کوئی واقعہ نہیں ہے۔ بیکوئی" حکایت لذنيه نهيس بحب سلويين نے درازي كے ان بيان كيا ہو - بلكه يه دل كا در د ہے جوضبط سے بےت بوہوکہ باہر نکل آیا ہے حقیقت یہ ہے کہ اگر مجھے دو ہیں سے سی ایک چیز کا اختیار د باجا با۔ "جوخيالات نمبارے بينے ميں اسٹررہے ہيں ان كوظا ہركرنے كے لئے تم زندہ رہنا چاہتے ہو، يا ب چاہتے ہوکہ اس دنب ہی سے نہیں اٹھا لیا جائے جہاں آدی کے اویر سے فرض ہے کہ جو کھھ اسے تنظر ائے اس کو وہ بے کم وکاست بیش کرے۔ " تو بلات بہدیں دوسری صورت کونر جے دیا۔میرے لئے موت اس زندگی سے بہنز تقی جس بی مجھے یہ تلخ فریضہ انجام دینا پڑے کہ جن لوگوں سے انفریس يحطي بندره سال سے نهايت قربي طور بر والب نندر إمون ان كى نظرياتى اور عملى خاسيوں كى بخت چهرون اگرالفا ظے پاسس زباک موتی تو بے شک وہ بوسے کہ برعام معنوں میں سلم ورسای كاكوني على نہيں ہے۔ بلكه وہ يكھلے ہوئے جذبات ہيں جوارا دے كى ديوار كونور كراندرسے بہريرے ہیں اورالفا ظی صورت یں کاغذے اوپر پھیل گئے ہیں۔ یہ میرے خون اور میرے انسوول کا ہرہے جس كويس اينا ندرسه آخرى ماريك بخور كرابني دوستون كى خارست يس بسنيس كرر إ بول - يه مبرب ان مگن خیالات کابے تا با نظهور ہے جو پھلیے یا نج سال سے میرے ران اور دن کو ہر ہم کئے ہوئے ہیں۔ آج حقیقت لوگوں کی نگا ہوں سے او خصل ہو، نگروہ ہمینیہ او جمل نہیں رہے گا۔ بے تنک وہ دن آنے والا ہے جب خدا کے فرشتے ظاہر مور لوگوں کو بنا بنس کے کئن جاں گدار حالات بیں برصفحات نزننپ دئے گئے تھے۔

الفاظ اورسبن توجیهات کی دیواری جوآج برخص نے اپنے گر دکھ میں ، وہ اس روز وہ ہ جائیں گی اور لوگ اس طرح ننگے ہوجائی گئے کہ درخت کے پنتے بھی نہ ہوں گے جن سے وہ اپنے آپ جائیں گی اور لوگ اس طرح ننگے ہوجائی گئے کہ درخت کے پنتے بھی نہ ہوں گے جن سے وہ اپنے آپ کوچھپا سکیں ۔ مبالک ہے وہ جس کے لئے وہ دن "سعی شکور" کی خوسنس خبری لے کر آئے۔ اور بدنسی ہے وہ جس کا "وین" اس روز "قبول" نہ کیا جائے ۔ اور خدا اس سے کہد دے سومتم بدنسی بیات ہی بنیں تھی ۔ حس بات کے لئے لار رہے تھے ، وہ مض تمہار سے دماغ کی اس جی تھی ۔ وہ میری بات ہی بنیں تھی "